

مستنل المالية المالية

مصنف:

الامام الهام شيخ الاسلام إلى تعلى أسمدين على بن المثن الموسل المتوفى سنة ٢٠٠٧ جو

> منازیم منازیم هاید غلا <mark>دستگیرت می سیالکو کی</mark> مرس جامعه ربولییشیراز میه رضومیه بلال گنج لاهور



يوست ماركيث وغزني ساميط أردو بازار والامور مور ( الامور ) 042-37124354 فيس 042-37352795

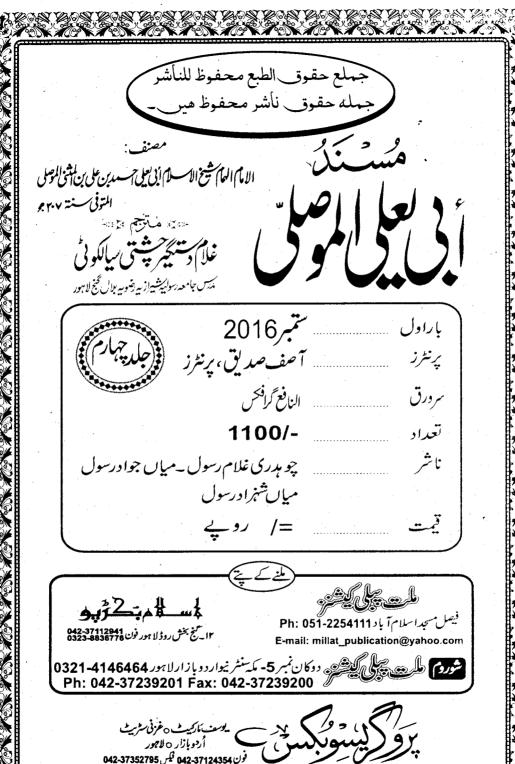

## فهرست (بلحاظ ِ فقهی ترتیب)

| . مدیث         |         | عنوانات                                                                       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                | الايمان | كتاب                                                                          |
| 5488           |         | ☆ کلمه شریف پڑھنے کے متعلق                                                    |
| 5546           |         | ☆ تقدير ڪے متعلق                                                              |
| 5761           |         | ☆اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے                                              |
| 5888           |         | اللہ اللہ کا کہ ان است کا ایمان کی دلیل ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ |
| 6019           |         | 🚓 تقدرين گفتگونہيں کرنی چاہيے                                                 |
|                | الطهارة | كتاب                                                                          |
| 5252,4840;4833 |         | ا گ سے کی ہوئی شی کھانے کے بعد گلی کرنی چاہیے                                 |
| 5279           |         | 🛠 وضو کے اعضاء چیک رہے ہوں گے                                                 |
| 5253           |         | 🖈 جن چیز ول سے استنجاء منع ہے                                                 |
| 5315           |         | ☆استنجاء کرنے کے مبتعلق                                                       |
| 5456           |         | 🖈 جمعہ کے دن عنسل کرنے کے متعلق                                               |
| 5504           |         | 🖈 جمعہ کے دن عنسل کرنا سنت ہے                                                 |
| 5542           |         | 🖈 ہاتھ دھو کرسونا چاہیے                                                       |
| 5600           |         | 🖈 قضاء حاجت کے لیے دُور جانا                                                  |
| 5635           |         | ☆ مسواک کے متعلق                                                              |

| فقهی فهرست | مسند أبو يعلى الموصلي (جدرچارم) 4                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 5732:      | ☆عورت کواحتلام ہوتا ہے                                      |
| 5750       | ☆ اعضاءِ وضوتین تین مرتبه دهونے جا تهئیں                    |
| 5947       | ہے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے جاہئیں        |
| 5879       | 🛱 تین پھروں سے استنجاء کرنا                                 |
| 6050       | انی میں پیشا بہیں کرنا جاہیے                                |
| 6060       | 🖈 وضو والے اعضاء کو قیامت کے دن سونے کے نگن پہنائے جائیں گے |
|            | كتاب الصلوة                                                 |
| 4827t 4823 | ئەنى نەمغرب مىں قرأت<br>نىمانى مغرب مىں قرأت                |
| 5236       | 🕁 ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے                       |
| 5257       | ایک رکعت زیاده پڑھی جائے تو                                 |
| 5263       | الله نماز فجرا اگرره جائے تو                                |
| 5265       | 🖈 تین آ دی ہوں تو نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے              |
| 5271       | المنازعصر سے حضور مانیاتیم کی محبت                          |
| 5291       | 🖈 نماز میں صرف تکبیراولی کے وقت ہاتھ اُٹھانا                |
| 5285       | خ<br>نماز عشاء کا و <b>ت</b>                                |
| 5303       | 🖈 پہلی صف میں سمجھ دارلوگوں کو کھڑا ہونا جا ہے              |
| 5311       | 🖈 نماز میں سلام پھیرنے کے متعلق                             |
| 5314       | ہے جمعہ کے متعلق                                            |
| 5326       | ئالتحيات <u>ك</u> الفاظ                                     |
| 5332       |                                                             |
| 5349       | الم حضور الم المينيز كانف وضوئيس ہے                         |

| فقهی فهرست          | مسند أبو يعلى الموصلي (جدرچارم) 5      |
|---------------------|----------------------------------------|
| 5357                | 🖈 نمازِ عشاء کے بعد د نیوی گفتگومنع ہے |
| 5376,5835           | المام کے بیچے قرائے منع ہے             |
| 5382,5441,5458,5494 | 🖈 جنازہ کے ساتھ چلنے کے متعلق          |
| 5391                | 🜣 دونمازوں کوجمع کرنے کا مطلب          |
| 5403,5420           | ☆ محبد میں عورت کے نماز پڑھنے کے متعلق |
| 5412                | 🖈 جمعہ کے بعد کی نماز                  |
| 5422,5528           | ☆ نمازِ فجر میں قراُت کے متعلق         |
| 5424,5430           | 🖈 نمازنه پڙھنے کا گناه                 |
| 5426                | 🕁 جن اوقات میں نماز پڑھنامنع ہے        |
| 5470                | نکرات کی نماز                          |
| 5471,5472,5481      | 🔀 نما نِر عشر روجائے تو اُس کا گناہ    |
| 5475                | 🖈 ربنا لک الحمد پڑھنے کے متعلق         |
| 5478                | ☆ نما نِ ظهر کا وقت                    |
| 5479                | ن<br>اذان کی مشروعیت                   |
| 5484                | 🛠 نماز میں نگاہ سامنے رکھنی چاہیے      |
| 5509                | ☆ نماز شروع کرنے کے متعلق              |
| 5530,5544,5567      | 🛠 سواری پرنفل بڑھنا جائز ہے            |
| 5532,5751,5838      | 🖈 سفر میں نماز قصر ہے                  |
| 5579                | ☆ التحيات كے متعلق                     |
| 5588,5724           | 🕁 وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے   |
| 5592,5594           | هٔ رات کی نماز                         |
|                     |                                        |

☆رات کی نماز 5742,5743 ☆سنتوں کے متعلق

5749

☆ سفر میں نماز قصر ہے 5751 5760

یم مجد نبوی میں نماز پڑھنے کا نواب یم مزدلفہ میں دونمازیں انتھی پڑھنی چاہئیں 5764,5765

☆ نمازعصرره جانے کا گناہ 5780

| فقهی فهرست     |   | مسند أبو يعلى الموصلي (جلدچارم) 7                  |
|----------------|---|----------------------------------------------------|
| 5791           |   | 🖈 گھر میں نوافل ادا کر ناسنتِ رسول ملٹھ یہ ہے      |
| 5817           |   | ☆ نمازمکمل نه پڑھنے کے متعلق                       |
| 5818           |   | ﴿ قَبر كو تجده كرنامنع ہے                          |
| 5820,5833      |   | 🛱 جب امام خطبه دے رہا ہوتو خاموش ہوجانا چاہیے      |
| 5832           |   | ☆ جنازه کے متعلق                                   |
| 5845           |   | 🖈 گرمیوں میں نماز تھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے          |
| 5848           |   | 🖈 آمين ڪھنے کا ثواب                                |
| 5857,5862,5863 |   | ☆ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق                 |
| 5867           |   | 🖈 عصر کی نمازسورج غروب ہونے سے پہلے پڑھی جاسکتی ہے |
| 5883           |   | امام کی اقتداء ضروری ہے                            |
| 5893           |   | 🖈 سورہ کس میں سجدہ تلاوت ہے                        |
| 5912           |   | ☆ نمازوں کے اوقات                                  |
| 5924           |   | ☆اذ االسماءانشقت میں مجدہ ہے                       |
| 5929,6061      |   | ام مجول جائے                                       |
| 5932           |   | 🖈 نماز پڑھتے ہوئے شیطان وسوے ڈالیا ہے              |
| 5940,5941      |   | ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی                       |
| 5943           |   | 🖈 رمضان میں تراویج پڑھنے کی ترغیب                  |
| 5959           |   | 🖈 دوآ دمی جماعت کروائیں                            |
| 5960           |   | 🖈 آگ ہے کی ہوئی کھانے کے بعد وضونہیں ہے            |
| 6003           |   | نه محده کے متعلق ·                                 |
| 6021           |   | 🖈 ا قراء باسم ربک میں سجد ہ تلاوت ہے               |
|                | • |                                                    |

5610

☆ ید روز و کا ثواب

| فقهی فهرست               | 9                                     | مستد أبو يعلى الموصلي (جدر چارم)          |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5622                     |                                       | ∻عرفه کاروزه سنت ہے                       |
| 5904                     |                                       | 🖈 رمضان کے روز نے کا نواب                 |
| 5920                     |                                       | 🖈 روزه کا تواب خودالله عز وجل دے گا       |
| 5948                     |                                       | 🖈 روز ہ جلدی کھولنا جا ہیے                |
| 6012,6045,6072           |                                       | 🖈 بھول کر کھانے سے روز ہنہیں ٹوٹتا ہے     |
| 7                        | كتاب الحر                             |                                           |
| 5214                     |                                       | 🖈 جج وعمرہ کرنے کا ثواب                   |
| 5242,5416                |                                       | 🖈 مزدلفه میںمغرب وعشاءائٹھی پڑھنا         |
| 5346                     | -                                     | 🖈 مز دلفه کی رات                          |
| 5402                     |                                       | 🚓 محرم کیا پہن سکتا ہے؟                   |
| 5405,5406                |                                       | 🖈 جن پانچ چیز وں کوحرم میں مارنا' جائز ہے |
| 5415,5655,5753,5709      |                                       | ⇔منی میں نماز قصر ہے                      |
| 5428                     |                                       | ہے جج تہتع کے متعلق                       |
| 5450                     |                                       | 🖈 دور کنوں کو چو منے کے متعلق             |
| 5451                     |                                       | 🜣 ذی الحلیفه میں تھہرنے کے متعلق          |
| 5400,5452,5584,5692,5777 |                                       | ثم ميقات                                  |
| 5464,5508                |                                       | 🛠 جو کیڑے حالتِ احرام میں پہننامنع ہیں    |
| 5473                     |                                       | 🖈 جن پانچ چیز وں کوحرم میں مارنا جا ئز ہے |
| 5476                     |                                       | ☆ فج وعمره کے متعلق                       |
| 5519                     |                                       | 🖈 جن کوحرم میں مارنا جائز ہے              |
| 5570                     |                                       | 🖈 عرفہ کے دن کے متعلق                     |
|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                           |

| فقهی فهرست     | 10             | مسند أبو يعلى الموصلي (جدرجارم)                               |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 5601           |                |                                                               |
| 5603,5608      |                |                                                               |
| 5664¢5661      |                | ئ<br>ئىرىكى يمانى كوچومنے كا ثواب                             |
| 5665,5666,5778 |                | ئىبىيە كےالفاظ                                                |
| 5708           |                | ئ <sup>ر</sup> ميدانِعرفات                                    |
| 5740           |                | ☆ جمرات کو کنگریاں مارنے کے متعلق                             |
| 5785           |                | 🕁 حجراسود کواستلام کرنے کے متعلق                              |
|                | ز کُوة والصدقه | كتاب ال                                                       |
| 4806           |                | ☆ ز کو ۃ کے متعلق                                             |
| 5651           |                | <ul> <li>خیانت والے مال سے زکو ۃ قبول نہیں ہوتی ہے</li> </ul> |
| 6024,6046,6049 |                | ⇔رکاز میں خمس ہے                                              |
| 6057           |                | ⇔جس مال کی ز کو ۃ نہ دی جائے                                  |
| 6112,6113      |                | 🕸 غلام پرز کو ہنہیں ہے                                        |
|                | ناب الجهاد     | کن                                                            |
| 5241           |                | 🖈 ابوجہل کوحضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مارا تھا            |
| 5291           |                | 🚓 مشر کین مکه کی بدر میں ذلت ورسوائی                          |
| 5330           |                | الله خندق كادن                                                |
| 5355           |                | ☆ شهداء کے متعلق                                              |
| 5375           |                | 🖈 گھوڑ ہے کی عظمت                                             |
| 5654           |                | 🖈 بدر کے مقتولین سے حضور مل اللہ کا خطاب                      |
| 5728           |                | 🖈 صحابہ کرام کی جہاد ہے محبت                                  |
|                |                |                                                               |

| فقهى فهرست     |                                       | 11                       | مسند أبو يعلى الموصلي (جدر چارم)                     |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 5819           |                                       |                          | الله كى راه ميں جہاد كرنے كا تواب                    |
| 6108           |                                       |                          | ☆ جہاد کرنے کے متعلق                                 |
|                |                                       | تاب الجنائز              | <b>S</b>                                             |
| 5729           |                                       | ند پڑھنا چ <u>ا ہ</u> یے | 🖈 ميت كوقبر مين ركھتے وقت بسم الله وعلى ملة رسول الا |
|                | رآن                                   | ، فضائل الق              | كتاب                                                 |
| 4787           |                                       |                          | ☆ رسول الله ملتَّهُ يَيْتُمْ پر جب وحی اتر تی        |
| 4811,4812      |                                       |                          | 🕁 طوال مفصل اور قصار مفصل سے مراد                    |
| 5215           |                                       |                          | 🚓 جنوں کے پاس قرآن سانا                              |
| 5218           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                          | 🛪 قه الصلوة طرفي النهار كا ثان نزول                  |
| 5354           |                                       |                          | ☆ قرآن ئ كررونا                                      |
| 5381           |                                       |                          | 🖈 قرآن کا ظاہراور باطن ہے                            |
| 5870           |                                       |                          | 🖈 قرآن میں جھگڑنا کفر ہے                             |
|                |                                       | اب التفسير               | <u>"                                    </u>         |
| 4808,4821      |                                       |                          | ☆حافظوا على الصلوات كي تفير                          |
| 4814,4815,4816 |                                       |                          | ☆لا يستوى القاعدون كي تفير                           |
| 5234           | •                                     | ·                        | ☆الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم كأتفير           |
| 5282           |                                       |                          | اذا يغشى السدرة كآفير                                |
| 5316           | Į.                                    |                          | لم وكان قاب قوسين كي تغيير                           |
| 5322           |                                       |                          | اقم الصلوة طرفي النهار كأتغير                        |
| 5361           |                                       |                          | ا ايها الذين لا تحرموا كي تفير                       |
| 5368           |                                       |                          | ان الحسنات يذهبن السيئات كي تفير                     |
| 7.             |                                       |                          |                                                      |

| فقهی فهرست | مسند أبو يعلى الموصلي (للريَّهارم) 12                      |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 5369       | پسالونك عن الروح كي تشير                                   |
| 5385       | ☆اذا جاء نصر الله والفتح كآفسير                            |
| 5522       | ليس لك من الامر شيء كانزول                                 |
| 5655       | ☆ولا تزر وازرة وزر اخرى كى تفيير                           |
| 5686       | ☆وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة كتفير                     |
| 6011       | ☆ ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل کتفیر                    |
|            | كتاب الجنة والجهنم                                         |
| 5268       | ایک آ دمی جو جنت میں داخل ہوگا اور الله کی رحمت            |
| 5309       | ↔ جس کے دل میں تکبر ہو گاوہ جنت میں نہیں جائے گا           |
| 5317       | ن کی نهر کل جنت کی نهر                                     |
| 5338       | 🖈 جنت میں حضور التی ایم کی اُمت کی صفیں استی ہوں گی        |
| 5529       | ☆ جنت کی چوڑائی                                            |
| 5703       | المحسب سے آخر میں جانے والے جنتی کا مقام                   |
| 5706       | ہے مقول جنتی ہے                                            |
| 5788       | ریشم کا کپڑا پہنے والا اس کوآخرت میں نہیں پہنے گا          |
| 5804       | 🚓 مرنے والے پرضج وشام جنت و دوزخ کا محکانہ پیش کیا جاتا ہے |
| 5827       | ☆ جنت کے ایک درخت کی مسافت                                 |
| 5895       | ہے۔<br>جنت کی دنیا میں چارنہریں ہیں                        |
| 5909,5916  | ایک بلی کو بھو کا رکھنے کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی        |
| 5913       | یت<br>یک جنت میں کم از کم در جے والے کا مقام               |
| 5914       | ∻ جب الله نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا                      |
|            |                                                            |

| فقهى فهرست     | 13             | مسند أبو يعلى الموصلي (جدرچارم)                              |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 6058           | ن کے طلبے      | ا سب سے پہلے جولوگ جنت میں داخل ہوں گے اُ                    |
| 6101           |                | 🖈 جنت والے لوگوں اور جہنم والوں کی صفات                      |
|                | كتاب البيوع    |                                                              |
| 478314756      |                | 🖈 😸 عرایا کے متعلق                                           |
| 4788,4810,4820 |                | 🕸 پھل پکنے سے پہلے فروخت کرنامنع ہے                          |
| 5383           |                | 🚓 جب دو بیچ کرنے والوں کا اختیار نہ ہو                       |
| 5393           |                | 🗠 کھلوں کی بیع کے متعلق                                      |
| 5404           | شتری شرط لگائے | 😓 َوَنَ دِرِخت خريد ن تو پھل بائع كا ہوگا' ہاں جب            |
| 5432           |                | 🜣 کاروبار کرنے کے متعق                                       |
| 5483           |                | 🜣 جو کو کی څخریدے یا فروخت کرے                               |
| 5503           |                | 🛱 يبود كى نيخ كب جائز ہے؟                                    |
| 5690           |                | 🖈 سونے کوسونے کے بدلے فروخت کرنا                             |
| 5775           |                | 🖈 کے پر کیے نہیں کرنی چاہیے                                  |
| 5796           |                | 🖈 دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے                        |
| 5814           | · A            | 🕁 صدقہ دے کراس کو واپس خریدنا' جائز نہیں ہے                  |
| 5858           |                | ﴿ ويباتى كے ليے شرى تع نه كرے                                |
| 6008,6031      |                | ﴿ بِع صرف ہے منع کیا گیا ہے                                  |
| 6023           |                | 🖈 کار وبارکرتے وقت دھوکہ منع ہے                              |
| 6039           |                | ﴿ اختیار تین دن کا ہے<br>﴿ دیہاتی کے لیے شہری کاروبار نہ کرے |
| 6052           |                | 🛠 دیباتی کے لیے شہری کاروبار نہ کرے                          |
|                |                |                                                              |

| كتاب النكاح    |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 5414           | ا مرف چار عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے                           |
| 5417           | 🖈 حالتِ حیض میں طلاق دینا منع ہے                               |
| 5536           | ات حیض میں طلاق دینے کے متعلق                                  |
| 5624           | 🖈 طلاق حالت طهر میں دینی جاہیے                                 |
| 5681           | المنتعد كم تعلق                                                |
| 5768           | الله تعارفع ہے                                                 |
| 5865           | 🖈 بُرا ولیمہ وہ ہے جس میں امیر لوگوں کو دعوت دی جائے           |
| ىراب           | كتاب آداب الطعام والش                                          |
| 5501           | 🖈 پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے                                  |
| 5543,5678,5679 | المرائيل ہاتھ سے کھانا چاہيے                                   |
| 5607           | 🕸 کافراورمؤمن نے کھانے میں فرق ہے                              |
| 5632           | 🖈 کوئی خادم کھانالائے تو اس کو بھی دینا چاہیے                  |
| 5684           | 🖈 حضور مُنْ الله عنه کرتے تھے                                  |
| 5710           | 🖈 جب کھانا انتہے کھا ئیں تو دو کھجوریں ملا کرنہیں کھانی چاہئیں |
| 5887           | ہ منی کا دن کھانے پینے کا ہے                                   |
|                | كتاب المريض                                                    |
| 5816,5892      | 🖈 کا لے دانہ میں ہر بیاری کی شفاء ہے                           |
| 6086           | 🖈 بیاری متعدی نہیں ہوتی ہے                                     |
| 6124           | الله بیاری سے گناہ معاف ہوتے ہیں                               |

|           | كتاب الدعاء                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4789,4790 | الله حضور التي الميني من والول ك ليے دعا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال   |
| 4791      | 🏠 حضور ملتوالیم کی اپنی اُمت کے لیے دعا                                          |
| 4803      | يث صبح وشام والى دعا                                                             |
| 5247      | 🖈 جب جنگل میں جانورگم ہو جائے تو پکارو                                           |
| 5261      | نايك دعا                                                                         |
| 5276      | 🛱 غم اور پریشانی دور کرنے کی دعا                                                 |
| 5298      | 🛪 محرَىٰ وَ نَصْلِت                                                              |
| 5477      | 🖈 حضور من اليفيم كا حضرت عمر يضى الله عنه سے فرمانا كه جم كودعا ؤں ميں ياد ركھنا |
| 5482      | 🖈 بحلی جب چیکے تو دعا کرنے کے متعلق                                              |
| 5502      | الله حضور من المينيم كي دعا                                                      |
| 5650      | الله بستر پر سونے کی وعا                                                         |
| 5656      | ات کے آخری مصے میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے                                         |
| 5687      | 🖈 دعا قبول تب ہو گی جب تنگ دست پر آسانی کرے                                      |
| 5731      | 🖈 سوتے وقت کی دعا                                                                |
| 5910      | ات کے پچھلے حصہ کی برکت                                                          |
| 5930,5942 | 🖈 حضور ملتی این نے حضرت نجاشی کے لیے بخشش کی دعا کروائی تھی                      |
| 6029      | 🖈 جمعہ کے دن ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے                                           |
| 6055      | 🖈 حضور طبق این کماز میں ایک دعا                                                  |
| یاء       | كتاب فضائل سيّد الانب                                                            |
| 4785      | 🖈 جب رسول الله طرق في آم كا وصال هوا                                             |

| <u> </u>         |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6106             | 🖈 حضور ملتَّ اللَّهِم كِي نگاه كا عالم كه كون كب پيدا ہوگا                                         |
|                  | كتاب فضائل الصحابة                                                                                 |
| 4745             | 🖈 حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کاتب وحی تقے                                                       |
| پرت تے 4746,4747 | 🖈 حضرت ابن عباس رضی الله عنهما حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کے گھوڑے کی لگام                      |
| 4748             | الله عنور المائيلة كاخط حضرت زيدبن ثابت رضى الله عنه لكهته تنص                                     |
|                  | الله عنرت زید بن خابت رضی الله عنه کے وصال پر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما _                       |
| 4749,4750,4751   | حضرت ابن عباس رضی الله عنه کوآپ کا نائب بنایا گیا                                                  |
| 4755¢4752        | 🖈 حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کا وصال کس ججری میں ہوا                                            |
| 5228             | 💝 حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی شان                                                                 |
| 5246             | 🛠 حضرت ابن مسعود رضی الله عنه مضور ملی این کم تیار کرتے ہتھے                                       |
| 5289             | 🛠 حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی شان                                                               |
| 5290             | 🖈 حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے حضور ملٹھ ایکے ہے دس سورتیں یاد کی ہیں                            |
| 5307             | 🖈 حضرت سلمیٰ بنت جابر رضی الله عنها کے متعلق                                                       |
| 5344             | 🖈 حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی پیژلی کی شان                                                      |
| ت ين 5347        | الله عضرات امام حسن وامام حسین رضی الله عنهما کا حضور ما الله الله کی پشت پر سوار ہونا نماز کی حال |
| 5439             | 🖈 حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه کی شان                                                             |
| 5493             | 🖈 حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه کی فضیلت                                                           |
| 5497             | ☆ بدروالوں کی فضیلت                                                                                |
| 5520             | 🖈 حضرت عمر رضی الله عنه کی شان                                                                     |
| 5571             | 🖈 حضرت ابن عمر رضی الله عنهما 'حضور ملی لیکنیم کے ہاتھ چومتے تھے                                   |
| 5573             | 🖈 حفرت عثمان رضی الله عنه پراعتر اض اور حفرت ابن عمر رضی الله عنهما کا جواب                        |
|                  |                                                                                                    |

| فقهی فهرست | مسند أبو يعلى النموصلي (جدرچارم) 18                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5575       | خصرت علی رضی الله عنه کی شان<br>☆ حضرت علی رضی الله عنه کی شان                                 |
| 5576       | ☆ خلفاءِ ثلاثه                                                                                 |
| 5698       | 🌣 حضرت ابن عمر رضی الله عنهماان درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے جس درخت کے نیچے حضورملٹ بیٹھتے ہیں 🛪 |
| 5699       | ہے۔<br>ایک صحابی کا روز ہ افطار کرنا اور حضور ملٹی کیلیم کے اختیارات پر دلیل                   |
| 5711       | 🖈 حضرت ابن عمر رضی الله عنهما' حضور ملتی آیل کے ہاتھ چومتے تھے                                 |
| 5736       | ☆ چندصحابه کی خصوصیات                                                                          |
| 5757       | المحابة كرام مين معيار فضيلت 🖒 صحابة كرام مين معيار فضيلت                                      |
| 5859       | 🛠 حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه کے لیے حضور ملتی اللہ کی دعا                                  |
| 6063       | 🚓 حضرت سيّده خد پجيرضي اللّه عنها كوالله كا سلام كهنا                                          |
| 6078       | 🕁 حضرت بلال رضی الله عنه کی جنت میں چلنے کی آ واز کا سائی دینا                                 |
| 6080       | 🖈 حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی قر اُت                                                        |
|            | كتاب الذكر                                                                                     |
| 4809       | 🖈 لاحول ولا قو ق 'جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے                                            |
| 4817       | 🖈 یا حی یا قیوم                                                                                |
| 5255       | ﷺ بنتغفرالله پڑھنے کے متعلق<br>﴿                                                               |
| 5259       | 🕁 شیطان سے پناہ ما نگنے والے الفاظ                                                             |
| 5572       | 🕁 وضوء کر کے کلمہ شریف پڑھنے کا ثواب                                                           |
| 5702       | الله اكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا كا ثواب                                                     |
| 6070       | 🖈 سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم كا ثواب                                                 |
| 6121       | ☆ کلمہ شریف کا کثرت سے ور د کرنے کے متعلق                                                      |
|            |                                                                                                |

| كتاب علامات الساعة والفتن |    |                                                         |  |  |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------|--|--|
| 5225                      |    | 🖈 جن لوگوں پر قیامت آئے گ                               |  |  |
| 5231                      |    | 🖈 قیامت کی نشانیاں                                      |  |  |
| 5249                      |    | 🖈 قیامت کے دن خپار سوال ہوں گے                          |  |  |
| 5262                      |    | 🖈 جہنم میں عور توں کے جانے کی وجہ                       |  |  |
| 5266                      |    | الم حضور مل الميني المواكو جهم ميں جانے سے بچاتے ہيں    |  |  |
| 5321                      |    | 🕸 قیامت کے دن دھو کہ باز کا انجام                       |  |  |
| 5360                      |    | 🕸 قیامت کے متعلق                                        |  |  |
| 5380                      |    | ☆ آخرزمانه کے لوگ                                       |  |  |
| 5392                      |    | الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |  |  |
| 5531                      |    | 🗠 جن پراللہ اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا                |  |  |
| 5568                      |    | ☆ قربِ قیامت کے لوگ                                     |  |  |
| 5660                      | À. | 🖈 شراب پینے والے کوجہنم والوں کی پیپ پلائی جائے گ       |  |  |
| 5677                      |    | ☆ قيامت كي نشاني                                        |  |  |
| 5680                      |    | 🖈 قیامت سے پہلے میں جھوٹے لوگ ہوں گے                    |  |  |
| 5685                      |    | 🖈 قیامت کے دن کا منظر                                   |  |  |
| 5727                      |    | الله فتبله ثقیف کے ایک جھوٹے کے متعلق                   |  |  |
| 5797                      |    | تهٔ د جال کا نا ہوگا                                    |  |  |
| 5824                      |    | 🖈 قیامت کے دن زمین کو لپیٹ دیا جائے گا                  |  |  |
| 5876                      |    | ☆ قیامت کے لوگ<br>ﷺ قیامت کب آئے گ                      |  |  |
| 6059                      |    | ﴿ قَامَتُ كِ آئِ كُلُّ                                  |  |  |
|                           |    |                                                         |  |  |

|            | كتاب البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4800t 4796 | ہمبر میں آنے کا ثواب<br>نے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4801,4802  | 🖈 جوابیے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4828       | ~<br>منجد قباء کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5235       | ۲۵خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5239       | ئدامت توبه <i>ې</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5245       | 🖈 حضور من المجمل المجمل المجمل المجمل المرازيس درود پڑھنا جاہيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5250       | الله کو پسند بین 🖈 جوآ دمی الله کو پسند بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5259       | اسلام کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5260       | ہڑا عمال کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5264       | ☆ كون سے اعمال الله كو پسند ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5278       | 🖈 قبروں کی زیارت کرنی چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5283       | 🖈 نیکی کاحکم دینا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5296       | 🖈 جواپنا معاملہ اللہ کے سپر د کرتا ہے وہ بھی مختاج نہیں ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5297       | الم حضور من المينيم كي أمت كي شان المناطقة المنا |
| 5308       | الله كو پسنديده اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5331,5333  | 🕁 جس کے تین بیچے فوت ہو جا کیل اُس کے لیے ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5340       | ☆ جن دوآ دميوں کواللہ پيند کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5342       | ☆ جھوٹے اور سچے انسان کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5348       | الله مؤمن بُرى با تين نہيں كرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5350       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فقهی فهرست |   | 21 | مسند أبو يعلى الموصلي (جدرچارم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5358       |   |    | ☆ مؤمن کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5364       |   |    | ☆ عرفه کی رات کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5365       |   |    | 🚓 جنت میں حضور مل آیاتم کی اُمت کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5366       |   |    | 🚓 جو کچھاللہ کی ملکیت میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5377       |   |    | ہے جاتی ہوتو اللہ سے دعا کرے محتاجی ختم ہونے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5378       |   |    | 🖈 فطرت والا آ دى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5384,5387  |   |    | ⇔ کے کاموں میں برکت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5388       |   |    | 🖈 خطبہ میں چېره لوگوں کی طرف ہونا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5390       | • |    | ☆تخذوا پس نہیں کرنا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5401       |   |    | 🖈 حیاءایمان سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5419       |   |    | 🖈 حضور التاليليم كي جوقتم هوتي تقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5431       | _ |    | 🖈 حضور ما تا تا تا کی اُمت کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5433       |   |    | 🖈 جن پانچ چیزوں کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5440       |   |    | ایھے آدی کے لیے اچھے کام آسان کردیئے جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5447       |   |    | 🖈 حضور التَّهُ اللِّمُ كالميك خط جوآپ نے تلوار پرلکھا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5463       |   |    | ہ حیاءایمان سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5480       |   | ·  | ☆ الصلوٰة خير من النوم كا اضافيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5487       |   |    | تحیاء ایمان ہے ہے     تخرمن النوم کا اضافہ     تخرص کے سونا چاہیے     توسیت کر کے سونا چاہیے     توسیت کر کے سونا چاہیے     توسید کی سونا چاہیے     توسید کی خوالم کی کرنے کے سونا چاہیے     توسید کی کرنے کے سونا چاہیے     توسید کی کے سونا چاہیے     توسید کے سونا چاہیے     توسید کی |
| 5492       |   |    | 🕁 غلام خریدنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5495,5496  |   |    | 🖈 حضور مل تا يتيم كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5499       |   |    | 🖈 حضور مليًّا يَلِيمًا كا خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| فقهی فهرست | 22     | مسند أبو يعلى الموصلي (جدرچارم)                        |
|------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 5511       |        | که حیاءایمان ہے                                        |
| 5516       |        | <sup></sup>                                            |
| 5517       |        | ينيلة القدر                                            |
| 5521       |        | ☆ وصيت لکوه کرسونا چاہيے                               |
| 5537       |        | 🖈 مؤمن لعنت کرنے والانہیں ہوتا ہے                      |
| 5538       |        | ∻ ج تتع ∠متعلق                                         |
| 5541       |        | المح حضور من الماليم كي أمت كي شان                     |
| 5581       |        | 🖈 تو به کا دروازه کھلا ہوا ہے                          |
| 5585       |        | 🗠 عبدالقیس کاوفر حضور مشینیم کی بارگاه میں             |
| 5587       |        | ☆ اند ہے آ دی کوراستہ دکھانے کی فضیلت                  |
| 5598       |        | 🕁 کسی کواچیمی نصیحت کرنا                               |
| 5599       |        | 🖈 تین آ دی ہوں تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں            |
| 5606       |        | ئان كے متعلق<br>ناف كے متعلق                           |
| 5613,5614  |        | خ <sup>بعض</sup> بیان جادو ہوتے ہیں                    |
| 5634       | ل ہونا | ایک چرواہے کا اذان پڑھنا اور حضور ملتی ایکم کا خوش     |
| 5636       |        | ☆ بھلائی کے متعلق                                      |
| 5642       |        | اں باپ کے دوستوں سے محبت صلہ رحمی ہے                   |
| 5648       | ζ,     | ہے۔<br>یک کسی کوالوداع کرتے وفت نیکی کی تلقین کرنا سنت |
| 5659       |        | 🖈 غصهٰ نہیں کرنا چاہیے                                 |
| 5670       |        | ☆ نیت کے متعلق                                         |
| 5675,5676  |        | ہ قریش کے لوگ                                          |
|            | <br>   |                                                        |

| عن فقهی فهرست عن عن المست | مسند أبو يعلى الموصلي (جدد چارم)                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 5682                      | 🖈 حضور من آین کے گھر والوں کی زندگی                |
| 5691                      | ☆ توبه کا دروازه کھلا ہوا ہے                       |
| 5700                      | الله كى رحمت                                       |
| 5704                      | 🖈 دینے والا ہاتھ' لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے        |
| 5705                      | 🖈 آ دمی خود اور اس کا مال ماں باپ کے لیے ہے        |
| 5712                      | 🖈 داڑھی رکھنی چاہیے اور مونچھیں کم رکھنی چاہیے     |
| 5720                      | 🖈 پڑوی کا خیال ندر کھنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے |
| 5734                      | 🖈 غلام کومعاف کرنا چاہیے                           |
| 5762,5763                 | 🖈 مدینه شریف کی آ زمائش پرصبر کرنے کا ثواب         |
| 5776                      | 🖈 غلام آ زاد کرنے کا ثواب                          |
| 5802                      | ⇔ وصيت لکھنی جا ہيے                                |
| 5812                      | الم مضور من المبير على أمت كي شان الم              |
| 5821                      | 🖂 کسی شی پراسلام لا نا                             |
| 5831                      | 🛪 تین متجدوں کی فضیلت                              |
| 5839                      | 🔀 نیکی والے کام                                    |
| 5842                      | 🖈 مدینه میں رہنا بہتر ہے                           |
| 5846                      | 🖈 فطرت والے کام                                    |
| 5856                      | 🖈 جس مسلمان کے چھوٹے بیچ فوت ہوجا ئیں              |
| 5863                      | 🖈 مہمان نوازی تین دن کے لیے ہے                     |
| 5866                      | 🖈 جورهم نہیں کرتا اُس پر رحم نہیں کیا جاتا         |
| 5873                      | اکس ہاتھ سے کھانا چاہیے                            |

| فقهی فهرست | مسند أبو يعلى الموصلي (جدر چارم) 24                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5875       | ا چھے دوست کی مثال                                                                  |
| 5878       | 🚓 جوتین چیزیں ہرمسلمان کے لیےضروری ہیں                                              |
| 5886       | 🖈 مؤمن پر مسلسل آ زمائش آتی رہتی ہے                                                 |
| 5890       | 🗠 مسجد میں بد بودارشی کھا کرنہیں آنا جا ہیے                                         |
| 5896       | 🚓 حضور طنهٔ اینهٔ کامنبر کی سیر هیوں پرتشریف فر ما ہونا اور آمین کہنا اور اس کی وجہ |
| 5898,5900  | 🖈 اچھا آ دی وہ ہے جواپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے                                   |
| 5899       | ہ جمعہ کے دن کی فضیات                                                               |
| 5903       | 🕸 مؤمن کواچھے نام سے پکارنا جا ہے                                                   |
| 5908       | ﴿ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق                                                |
| 5917       | 🖈 مدینه شریف کی آ زمائش پرصبر کرنے کا ثواب                                          |
| 5927       | ⇔ صلدرحی کے متعلق                                                                   |
| 5946       | كليلة القدر رمضان كي آخرى عشر بيس ب                                                 |
| 5953       | 🕁 مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے گواہ ہے                                                |
| 5955       | 🕁 ختنه کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے                                    |
| 5956       | 🖈 پڑوسیوں کا حق کہاں کہاں تک ہے                                                     |
| 5957       | 🛱 بچوں سے شفقت کرنا حضور طبق کیلیا ہم کی سنت ہے                                     |
| 5964       | 🖈 حضور طبق البلغ کی اُمت کی عمریں                                                   |
| 6001       | 🖈 محنت مزدوری کرنا ما نگنے سے زیادہ بہتر ہے                                         |
| 6009       | ﴿ كَتْ كُو بِإِنِّى بِلَا فِي كَلِ وجه سے عورت جنت ميں چلى كئى                      |
| 6010       | ہ دعوت قبول کرنی چاہیے <u> </u>                                                     |
| 6025       | ﴿ رائے سے تکلیف دِه شی اُٹھانے کی وجہ سے آ دمی جنت کا حق دار ہوگا                   |
|            |                                                                                     |

| 6030                                                     | 🕁 ناجائز سوال منع ہے                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 6036                                                     | ☆ عبدالقيس كى فضيلت                                               |
| 6037,6076                                                | 🕁 حضور ملتی کی ایم پر نام رکھنا چاہیے                             |
| 6041                                                     | 🕸 صبروہ ہے جو شروع میں کیا جائے                                   |
| 6042,6043,6053,6065,6066                                 | ☆جس کا چھوٹا بچہ فوت ہوجائے' اُس کے لیے ثواب                      |
| 6056,6066                                                | 🕁 حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار پہلے ماں پھر باپ ہے               |
| بہیں پاسکتا ہے اللہ آ ز مائش دیتا ہے اور اس پرصبر کی وجہ | ایک آ دمی کواللہ نے مقام دینا ہوتا ہے تو وہ مقام بندہ ممل کے ذریع |
| 6069,6074                                                | ہے اُس بندہ کووہ مقام مل جاتا ہے                                  |
| 6077                                                     | ا پن آل کے لیے دعا کے اپنی آل کے ایک ایک آل کے ایک دعا            |
| 6084                                                     | 🕁 جن لوگوں پرانبیاء و شہداء رشک کریں گے                           |
| 6085                                                     | 🖈 عدل کرنا الله کو بہت پسند ہے                                    |
| 6087                                                     | ☆ جورم نہیں کرتا اُس پر رحم نہیں کیا جاتا                         |
| 6088                                                     | 🕁 تین حکمت والی با تیں                                            |
| 6115                                                     | ∻ صله رحمی کے متعلق                                               |
| 6119                                                     | 🖈 جولوگ شہداء کا ثواب پاتے ہیں                                    |
| 6122                                                     | 🕁 تخفەدىيخ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے                              |
| 6123                                                     | 🖈 حضور ملتي يالينم كي اپنے خاندان كوتبليغ                         |
| 6126                                                     | ☆ جانور سے نیکی کرنے کا ثواب                                      |
| 6127,6128                                                | ☆ چند کلمات کے پڑھنے کا ثواب                                      |
| 6129                                                     | ﴿ رات كَ آخرى جصے مين دعا قبول ہوتى ہے                            |
| 6162                                                     | 🖈 اسلام غریبوں سے شروع ہوا' غریبوں میں واپس جائے گا               |
|                                                          |                                                                   |

| فقهی فهرست |             | 26                | مسند أبو يعلى الموصلي (جلدچارم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6171       |             |                   | ⇔صدقہ مال دار کے لیے جائز نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6176       | •.          |                   | المحتضور ما تعالم كل أمت أمت مرحومه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6190       |             |                   | ☆ چندمفید با تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6198       |             |                   | 🖈 حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ کوحضور ملنّے ڈیلٹم کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6200       |             |                   | المان ملمان کا بھائی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6203       |             |                   | تیامت کے دن کے متعلق      متعلق |
| 6206       |             |                   | ار چلنے والے اور چلنے والا' بیٹھنے والے کوسلام کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6212       |             |                   | 🖈 پانچ حکمت والی با تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6214       |             |                   | 🖈 ما نگنے سے محنت مزدوری کرنا بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6215       | -           |                   | الله كى رحمت سے جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6219       |             |                   | ☆ لوگ نیتوں پر اُٹھائے جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6252       |             |                   | 🖈 الله کی رحمت اس کے غصہ پر سبقت لے گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6253       |             |                   | 🕁 جب بندہ نیکی کاارادہ کرتا ہے تو اس کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6259       |             |                   | احچاصدقه كون سا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6265       |             |                   | نه مؤمن کی مثال<br>نیم مؤمن کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6285       | <del></del> |                   | ☆ملمان کواچھے نام سے یا د کرنا جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6295       |             |                   | ام و هال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6309       |             | ن کو پیند کرتا ہے |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | س           | اب اللبار         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5580       |             |                   | 🖈 شلوار مخنوں سے نیچ ہیں ہونی حیا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5615       |             |                   | ﷺ شلوار ٹخنوں سے نیچنہیں ہونی جا ہے<br>﴿ رَبِّی ہوئی تمیص پہننا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| عتبی فہرست 27                                       | مسند ابو يعلى الموصلي (جدرچارم)                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5616                                                | 🖈 رنگ دار کیڑے اور عمامہ پہننا جائز ہیں                             |
| 5618                                                | ﴿ تَهبندلنكانے والے كوالله پسندنيس كرتا ہے                          |
| 5619                                                | الم زردرنگ كاعمامه حضور ماندانهم بهنتے تھے                          |
| 5672                                                | 🕸 شهرت کے لیے لباس پہننا                                            |
| كتاب الحدود                                         |                                                                     |
| 5443,5444,5595,5596,5790                            | 🖈 ہرنشہ آ ورثی حرام ہے                                              |
| 5566                                                | ☆ شراب کے متعلق                                                     |
| از قبول نہیں ہوگئ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا 5581 | 🚓 جس نے شراب پی اس کی چالیس دن تک نم                                |
| 5625,5630,5745                                      | العان کرنے کے متعلق                                                 |
| 5649                                                | % دیت کے متعلق                                                      |
| 5756,5958                                           | ☆نشه کی سزا                                                         |
| 5961                                                | 🖈 جانور سے بدفعلی کرنے والے کے متعلق                                |
| 6114                                                | ☆ رجم کرنے کے متعلق                                                 |
| ب متفرق المسائل                                     |                                                                     |
| 4784                                                | 🛠 فتنوں سے بناہ مانگنی جا ہیے                                       |
| 4831                                                | ہرترین ثی<br>ہے سود کے متعلق                                        |
| 5219                                                |                                                                     |
| 5220                                                | العن طعن کرنے والوں کے متعلق                                        |
| , 5221                                              | ﴿ انسان کی حرص<br>﴿ نما ئندہ کے متعلق<br>﴿ نوحہ کرنے والوں کے متعلق |
| 5224                                                | 🌣 نمائندہ کے متعلق                                                  |
| 5230                                                | 🖈 نو حہ کرنے والوں کے متعلق                                         |

| فقهی فهرست | 28 | مسند أبو يعلى الموصلي (جدرچارم)       |
|------------|----|---------------------------------------|
| 5248       |    | ☆ طاق عددالله کو پسند ہے              |
| 5254       |    | ☆مسلمان کوگالی دینا بُرا کام ہے       |
| 5258       |    | ﴿ جہنم اور جنت انسان کے بہت قریب ہے   |
| 5267       |    | ☆ تكبر _متعلق                         |
| 5269       |    | ☆ تكبرى تعريف                         |
| 5292       |    | ا عذاب قبر برق ہے                     |
| 5293       |    | ☆ شکلوں کا تبدیل ہونا                 |
| 5299       |    | 🖈 سانپ کو مارنا چاہیے                 |
| 5310       |    | ہمسلمان کوتل کرنا کفرہے               |
| 5323       |    | ☆ سود کھانے اور لکھنے والے پرلعنت ہے  |
| 5325       |    | المان کوگالی دینابُرا ہے              |
| 5329¢5327  |    | ☆ سود کا انجام کی ہے                  |
| 5343       | •  | ± جو چزیں زنا کرتی ہیں                |
| 5386       |    |                                       |
| 5395       |    | ☆ ناجائز كتار كھنے كے متعلق           |
| 5398       |    | ہے۔<br>ہے جنازہ کے ساتھ چلنے کے متعلق |
| 5407       |    | اں باپ کی قسم اُٹھانا منع ہے          |
| 5410       |    | 🖈 جن تین چیز وں میں نحوست ہوتی ہے     |
| 5418,5513  |    | الم شوق کے لیے کتار کھنے کا گناہ      |
| 5411,5506  |    | ﴿ رات کو آگ بجھا کرسونا چاہیے         |
| 5442       |    | 🖈 پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے         |
|            |    |                                       |

| فقهی فهرست | 29    | مسند أبو يعلَى الموصلي (جدرچارم)                |
|------------|-------|-------------------------------------------------|
| 5453,5455  |       | 🖈 کوئی شی فروخت کی جائے تو                      |
| 5466,5510  |       | 🕁 جن چیز ول میں نخوست ہے                        |
| 5469,5474  |       | ⇔سانپ کو مارنے کے متعلق                         |
| 5490       |       | ☆ریثم ناجائز ہے                                 |
| 5491       |       | المرئر ب اشعار کا نقصان                         |
| 5498       |       | ∻ یہود کے متعلق                                 |
| 5512       |       | 🖈 قتم الله کی کھانی جاہیے                       |
| 5515,5527  |       | ☆ سانپ کو مارنے نے متعلق                        |
| 5526       |       | 🖈 ملک شام کی تضیلت                              |
| 5534       |       | الله کی ہوگی ہوگی کے دن بادشاہی اللہ کی ہوگی    |
| 5547       | رتاہے | 🖈 تکبرے کپڑالٹکانے والے پراللہ نظر رحمت نہیں کر |
| 5548       |       | اشعارسنا ناجائز                                 |
| 5550       |       | 🖈 جس بىتى پراللە كاعذاب نازل ہو                 |
| 5551       |       | 🖈 بدشگونی منع ہے                                |
| 5554       |       | المنتمس كيمتعلق متعلق                           |
| 5555       |       | 🖈 تصور بنانے کے متعلق                           |
| 5593       |       | ☆ منع کی نبیذ                                   |
| 5602       |       | ا نگنے والے کی ثی میں برکت نہیں ہوتی ہے         |
| 5604       |       | 🖈 هاظت اورشکار کے لیے کتار کھنا جائز ہے         |
| 5626       |       | ﴿ پرندول کو با ندھ کر مارنا' ناجائز ہے          |
| 5633       |       | الوگ ذلیل ورسوا کب ہوں گے                       |
|            |       | •                                               |

| فقهی فهرست       | مسند أبو يعلى الموصلي (جدد چارم)                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5645             | ۵ چند برتنوں کا ذکر                                             |
| 5646             | . 🖈 جھوٹی گواہی دینے والے کے متعلق                              |
| 5652             | الله على عالي عالي                                              |
| 5653             | الله خوشامد کرنا منافقت ہے                                      |
| 5671             | یر قشم ندامت ہے                                                 |
| 5688             | کہ ریشم پہننامنع ہے                                             |
| 5696             | 🖈 تکبرے کپڑالٹکا نامنع ہے                                       |
| 5715             | الم تضاء حاجت کے وقت قبلدرخ منداور پیٹھ کرنی جائز نہیں ہے       |
| 5717             | 🖈 غلام کو مارنا جا ئز نہیں ہے                                   |
| 5746             | ☆ طا يُف كا واقعه                                               |
| علہ ہوتا ہے 5748 | 🖈 جب بچه مال کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے متعلق جن چیز وں کا فیا |
| 5752             | 🖈 نہر یا در یا کا پانی ہاتھ سے بینا جاہیے                       |
| 5755             | 🖈 غلام کوظلماً مارنے کے متعلق                                   |
| 5767             | 🚓 تکبر سے کپڑالٹکانے کے متعلق                                   |
| 5801             | المحدأ ثفانا منع ہے                                             |
| 5805             | 🖈 ہرایک نگہبان ہے'اس سے نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا          |
| 5809             | 🖈 مردوں کیلئے سونے کی انگوٹھی پہننامنع ہے                       |
| 5810             | الله الله الله الله الله الله الله الله                         |
| 5815             | 🕁 چوہا اگر کسی کھانے والی شی میں گر جائے                        |
| 5822,5835        | 🕁 چیونٹی کو مارنا جائز نہیں ہے                                  |
| 5823             | ☆ پچچنالگوانے کے متعلق                                          |

| فقهی فهرست | مسند أبو يعلى الموصلي (جدچارم) 31                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 5826       | ☆ سواری پرسوار ہونے کے متعلق                                  |
| 5828       | 🖈 بیکوئی نہ کہے کہ میری جان بخت ہے                            |
| 5843       | ہنل کے متعلق                                                  |
| 5860       | 🖈 بچہاپنے خاندان پر ہوتا ہے                                   |
| 5861       | 🖈 کسی کی منگنی تو ژنی نہیں جا ہیے                             |
| 5868       | ☆مسيلمه كذاب كے متعلق                                         |
| 5869       | 🖈 کچھ لوگوں کے دل پر ندوں کی طرح ہوتے ہیں                     |
| 5871       | 🖈 قرض کی وجہ ہے روح معلق رہتی ہے                              |
| 5874       | ہے کسی مسلمان کے قل پر مدد کرنے کا گناہ                       |
| 5884       | اں اُمت کے تہتر فرقے ہوں گے                                   |
| 5885       | 🖈 پچچینااچھی سواء ہے                                          |
| 5915       | 🖈 ناجائز طریقے ہے کسی کا حق لینے کا گناہ                      |
| 5919       | 🛱 قیامت سے پہلے تیں دجال جھوٹے نکلیں گے                       |
| 5925       | المرابع المنظم المنظم المنطان كالكه دبانا المنطان كالكه دبانا |
| 5926       | 🖈 جن کا گوشت حرام ہے                                          |
| 5931,5951  | 🖈 بالوں کی سفیدی کو بدلنا چاہیے                               |
| 5939       | 🖈 فتنوں کے زمانہ میں کیے رہنا جاہیے                           |
| 5945       | 🖈 ہر بچ کو شیطان مس کرتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے   |
| 5950       | ☆ شیطان کا حلیہ                                               |
| 5952       | اں اُمت میں تہتر فرتے ہوں گے                                  |
| 5963       | انسان کا دل دو چیز ول میں جوان رہتا ہے                        |
|            |                                                               |

| فقهی فهرست | مسند أبو يعلى الموصلي (جدچارم) 32                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5965       | ہ جواہل مدینہ کوستائے گااس کے متعلق                                     |
| 6002       | ہ چیونئ کے متعلق                                                        |
| 6005       | خچو ہا اونٹ کا دودھ نہیں پیتا ہے<br>نتا ہے                              |
| 6006,6020  | ئرتوب سراد                                                              |
| 6013       | ہے۔<br>نوریہ کا استعال جائز ہے                                          |
| 6018       | 🖈 بلی کو بھو کا رکھنے کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے گ                    |
| 6022       | 🖈 قتم الله کی اُٹھانی چاہیے                                             |
| 6026       | ہمسلمان کوگالی دینافت ہے<br>ہمسلمان کوگالی دینافت ہے                    |
| 6028       | پناقبیلوں کا ذکر                                                        |
| 6034,6035  | چ چو ہااونٹ کا دور ہنیں پیتا ہے<br>نتا ہے چو ہااونٹ کا دور ہنیں پیتا ہے |
| 6038       | 🖈 چیوٹی کو مارنا جائز نہیں ہے                                           |
| 6040       | خ زمانه کو گالی نهیں دینی چاہیے                                         |
| 6051       | 🕁 جن برتنوں ہے منع کیا گیا ہے                                           |
| 6061       | 🖈 مال میں اضافہ کے لیے مانگنے کا گناہ                                   |
| 6064       | کہ بلی درندہ ہے                                                         |
| 6075       | خ<br>الله نصویرینانے والے کے متعلق                                      |
| 6082       | نئة اولا دِاساعيل<br>نئة اولا دِاساعيل                                  |
| 6090       | 🖈 پھاڑنے والے درندوں کا گوشت منع ہے                                     |
| 6081       | اس اُمت کے ہمتر فرقے ہوں گے                                             |
| 6092       | 🖈 بد بودار شی کھا کر متجد میں نہیں آنا چاہیے                            |
| 6094       | ∻ مشرکوں کے بچوں کے متعلق                                               |
| -          |                                                                         |

| فقهی فهرست                            | مسند أبو يعلى الموصلي (جديبارم)                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6096                                  | المراضية المرام كالشيطان كو بكرنا 🚓 حضور ملي ليام كالشيطان كو بكرنا    |
| 6098                                  | 🖈 کپڑالٹکا نامنع ہے                                                    |
| 6099                                  | 🖈 عورتوں کے درمیان انصاف ضروری ہے                                      |
| 6107                                  | 🏠 فتنوں سے پناہ ما نگنے کے متعلق                                       |
| 6111                                  | 🖈 نوحه کرنے والوں کے متعلق                                             |
| 6164                                  | 🖈 جوجہنم سے پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دی جاتی ہے                       |
| 6158,6185                             | 🖈 جس عورت سے شو ہر ناراض ہو                                            |
| 6169                                  | 🖈 جن تین آ دمیوں سے اللہ گفتگواورنظر رحمت نہیں کرے گا                  |
| 6177                                  | 🖈 لوگ پہلے لوگوں کی نقلیں اُ تاریں گے                                  |
| 6182                                  | لا انبياء کي سياست                                                     |
| 6205,6213                             | ☆ لوگ پراییا زمانہ آئے گا کہ وہ سود کھائیں گے                          |
| 6207 <i>ج</i> ات                      | 🖈 بھی کوئی آ دمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ذریعہ جہنم کا ایندھن بن مہا |
| 6236                                  | ئە دو چېر بے والا آ دمى                                                |
| 6245                                  | 🖈 چېره پرنېيس مارنا چاہيے 🗀                                            |
| 6260                                  | ☆ ایک بچه کا مال کی گودییں گفتگو کرنا                                  |
| 6263                                  | 🖈 لوگ پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے                                 |
| 6267                                  | الله على آوازى جائے                                                    |
| 6270,6271                             | 🖈 زنا کرتے وقت وہ آ دمی مؤمن نہیں ہوتا ہے                              |
| 6275                                  | الم پہلے لوگوں کے ہلاک ہونے کی وجہ                                     |
| 6276                                  | 🕸 بچە فطرت پرېيدا ہوتا ہے                                              |
| 6271                                  | اللہ جبرے پرنہیں مارنا چاہیے                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                        |

| فقهی فهرست | مستد أبو يعلى الموصلي (جدد چارم) 34                           |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 6294       | تکبر <b>کے</b> کپڑ الٹکانے والے پراللہ نظرِ رحمت نہیں کرتا ہے |
| 6298       | 🖈 طاق عدد میں چیز استعال کرنی جاہیے                           |
| 6299       |                                                               |
| 6303       | ☆صبح کے وقت نہ اُٹھنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے     |

\*\*\*

6307

۵ مکین کی تغریف

## فهرست (بلحاظِ حروفِ تهجی)

| صفحہ | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37   | المُسْنَدُ عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 98   | الله بن مَسْعُودٍ لللهِ بن مَسْعُودٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 275  | الله بن عُمَرَ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ |
| 418  | المُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | الله عَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 530  | الكَوَ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |
| 554  | ﴿ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 561  | ﴿ طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ<br>﴿ طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 562  | ﴿ الْأَعْرَ جُ ، عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EC A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَلَّ تَنَ لُحُوم الْأَضَاحِيِّ أَنْ الْمُونَهَالِ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا الْمِسْطَامُ اللهِ الْمُسْلِمِ، عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدَ الْمِن حُسمَيْدٍ، عَنِ الْمِن أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: مِنُ أَيْرَ أَقْبَلَتِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتُ: مِنْ قَبْرِ أَجِي عَبْدِ أَيْنَ أَقْبَلُتِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَكَانَ رَسُولُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتُ: نَعَمْ . كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا، وَقَدُ كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِهَا، وَقَدُ كَانَ نَهَى عَنْ لِيَارَةِهَا، وَقَدُ كَانَ نَهَى عَنْ لِيَارَةِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتُ: نَعَمْ . كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا، وَقَدُ كَانَ نَهَى عَنْ لِيَارَةِ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِهِا، وَقَدُ كَانَ نَهَى عَنْ لِيَحْوِمِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُؤْكَلُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَوِرِ الْمَقَامِقِي عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَوْرِ الْمَعَلَى فَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَوْرِ

4852 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَبُدَأُ قَيْلِي

4853 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، وَسَرَائِيلَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنُ لَيُثِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتُ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ والله قبرستان سے لوٹیں۔ میں نے آپ والله سے حض کی: آپ والله کہاں سے لوٹ رہی ہیں اے ام المونین! آپ والله نے فرمایا: اپنے بھائی عبدالرحمٰن والله کی قبر سے۔ میں نے آپ والله سے عض کی قبر سے۔ میں نے آپ والله سے عض کی قبر وں کی زیارت سے منع نہیں کیا؟ آپ والله نے فرمایا: جی منع نہیں کیا؟ آپ والله نے فرمایا: جی بال ! حضور مالی نیارت سے منع کیا تھا اور مربانی کے گوشت و خیرہ کرنے سے منع کیا تھا اور سے زیادہ رکھنے پر۔ پھر آپ والله نے اس کے کھانے کا تھا۔ سے زیادہ رکھنے پر۔ پھر آپ والله نے کا تھا۔

حفرت عائشہ جھ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور ملکیا ایک ہی برتن سے عسل کرتے تھے آ پ پہلے مجھ سے ابتداء کرتے۔

حفرت عمرہ فرماتی ہیں کہ حفرت عائشہ را اللہ ہے عرض کی گئ: حضور مُلَاثِم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: آپ بھی وہی کام کرتے تھے جو انسان کرتے تھے آپ سیتے تھے اور بکری کا دودھ دھوتے اور

4851- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 1570 قال: حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهرى . قال: حدثنا روح . وقال البوصيرى في المصباح جلد 2صفحه 42 هـذا اسناد صحيح وجاله ثقات بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داؤد وغيرهم .

4852- الحديث سبق برقم: 4529 فراجعه .

4853- الحديث سبق برقم: 4634,4828 فراجعه .

وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتُ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَعْلِى ثَوْبَهُ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ

4854 - حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبُدُ الْجَبَّارِ بَنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَاصِمٍ ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عَائِشَة ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ يَزِيدَ ، عَنُ عَائِشَة ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ يَزِيدَ ، عَنُ عَائِشَة ، عَن عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمُوتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمُوتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ قَيْصَلِيمِينَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشَفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ شَفْعُوا لَهُ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْدَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

خَمَرُ بُنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ مَحُلَدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ ثَوَابٍ، عُمَرُ بُنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ ثَوَابٍ، رَجُلٌ مِنُ أَهُ لِ الْيَسَمَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بُنُ فَادِعٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ سَيْفِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْحِمْيَرِيِّ فَادِعٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ سَيْفِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْحِمْيَرِيِّ فَالَّذَ وَحَلُّتُ أَنَا وَرِجَالٌ مَعِي عَلَى عَائِشَةَ فَالَّذَ : سَمِعْتُ فَسَأَلُنَاهَا عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ فَرُجَهُ فَقَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَبَالِي رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَبَالِي إِنَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أَنْفِي

مَحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَسْمَاء ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوحة ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوحة ، حَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا سُئِلَتْ : مَا كَانَ

اپنا کام خود کرتے۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور طاقی ہے فرمایا: مسلمانوں میں سے جو کوئی مر جائے اس پر مسلمانوں میں سے ایک جماعت جنازہ پڑھے ان کی تعداد سوتک ہو وہ اس کے لیے شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

حضرت سیف بن عبداللہ الحمیر ی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ کچھ مردحضرت عائشہ ڈائٹا کے پاس آئے۔ ہم نے اس آدی کے متعلق پوچھا جواپی شرمگاہ کو ہاتھ لگا تا ہے؟ آپ ڈائٹا نے فرمایا: میں نے حضور شکائٹا کے سے سنا ہے کہ آپ شکائٹا نے مجھے فرمایا: مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں ہاتھ لگاؤں یہاں تک کہ اپنے ناک کو لگاؤں۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور مُنالیظ جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ وہ اللہ اللہ فاللہ فرمایا: آپ مُنالیظ اپنے کیڑے سی لیتے تھے اور اپنی تعلین

4854- الحديث سبق برقم: 4787,4381 فراجعه .

4855- الحديث في المقصد العلى برقم: 147 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 244 وقال: رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة عن حسين بن فادع عن أبيه عن سيف وهؤلاء كلهم مجهولون وهو أقل ما يقال فيهم .

4856- الحديث سبق برقم: 4853,4634,4828 فراجعه \_

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتُ: كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمُ

4857 - حَدَّثَنَا مَهْدِیٌ، حَدَّثَنَا هِسَامُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ
أَسُمَاء ، حَدَّثَنَا مَهْدِیٌ، حَدَّثَنَا هِسَامُ بُنُ عُرُوة ، عَنُ
أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَة أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنْ صَلاةِ النَّبِيّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: كَانَ يُصَلِّى قَاعِدًا، فَإِذَا
أَرَادَ أَنْ يَرُكَعُ قَامَ فَقَرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ يَرُكُعُ وَيَسُجُدُ

4858 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنِى أَبُو الْمَنُ وَهُبِ، وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى أَبُو حَدُمُ زَدَةً، عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمًا قَبُلَ الْعِشَاءِ، وَلَا لَاغِيًّا بَعُدَهَا: إِمَّا ذَاكِرًا فَيَغُنَمُ، وَإِمَّا نَائِمًا فَيَسُلَمُ

قَ الَ مُ عَ اوِيَةُ: وَ حَدَّثَ نِي أَبُو عَبْدِ السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ: السَّمَرُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ: السَّمَرُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ: السَّمَرُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ: السَّمَرُ لِللَّاكَةِ: لِعَرُوسٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ مَالَّالَيْلِ

4859 - حَـدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا

شریف کوی لیتے تھے جومرد حضرات اپنے گھر کام کرتے ہیں' وہی کام کرتے تھے۔

حضرت عائشہ بھٹا سے روایت ہے کہ ان سے نبی
کریم مُلَّالِیْلِم کی نماز کے بارے پوچھا گیا' اُنہوں نے
جواب دیا: آپ مُلَالِیْلِم بیٹھ کرنفل نماز پڑھا کرتے تھے' پس
جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہوکرتیس یا
چالیس پڑھتے پھررکوع اور سجدہ کرتے۔

حضرت عائشہ رہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں:
میں نے رسول کریم کالٹیا کوعشاء کی نماز سے پہلے بھی
سوتے نہیں دیکھا نہ اس کے بعد باتوں میں مشغول
ہوتے دیکھا یا تو آپ کالٹیا ذکر کر کے فائدہ اُٹھاتے یا
سوکرسلامتی یاتے۔

نی کریم مُنَافِیم کی زوجه محترمه حضرت عائشہ دافیا فرماتی ہیں: رات کی بات صرف تین آ دمیوں کیلئے جائز ہے: دولہا کیلئے یا مسافر کیلئے یا رات کو اُٹھ کر تہجد ادا کرنے والے کیلئے۔

حضرت ابن ابوملیکہ سے روایت ہے فرماتے ہیں

4857- الحديث سبق برقم:4703 فراجعه .

4858- الحديث في المقصد العلى برقم: 202 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جَلد 1صفحه314 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

4859- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 272 . وأبو داؤ درقم الحديث: 4099 قال: حدثنا محمد بن سليمان وكين، وبعضه قرأة عليه .

کہ حضرت عائشہ وٹا کو ایک عورت کی بات بہنچی کہ وہ نعلین بہنی ہے تو آپ وٹا کا ایک عورت کی بات بہنچی کہ وہ نعلین بہنی ہے تو آپ وٹا کا ایک سے فرمایا ہے۔
حضرت عائشہ وٹا کا سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹا کٹی نے اکثر میں ایک کے سیار جماع ہے۔

حضرت عائشه هاها فرماتی ہیں: نبی کریم مالیا پر جادو کیا گیا، حتی که آب مالینی خیال کرتے که آب مالینی نے کام کرلیا ہے حلائکہ آپ مالی اے نہیں کیا ہوتا تھا يہاں تك كداكك دن آياآ ب الله عليم ميرے ياس تھ آ ب الله في اور بلايا ، پر فرمايا: اے عائشه! كيا تُو نے محسوں کیا۔ میں نے عرض کی: یارسول الله! وہ کیا؟ آپ مالی نے فرمایا: میرے پاس دوفر شتے آئے ہیں ا یں ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرایاؤں کی طرف بیٹھ گیا' پھران میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا: اس آ دمی کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: اس پر جادو کیا گیا ہے اس نے کہا: کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا: بوزریق قبیلہ کے لبید بن اعصم یہودی نے کیا ہے۔ پہلے نے کہا: وہ کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: ایک تنکھی اور بالوں میں۔ پہلے نے کہا: وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا:

سُفُيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: بَلغَ عَائِشَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ تَلْبَسُ النَّعُلَيْنِ، فَقَالَتُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُجُلَةِ النِّسَاءِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُجُلَةِ النِّسَاءِ 4860 - حَـدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هشَام بُن عُرُوَّةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إنَّهُ لَيُحَيَّلُ إلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَـوْم، وَهُـوَ عِـنُدِى، دَعَا اللَّهَ، وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفَتَانِي فِيهَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ قُلُتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَتَانِي مَلَكَان، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجُلِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ يَنِي زُرَيْقِ، قَالَ: فِي مَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئُرِ ذِي أُرُوانَ . قَالَ: فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ، فَنَظُرُوا إِلَيْهَا وَنَخُلِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ:

<sup>4860-</sup> الحديث سبق برقم: 4794 فراجعه .

<sup>4861-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 259 قبال: حدثنا سفيان رواحمد جلد6صفحه 50 قال: حدثنا يحيى روفي جلد6صفحه 57 قال: حدثنا ابن نُمير .

وَاللّٰهِ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَخُلَهَا رُءَ وُسُ الشَّيَاطِينِ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخُرَجْتَهُ؟ قَالَ: لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدُ عَافَانِيَ اللهُ وَشَفَانِي، وَخَشِيتُ أَنْ أُثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَّا . فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتُ

4862 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا فَضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ، عَنُ أَبِى يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ، عَنُ أَبِى حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوَّجَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوَّجَ الْمُرَأَدةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ يَخُطُبُ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ يَخُطُبُ فُلانَ ابْنَ فُلانِ يَخُطُبُ فُلانَ ابْنَ فُلانِ يَخُطُبُ

4863 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعُوَّامِ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: لُمَّا أَسَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ جَاء بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، وَجَاء أَبُو مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ جَاء بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، وَجَاء أَبُو بَكُرٍ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، وَجَاء عُمَرُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، وَجَاء عُمَرُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ،

ذی اروان کے کنویں ہیں۔ راوی کا بیان ہے؟ پس نبی

کریم کُلُّیْ اپنے صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں پر گئے کہ پس سب نے اس کو اور اس کی تھجوروں کو دیکھا 'پھر

آپ کُلِیْ نے حضرت عائشہ کی طرف رجوع کیا اور
فرمایا فتم بخدا! اس کا پانی گویا کہ مہندی کا برتن ہے اور
اس کے درخت گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ میں نے
مرض کی: آپ نے اس کو نکالا اے اللہ کے رسول! آپ

نے فرمایا بنہیں! بہرحال اللہ نے مجھے عافیت بخشی اور شفا

دی مجھے خطرہ ہے اس کے اثرات لوگوں پر نہ ہوں 'پس
دی مجھے خطرہ ہے اس کے اثرات لوگوں پر نہ ہوں 'پس
آپ مُنَا ہے کہ کم سے اسے وفن کردیا گیا۔

حضرت عائشہ وہ سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیا جب کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تو فرمات: بشک فلال کی بیٹی فلائی کونکاح کی وعوت دیتا ہے۔

حضرت عائشہ رہ فاق میں کہ جب حضور طالیہ ا نے مجد کی بنیاد رکھی، مدینہ پاک میں۔ آپ طالیہ ا پاس ایک پھر لایا گیا۔ آپ طالیہ ا ن اس کو رکھا۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹھ ایک پھر لائے آپ نے اس کو رکھا۔ اور حضرت عمر آئے 'پھر لے کر آپ نے رکھا' حضرت

4862- الحديث في المقصد العلى برقم: 761 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 278 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق .

4863- الحديث في المقصد العلى برقم: 845 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه 176 وقال: رواه أبو يعلى عن العوام بن حوشب عمن حدثه عن عائشة ورجاله رجال الصحيح غير التابعي فاننه لم يسم .

وَجَاءَ عُشْمَانُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ . قَالَتُ: فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا أَمْرُ الْحِكَافَةِ مِنْ بَعْدِى

إسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِي هِشَامٍ، عَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرُودَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عُرُودَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ وَهُو قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ وَهُو قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً

مَالِكِ، عَنْ عُمَر بُنِ سُويُدِ بُنِ غَيْلانَ الثَّقَفِيّ، عَنُ عَالِثُ مَالِكِ، عَنُ عُمَر بُنِ سُويُدِ بُنِ غَيْلانَ الثَّقَفِيّ، عَنُ عَالِشَةَ بِنْتِ طَلْحَة، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ قَالَتُ: كُنَّا نَخُرُجُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَضَمَّخُنَا بِالزَّعْفَرانِ وَالُورُسِ، وَقَدْ أَحْرَمُنَا وَقَدْ تَضَمَّخُنَا بِالزَّعْفَرانِ وَالُورُسِ، وَقَدْ أَحْرَمُنَا فَنَعُرَقُ فَيَسِيلُ عَلَى وُجُوهِنَا، فَيرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا

4866 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، عَنْ عَبُدِ أَبُو مَسْعُودٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَ إِلَيْهِ؟

عثمان آئے پھر لے کرآپ نے اس کو رکھا۔حضرت عاکثہ رہائی فرماتی ہیں کہ اس کے متعلق حضور سکا ہی ہے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت کا معاملہ اس طرح ہوگا۔

حفرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور کا پیٹے ہیں کہ حضور کا پیٹے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں کہ ختنا کوئی انسان کھڑے ہوتی کی انسان حالیس آیتیں پڑھ لیتا ہے۔

حفرت عائشہ وہ فی بیں کہ ہم حضور ملاقی کے ساتھ نکلے۔ ہم نے اپنے آپ تالی کی کوزعفران اور ودس کے ساتھ رنگا ہوا تھا۔ وہ ہمارے چہروں پر گر رہا تھا۔ اس کو حضور ملاقی نے دیکھا اور ہم پرکوئی عیب نہیں لگایا۔

حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے عرض کی: رسول کریم سائٹی کا سے موض کی: رسول کریم سے آپ کو کون پیند تھا؟ فرمایا: حضرت ابوبکر!
میں نے عرض کی: اس کے بعد کون؟ فرمایا: عمر! راوی

4864- الحديث سبق برقم: 4703,4857 فراجعه .

4865- أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 1830 من طريق الحسين بن الجنيد الدامغاني عدثنا أبو أسامة قال: أخبرني عمر بن سويد الثقفي به \_

4866- الحديث سبق برقم: 4713 فيه .

قَالَتُ: أَبُو بَكُو . قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتُ: ثُمَّ مُنْ؟ قَالَتُ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَتُ: ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْحَرَّاحِ قَالَ: فَسَكَتَتُ الْحَرَّاحِ قَالَ: فَسَكَتَتُ

4867 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، وَيَزِيدُ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و اللَّيْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ أَمَامَهُ فِى الْبَيْتِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِى بِرِجُلِهِ وَقَالَ: تَنَحَى يُ

4868 - حَـدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَـدَّثَنَا الْأَعُـمَشُ، عَنُ إِبُراهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنُ عَـائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَى الْبُيْتِ مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهَا

4869 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَنُ ابْنُ جُرِيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَأْمِرُوا النِّسَاء فِي أَبْضَاعِهِنَ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبِكُرُ تَسْتَجِى؟ قَالَ: سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا رَسُولَ اللهِ فَالْبِكُرُ تَسْتَجِى؟ قَالَ: سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا

4870 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ صَالِحٍ الْأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ

کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: پھرکون؟ فرمایا: ابوعبیدہ بن جراح۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا: پھرکون؟ تو آپ خاموش ہوگئیں۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور مَالَیْم نماز پڑھتے سے میں آپ مَلَیْم اُلیْم کَمَار پڑھتے سے میں آپ مَلَیْم کُر کے آگے لیٹی ہوتی تھی' گھر میں جب آپ مَلَیْم ور پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ مَلَیْم پاوں کے ساتھ جمنجھوڑتے سے اور فرمایا: ہٹ جا۔

حفرت عائشہ وہا فرماتی ہیں کہ حضور مالی ہے خانہ کعبہ کی طرف قربانی بھیجی بکری کی۔اس کو قلادہ پہنایا ہوا تھا۔

حضرت عائشہ ٹاٹھا فرماتی ہیں کہ رسول کریم مُلَاثِیْم فرمایا: عورتوں کی شرمگاہوں کا فیصلہ کرنے میں بیغی ان کے نکاح کے وقت ان سے مشورہ کرو۔ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کنواری عورت تو حیاء کرتی ہے؟ آپ مُلَاثِیْم نے فرمایا: اس کی خاموثی ہی اس کا اقرار ہے۔

\* حضرت عائشہ رہا گھا' نبی کریم مٹلیٹا کے بارے روایت کرتی ہیں کہ جب آپ مٹلیٹا جنبی حالت میں سونا

<sup>4867-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) صفحه 93 عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله .

<sup>4868-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 217 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 6 صفحه 41 قال: حدثنا سفيان .

<sup>4869-</sup> الحديث سبق برقم:4784 فراجعه .

<sup>4870-</sup> الحديث سبق برقم: 4763 فراجعه .

الزُّهُ رِيِّ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ حُنُبٌ تَوَضَّاً وُضُوءَ هُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ عَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَكُلَ عَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَكُلَ

4871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَنُ جَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْحَلُواء وُالْعَسَلُ

4872 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ اللَّهُ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَأَعُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى، عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَأَعُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى اللهُ قُلْتِ: لَا . وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، وَإِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً قُلْتِ: لَا . وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، وَإِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً قُلْتِ: لَا . وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَتْ: أَجَلُ . وَاللّٰهِ مَا أَهُجُرُ إِلَّا السُمَكَ

بَّذُ كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً قُلْتِ: لا، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ . اللهِ عَنْ الرُّومِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشُةَ قَالَتُ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَأَعُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلِّى رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَأَعُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَى اللهِ عَلَى رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

حاجة تو وضو فرمات بو نماز كى طرح كا وضو موتا اور جب آپ سَلَيْظِ كَهانا حاجة تو ہاتھ دھوتے پھر كھا ليتے۔

حضرت عائشہ رہانی ہیں کہ حضور تکافیا میٹھا اور شہد کو پیند کرتے تھے۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم طاقی نے بھر کھے سے فرمایا: میں ضرور جان لیتا ہوں جب تم مجھ پر غصے غصے ہواور جب تم مجھ سے راضی ہوں' جب تم مجھ پر غصے ہوتو تم کہتی ہو: ''لا'' (نہیں) ابراہیم کے رب کی شم! اور جب تم مجھ سے خوش ہوتو کہتی ہو: نہیں! مجھ کے رب کی قتم! آپ وہ انہیں نے عرض کی: جی ہاں! قتم بخدا! میں صرف آپ کا نام ہی چھوٹی ہوں (آپ کو تو نہیں حیور تی)۔

حضرت عائشہ وہ فی فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ فرماتی ہوئے جھے ہو فصے ہواور جبتم مجھ سے راضی ہوئ جب تم مجھ پر فصے ہو تو کہتی ہو نہیں! ابراہیم کے رب کی قتم! اور جب تم مجھ سے خوش ہو تو کہتی ہو نہیں! محمد کے رب کی قتم! آپ وہ فرا میں صرف آپ وہ فرا میں صرف

<sup>4871-</sup> الحديث سبق برقم: 4722 فراجعه . وهذا الحديث سقط من (س) .

<sup>4872-</sup> أخرجه أحمد جلد6صفحه 30 قال: حدثنا عباد بن عباد .

<sup>4873-</sup> الحديث سبق برقم: 4872 فراجعه .

آپ كا نام بى جھوڑتى ہول آپ كوتو نہيں چھوڑتى \_

حضرت عائشہ صدیقہ بھائٹا سے روایت ہے کہ وہ اور حضورا کرم مُلائیا ایک ہی برتن سے خسل کرتے تھے۔

حضرت عائشه ولا فينا فرماتي بين: رسول كريم طاليا في حلوا اورشہد پیندفر ماتے تھے پس جب آپ عصر کی نماز ادا کر کیتے تو این ازواج مطهرات کے پاس تشریف لے جاتے 'پس ان کے قریب ہوتے' پس حضرت حفصہ کے یا س تشریف لائے کیس آپ مالی ان کے یاس ملمر کئے اس سے زیادہ جتنا پہلے تھمرا کرتے تھے۔ پس میں نے اس بارے سوال کیا تو مجھ نے کہا گیا: اس کی قوم سے ایک عورت نے اُسے شہد کی کی بطور تخفہ دی ہے تو اس نے نبی کریم مالین کوشہد کا شربت بلایا ہے۔ پس میں نے کہا: بہر حال قتم بخدا! ہم آپ ٹائیٹم کیلئے کوئی حیلہ ضرور کریں گی ہی میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت سودہ سے کیا' میں نے کہا: جب آپ مُلَاثِمُ تیرے پاس تشريف لائيل كيونكه آپ مَالَيْنَا تيرے قريب مول كي تو تُو آپ مُلَاثِيمً سے عرض كرنا: أے الله كے رسول! آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ کیونکہ آپ مُلَا اِللّٰہِ تجھ سے فرمائیں گے حضرت حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے تو عرض کرنا: اس شہد کی مکھیوں نے مغاقیر کھائی ہوگی۔ میں وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى قُلْتِ: لَا ، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ . قُلْتُ: أَجَلُ وَاللهِ مَا أَهَجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

4874 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَعْتَسِلُ هِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ

4875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُواء وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ، فَلَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكُثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبسُ، فَسَأَلُتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتُ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَل، فَسَقَتِ النَّبِيُّ شَرْبَةً . فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَ ذَكُورُتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ: إذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلُتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ . فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحُلُهُ الْعُرُفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُولِي أَنُتِ يَا صَفِيَّةُ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوُدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدُ ذَكُرُتُ أَنْ أَبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلُتِ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ . فَلَمَّا دَنَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكُلُتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لَا مِد قُلُتُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ:

4874- الحديث سبق برقم:4467,4412 فراجعه ً.

4875- الحديث سبق برقم: 4871,4722 فراجعه .

سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ قَالَتُ: قُلْتُ: قُلْتُ لَهُ جَرَسَتُ نَعُلُهُ الْعُرُفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى قُلْتُ لَهُ مِثُلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتُ لَهُ مِثُلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتُ لَهُ مِثُلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ ذَلِكَ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَلْتُ : قَالَ: تَقُولُ اللهِ قَلْدُ حَرَمُنَاهُ . قَالَتُ: قُلْتُ: اللهِ لَقَدْ حَرَمُنَاهُ . قَالَتُ: قُلْتُ: اللهُ اللهِ لَقَدْ حَرَمُنَاهُ . قَالَتُ: قُلْتُ:

بھی آ ب مَالِیْظِ سے یہی عرض کروں گی اور اےصفیہ! تم بھی یہی عرض کرنا۔ پس جب آپ مالی کا کے پاس تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں حضرت سودہ کہے لگیں: اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! میں نے وہی بات کہی جو تُو نے بتائی تھی آپ تجھ سے فاصلے پر دروازے کے پاس تھ پس جب نے معافیر کھایا ہے؟ آپ تافیز نے فرمایا نہیں! میں نے عرض کی: یہ بدبوکسی ہے؟ آپ طافیا نے فرمایا: مجھے حضرت حفصه نے شہد کا شربت بلایا ہے۔ فرماتی ہیں: میں نے عرض کی: اس کی مکھیوں نے عرفط کے بودی کی کلیوں سے شہدلیا۔ پس جب میرے یاس آئے تو میں نے بھی وہی بات عرض کی پھر حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے تو اُنہوں نے بھی اسی کی مثل عرض کیا۔ یں جب آب اللہ عفرت هصه کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں آپ کو بلاؤل؟ فرمایا نہیں! مجھے ضرورت نہیں۔حضرت سودہ نے کہا: سجان اللہ! ہم نے آپ کومحروم کر دیا۔ حضرت عا ئشەنے کہا: خاموش رہو۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں میری عمر چھ سال سے میں میری عمر چھ سال سے میں مجھ سے رسول کر یم ملکی ایک ناح کیا نوسال کی عمر میں رفعتی ہوئی ہیں ہم مدینے آئے تو میں ایک ماہ مظہری میرے بال جمیمہ ہو گئے حضرت اُم رومان

4876 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: تَزَوَّ جَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِلَى وَأَنَا بِنْتُ وَسَلَّى بِي وَأَنَا بِنْتُ

<sup>4876-</sup> الحديث سبق برقم: 4654,4581 فراجعه .

تِسْعِ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهُرًا، فَوَفَى شَعْرِى جُمَيْمةً، فَأَتُتنِى أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى شَعْرِى جُمَيْمةً، فَأَتُتنِى أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ، فَصَرَحَتْ بِى فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِى مَاذَا يُرَادُ مِنِيى، فَأَخَذَتْ بِيَدِى فَأَوْقَفَتْنِى عَلَى الْبَابِ، فَقُلُتُ فِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلُتُ فَي عَلَى الْبَابِ، فَقُلُتُ فَي عَلَى الْبَابِ، فَقُلُتُ فِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلُتُ فِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلُتُ لِى: عَلَى الْجَيْرِ فَقُلُنَ لِى: عَلَى الْجَيْرِ وَالْمِر، فَقُلُنَ لِى: عَلَى الْجَيْرِ وَالْمِر، فَقُلُنَ لِى: عَلَى الْخَيْرِ وَالْمِر، فَأَسْلَمْتَنِى إِلَيْهِنَّ فَعَسَلْنَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فَأَسُلَمُنِي

صالِحُ بُنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ إِسْحَاق، عَنْ عَائِشَة أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: صَائِشَة أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: عَائِشَة أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْفِنَاءُ، وَالسِّتُرُ بَيْنِي وَبَيْنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْفِنَاءُ، وَالسِّتُرُ بَيْنِي وَبَيْنِي وَسَلّمَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَبُولُ رَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَلْحَةً وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

4878 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا

میرے پاس آئیں اس حال میں کہ میں جھولے پرتھی۔
پس اس نے میرے نام سے بلند آوازلگائی پس میں اس
کے پاس آئی 'مجھے اندازہ نہ ہوسکا کہ مجھ سے کیا مقصود
تھا 'پس اس نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے دروازے پرلاکر
کھڑا کر دیا 'میرے منہ سے افسوساک آوازنگلی حتی کہ
میری جان نکلنے پہ آگئ وہ مجھے کمرے کے اندر لے گئ میری جان نکلنے پہ آگئ وہ مجھے کمرے کے اندر لے گئ تھیں 'پس اُنہوں نے میرے لیے کہا: خیر وہرکت پراور
نیک شکون پر ۔پس اُم رومان نے مجھے ان کے حوالے
نیک شکون پر ۔پس اُم رومان نے مجھے ان کے حوالے
کر دیا 'انہوں نے میرا سر دھویا اور میری حالت درست
کی ۔پس رسول کر یم مُن اللہ کھے (آپ مُن اللہ کے سرد کر دیا۔
پس رسول کر یم مُن اللہ کھے (آپ مُن اللہ کے سیرد کر دیا۔

حضرت عائشہ وہ فاق ہیں کہ میں ایک دن ایخ گھر میں تھی کہ حضور مُلَّقَیْم اور آپ مُلِیْنِم کے صحابہ کرام) صحن میں تھے۔ میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ اچا تک طلحہ بن عبید اللّٰہ وُلِیْمُ آئے۔ حضور مُلِیْمُ نے فرمایا: جس کو پند ہوا لیے آ دمی کو دیکھے جو زمین پر چلتا ہے۔ کاس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ طلحہ کی طرف دیکھے۔

حضرت عائشه طالبًا فرماتي بين كه الله كي نتم! مين

4877- المحديث في المقصد العلى برقم: 1348 . وأورده الهيثمي في مجمع الزواند جلد وصفحه 148 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط٬ وفيه: صالح بن موسلي وهو متروك .

4878- الحديث في المقصد العلى برقم: 1296 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 40 وقال: قلت:

صَالِحُ بُنُ مُوسَى، عَنَ مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنَ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ: عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ: وَاللَّهِ إِنِّى لَفِى بَيْتِى ذَاتَ يَوْمٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْفِنَاءِ وَأَصْحَابُهُ، وَالسِّتُرُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله بَنُ عُثْمَانَ، فَعَلَبَ عَلَيْهِ الله عَتِيقِ مِنَ النَّادِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّادِ فَلْيَنْظُرُ الله بَنُ عُثْمَانَ، فَعَلَبَ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَنْ عَتِيقٍ

24879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنُ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ عَنِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فَيهَا الرُّؤُيةُ، فَقَالَتُ: أَنَا أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِهَذِهِ، وَأَنَا فَيهَا الرُّؤُيةُ، فَقَالَتُ: أَنَا أَعْلَمُ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَلِكَ . قَالَ: رَأَيْتُ جِبُرِيلَ . ثُمَّ قَالَتُ: مَنُ زَعَمَ أَنَ مُحَمَّدًا رَأًى رَبَّهُ فَقَدُ أَعْظَمَ الْكَذِبَ عَلَى اللهِ

4880 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ: قُلُتُ لَهَا: يَا أُمَّنَاهُ - يَعْنِى عَائِشَةَ - مَسُرُوقٍ قَالَ: قُلُتُ لَهَا: يَا أُمَّنَاهُ - يَعْنِى عَائِشَةَ - هَلُ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ ؟ فَقَالَتُ: لَقَدُ قَفَّ شَعْرِى مِمَّا قُلُتَ

4881 - حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ

اپنے گھر میں تھی ایک دن رسول الله منافیا محن میں تھے۔ میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ اچا تک حضرت ابو بکر رفافیا آئے تو حضور منافیا آئے فرمایا جس کو پند ہو کہ وہ جہنم سے آزاد آدمی کی طرف دیکھے وہ ابو بکر رفافیا کی طرف دیکھے لیے۔ حضرت ابو بکر کا نام آپ کے گھر والوں نے عبداللہ بن عثمان رکھا تھا' آپ کا عتیق نام زیادہ مشہور ہوگیا۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ رہا ہے اس آیت کے متعلق پوچھا جس میں دکھنے کا ذکر ہے؟ حضرت عاکشہ رہا ہی نے فرمایا: میں نے دنیادہ جانتی ہوں اس امت سے اس کو۔ میں نے حضور مالی ہے بوچھا، اس کے متعلق۔ آپ مالی ہے فرمایا: میں نے جبرائیل ملی کو دیکھا ہے۔ چر فرمایا: جس کا گمان نہ ہو کہ آپ نے اللہ کودیکھا ہے، اس نے اللہ کودیکھا ہے کہ کے کے کہ کے

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی:
اے ماں! لیمیٰ حضرت عائشہ کیا محمد مُنْ اللّٰہِ نے اپنے رب
کودیکھا؟ تو اُنہوں نے کہا: جو تُو نے کہااس کے ڈرسے
میرے بال کھڑے ہوگئے۔

حضرت عائشہ ڈھٹا فرماتی ہیں کہ حضور مالیا کا نے

بعضه رواه الترمذي . رواه أبو يعلى وفيه: صالح بن موسى بن طلحة وهو ضعيف .

<sup>4879-</sup> أخرجه أحمد جلد6صفحه 236 قال: حدثنا يزيد . قال: أخبرنا داؤ دعن عامر .

<sup>4880-</sup> أخرجه مسلم رقم الحديث: 289 من طريق ابن نمير حدثني أبي عدثنا اسماعيل ..... به .

إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ

4882 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ اللهِ مَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: سَالُتُ اللهِ صَلّى اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّعَاذَتُ مِنهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ، عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ بِنْتَ الْجَوْنِ الْكِلابِيَّةَ لَمَّا أَدْخِلَتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِنْتَ الْجَوْنِ الْكِلابِيَّةَ لَمَّا أَدْخِلَتُ عَنْ عَائِشَةً فَدَنَا مِنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا مِنْهَا فَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا مِنْهَا قَالَ: لَقَدْ عُذُتِ بِمُعَاذِ قَالَتُ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا مِنْهَا فَالَتُ : أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُنَا مِنْهَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُنَا مِنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُنَا مِنْهَا فِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدُنَا مِنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدُنَا مِنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدُنَا مِنْهَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدُنَا مِنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدُنَا مِنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ ال

عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْخَمِيسِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْخَمِيسِ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنَّا نَضَعُ سِوَاكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ طُهُورِهِ . قَالَتْ: قُلْتُ: يَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ طُهُورِهِ . قَالَ: أَجَلُ لَوُ أَيِّى رَسُولَ اللهِ مَنا تَدَعُ السِّوَاكَ . قَالَ: أَجَلُ لَوُ أَيِّى رَسُولَ اللهِ مَنَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِّى عِنْدَ كُلِّ شَفْعٍ مِنْ صَلَاتِى لَفَعَلْتُ

4884 - حَـدَّتَكَ عَـمُرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ،

حضرت جمرائيل عليظا كواصل صورت مين دومرتبدد يكها\_

حضرت امام اوزای فرماتے ہیں: میں نے امام زہری سے سوال کیا: رسول کریم طُلُقِیْم کی ازواج مطہرات میں سے کس زوجہ محتر مدنے آپ طُلِیْم کی پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا: مجھے عروہ نے خبر دی اُنہوں نے حضرت عائشہ جُلی سے روایت کیا کہ جون کلابیہ کی بیٹی جب رسول کریم طُلُقِیْم پر داخل کی گئی تو آپ طُلِیْم اس کے قریب ہوئے اس نے کہا: میں آپ کے واسطے سے اللہ کی پناہ مانگی ہوں آپ طُلِیْم نے فرمایا: تُو نے اپنے اللہ کی بناہ مانگی ہوں آپ مانگی بناہ کاہ کی بناہ کی سے ۔

حضرت عائشہ رہاتی ہیں کہ ہم حضور مُنالیما کے ساتھ۔ میں لیے مسواک رکھتے تھیں وضو کے پانی کے ساتھ۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مسواک نہیں چھوڑتے ہیں؟ آپ مُنالیما نے فرمایا: جی ہاں!اگر میں قادر ہوتا کہ میری نماز کی ہر دو رکعت کے وقت مسواک موجود ہوتو میں ضرور کرتا۔

حضرت عائشہ والھا فرماتی ہیں کہ حضور مالیا نے

4882- أخرجه البخاري جلد7صفحه53 قبال: حدثنا الحميدي . وابن ماجة رقم الحديث: 2050 قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي .

4883- الـحديث في المقصد العلى برقم: 402 ـ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه 98 وقال: رواه أبو يعلى وفيه السرى بن اسماعيل وهو متروك \_

4884- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 250 قال: حدثنا سفيان . قال: حدثنا الزهري عن عروة فذكره .

حَـدَّقَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَـائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَفَعَنَا مَالٌ مَا نَفَعَنَا مَالُ أَبِى بَكْرٍ

4885 - حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ حُرُوةَ، بَنُ بَشِيرٍ، عَنُ حُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنُ لَا وَلِيَّ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنُ لَا وَلِيَّ لَهُ

4886 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَعُمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّقُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

4887 - حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ طَلْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَأَنَا أَلَعَبُ صَلَّى اللهُ عَلَى وَأَنَا أَلَعَبُ اللهُ عَلَى وَأَنَا أَلَعَبُ اللهُ عَلَى وَأَنَا أَلَعَبُ اللهُ عَلَى وَأَنَا أَلَعَبُ اللهُ عَلَى وَأَنَا أَلُعَبُ اللهُ عَلَى وَأَنَا أَلُعَبُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى وَأَنَا أَلُو رَبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو

فرمایا: مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔

حضرت عائشہ رہاتی ہیں کہ حضور سُلَقِیْم نے فرمایا: ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔حضرت مشیم فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور سُلُیْمُ نے فرمایا: ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے اور بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔

حضرت عائشہ وہ فی فرماتی ہیں کہ حضور علی ہمرے
پاس آتے اس حالت میں کہ میں اپنے کھلونوں کے
ساتھ کھیل رہی ہوتی۔ آپ مگالی میرے پاس بیٹھ جاتے،
دریتک میری طرف دیکھتے رہتے پھر آپ کھڑے ہو
حاتے۔

حضرت عائشہ والفا فرماتی میں کہ حضور مالیکا نے

<sup>4885-</sup> الحديث سبق برقم: 4673 فراجعه .

<sup>4886-</sup> الحديث سبق برقم:4885,4673 فراجعه .

<sup>4887-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 260 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد6صفحه 57 قال: حدثنا ابن نمير . وفي جلد6صفحه 166 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: حدثنا معمر .

<sup>4888-</sup> اخرجه احمد جلد 6صفحه 30 . ومسلم جلد 7صفحه 17 قال: حدثنا يحيى بن يحيى . والبخارى جلد 7 صفحه 171 قال: حدثنا موسلى بن اسماعيل . قال: حدثنا عبد الواحد .

شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْسَانِي، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: رَخَّصَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقَى مِنَ الْحُمَةِ

بن المُثَنَّى الْمُوْصِلِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِیُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسلِمٍ قَالَ: قَالَ مَسُرُوقُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً أَمُوا عَنَهُ، فَقَامَ فَخَطَبَ فِيهِ، فَبَلَغَهُ أَنَّ رِجَالًا عَلِمُوا أَنِّى قَدُ صَنَعْتُ شَيْئًا فَعَلَمُهُمْ فَتَالَ أَعْلَمُهُمْ فَتَالَى فَلَا أَعْلَمُهُمْ فَتَالَ فَتَالَ أَعْلَمُهُمْ لَهُ خَشْيَةً

4890 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَصُومُ شَعْبَانَ . قَالَ: إِنَّ يَصُومَهُ شَعْبَانُ . قَالَ: إِنَّ اللهَ يَكُتُبُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَيْتَةٍ تِلْكَ السَّنَةَ، فَأْحِبُ الله يَكُتُبُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَيْتَةٍ تِلْكَ السَّنَةَ، فَأُحِبُ الله يَكُتُبُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَيْتَةٍ تِلْكَ السَّنَةَ، فَأُحِبُ الله يَكُتُبُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَيْتَةٍ تِلْكَ السَّنَةَ، فَأُحِبُ الله يَكُتُبُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَيْتَةٍ تِلْكَ السَّنَةَ، فَأُحِبُ اللهُ يَكُتُبُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَيْتَةٍ تِلْكَ السَّنَةَ، فَأُحِبُ اللهُ يَكُتُبُ عَلَى وَأَنَا صَائِمٌ .

4891 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

## بخار کے دم کی رخصت دی۔

حضرت عائشہ والی بیں کہ حضور تالی نے اس میں ایک مرتبہ ایک حکم دے کر آپ تالی نے اس میں رخصت دی۔ آپ تالی کا تک یہ بات پہنی کہ پچھلوگ اس سے پرمیز کرتے ہیں۔ آپ تالی کا کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ دیا، فرمایا: کیا حال ہوگا ان مردول کا جن کو معلوم ہوا کہ میں نے ایک کام کیا ہے کھر اس میں رخصت دی وہ اس سے پرمیز کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں ان کی نبت زیادہ ڈرتا ہوں۔

حضرت عائشہ والله فرماتی ہیں کہ حضور تالیم شعبان کے مکمل روزےرکھتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کو شعبان کا مہینہ زیادہ پند کیوں ہے باتی مہینوں ہے؟ آپ تالیم اللہ تعالی اس سال جس نے مرنا ہوتا ہے اس کے متعلق لکھ دیتا ہے میں پند کرتا ہوں میری موت اس حالت میں آئے کہ میں سے ہوں۔

حضرت عائشہ والفا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ملاقیظ

4889- أخرجه أحمد جلد 6صفحه 45 قال: حدثنا أبو معاوية . وفي جلد 6صفحه 181 قال: حدثنا عبد الرحمٰن عن سفيان . والبخارى جلد 8صفحه 31 وجلد 9صفحه 120 .

4890- المحديث في المقصد العلى برقم: 540 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 192 وقال: قلت: في الصحيح طرف منه . رواه أبو يعلى وفيه: مسلم بن خالد الزنجي وفيه كلام وقد وثق .

الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصَّبْحَ فَدَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصَّبْحَ فَدَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، فَلَكَمَا كَانَ صَبِيحة إِحْدَى وَعِشُوينَ انْصَرَف مِنَ الصَّبْحِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى أَخْبِيةً: خِبَاء عَائِشَةَ الصَّبْحِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى أَخْبِيةً: خِبَاء عَائِشَة وَكَانَتِ اسْتَأْذَنتُهُ وَحَفُصَة وَزَيْنَب، فَقَالَ النَّبِيُّ وَكَانَتِ اسْتَأْذَنتُهُ وَحَفُصَة وَزَيْنَب، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلْبِرَّ تُودُنَ بِهِنَّ؟ فَأَخَرَ اعْتِكَافَهُ إِلَى شَوَّالِ

4892 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ، عَنُ أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

24893 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي وَيُسَدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي عَمْمُرُو بُنُ هَانِءٍ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ عُلِيشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عُرُوحة بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي رِدَائِي . فَنَاوَلَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي رِدَائِي . فَنَاوَلَتُهُ فَعَلَى : فَنَاوَلَتُهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: فَخَرَجَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَيُّهُ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَلَتَامُ مُرُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَامُهُ وَنَ عَنِ الْمُنْكِرِ قَبْلَ أَنْ تُجُدِبُوا فَتَسْتَسْقُونَ وَلَتَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُنْكِرِ قَبْلَ أَنْ تُجُدِبُوا فَتَسْتَسْقُونَ وَلَتَنْهُ وَلَا فَتَسْتَسْقُونَ

جب اعتگاف بیشنے کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھ کر
اپنی اعتکاف والی جگہ میں تشریف لے آتے کی بی جب
آپ سٹائٹیٹا نے اکیس کی صبح کی تو نماز کے بعد مسجد میں
داخل ہوئے تو آپ سٹائٹیٹا نے خیے دیکھئے حضرت عاکشہ کا
خیمہ اُنہوں نے اجازت ما نگ کی تھی حضرت حفصہ اور
حضرت زینب کے خیمے کی کا ارادہ کیا ہے؟ آپ سٹائٹیٹا
نے ان کے ساتھ کس نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ آپ سٹائٹیٹا
نے اپنا اعتکاف ہی شوال تک مؤخر کردیا۔

حضرت عائشہ رکھا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور مَالیّا ہیں کہ میں نے حضور مَالیّا ہے پوچھا نماز میں ادھراُ دھرمتوجہ ہونے کے متعلق؟ آپ مَالیّا فرمایا: وہ اُچکنا ہے شیطان بندہ کی نماز سے اپنا حصہ اُچک لیتا ہے۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور سکھ نے فرمایا: مجھے چادر دو! میں نے اس کو پکڑا اور آپ کو دی۔ آپ سکھ فی منبر پر چڑھے۔ صحابہ کرام آپ سکھ فی ایس جمع ہوگئے، آپ سکھ فی کے فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ تعالی فرما تا ہے تم ضرور نیکی کا تھم دواور برائی سے منع کرو۔ اس سے پہلے کہ تم بارش مانگو اور بارش نہ ہو، تم ضرور نیکی کا تھم دواور برائی سے منع کرواس سے پہلے کہ تم ضرور نیکی کا تھم دواور برائی سے منع کرواس سے پہلے کہ تم دعا کرواور تبہاری دعا قبول نہ ہو۔

<sup>4892-</sup> الحديث سبق برقم:4614 فراجعه .

<sup>4893-</sup> أخرج بعضه ابن ماجة رقم الحديث: 4004 من طريق أبي بكر عدثنا معاوية بن هشام عن هشام ابن سعد عن عصم بهذا السند

فَلا تُسْفَوُنَ . أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَتَأْمُونَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ قَبْلَ أَنْ تَدُعُوا فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمُ

4894 - قَالَ: سَأَلُتُ عَبُدَ الْأَعْلَى عَنُ الْمُعْلَى عَنُ الْمُعْلَى عَنُ حَدِيثِ أَبِى بَكُو الصِّدِيقِ فَقَالَ: هَذَا خَطَأً، وَحَدَّثَنِى بِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ، وَحَدَّثَنِى بِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ، عَنُ أَبِى بَكُو الصِّدِيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِى بَكُو الصِّدِيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّواكُ مَطُهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّب

4895 - حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، حَلَّاثَنَا أَيْضًا السَّرَاوَرُدِيُّ عَبُدُ الْمُعَرِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّدَرَاوَرُدِيُّ عَبُدُ الْمَعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السِّوَاكُ مَطُهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِللَّهِ

مُحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى قَوْلِهِ: (وَاللّهٰ نِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ فَوَلِهِ: (وَاللّهٰ نِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) (المؤمنون: 60) قَالَ: قَالَ: يَا بِسنتَ الصِّدِيقِ - أَوْيَا بِسنتَ أَبِى بَكُرٍ - الّذِينَ يَعْرَقُونَ أَنْ لَا تُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَهُمْ يَفُرَقُونَ أَنْ لَا تُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَقُرَقُونَ أَنْ لَا تُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ

حفرت ابوبکر صدیق والنی سے روایت ہے کہ حضور مثلی نے فرمایا: مسواک منہ کے لیے پاک کرنے کا ذریعہ کا جھی ذریعہ ہے۔

حضرت عائشہ واللہ سے روایت ہے کہ نبی کر میں مالی اور کر کی مالی مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور رب کوراضی کرنے والی ہے۔

حضرت عائشہ وہ فہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم مالیہ اور نے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں فرمایا ''اور وہ لوگ جنہوں نے (اللہ کے راستے میں) جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈررہے ہیں (اسی لیے) کہ وہ اپنے رہ کی طرف لوٹے والے ہیں' راوی کا بیان ہے: فرمایا: اے صدیق کی بیٹی! یا فرمایا: اے ابوبکر کی بیٹی! اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز بیٹ کہ ان کے دائے ہیں' روزے رکھتے ہیں جبکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ان

4894- الحديث سبق في مسند أبي بكر رضى الله عنه برقم: 105,104 فراجعه \_

4895- الحديث سبق برقم:4579 فراجعه .

4896- الحديث سبق برقم: 4579,4551 فراجعه .

ہے ممکن ہے قبول نہ ہو اور صدقہ اس حال میں کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ شایدان سے قبول نہ ہو۔

حضرت عائشہ وہ فاق میں کہ حضور مُن ہیں کہ حضور مُن ہی آنے وہ فرمایا: جوعصر کے بعد سوئے اس کی عقل چلی جائے وہ صرف اپنے آپ کوملامت کرے۔

حضرت عائشہ رہائی ہیں کہ حزہ بن عمر والاسلی نے حضور مٹائیل سے سوال کیا: کیا میں سفر میں روزہ رکھ اگر ملی ؟ آپ مٹائیل نے فرمایا: اگر جاہے تو روزہ رکھ اگر عاہے تو افظار کر۔

حضرت عائشہ شا فرماتی ہیں کہ آپ طافی نے فرمای اس کے آپ طافی نے فرمای اس خابت اور سے کے پہاڑ میں جابتا تو سونے کے پہاڑ میرے ماتھ چلتے، میرے باس فرشتہ آیا کہ آپ طافی کا رب گھر کعبہ کے برابر کر دوں اور عرض کی آپ طافی کا رب آپ طافی کا دور آپ طافی کو فرما تا ہے کہ اگر آپ طافی جابی تو نبی عبد بنیں، اگر آپ طافی کے این تو باور آپ طافی کے این تو بادر شاہ نبی بنیں آپ نے حضرت جرائیل علی ا

4897 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَصِينٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَاثَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَلْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَامَ بَعُدَ الْعَصُرِ فَاخْتُلِسَ عَقُلُهُ فَلَا يَلُومَنَّ قَالَ: فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفُسَهُ

الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْقُوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُورَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ بَنُ عَجُلانَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِنَّ حَمُزَةَ بُنَ عَمْرٍ و الْأَسُلَمِيَّ سَأَلَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصُولَ اللهِ مَا السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَالْتَهُ فَعُلُولُ

4899 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعُشَدٍ ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ لَوْ شِنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ لَوْ شِنْتُ لَسَارَتُ مَعِى جَبَالُ الذَّهَبِ . جَاء بَى مَلَكُ إِنَّ لَسَارَتُ مَعِى جَبَالُ الذَّهَبِ . جَاء بَى مَلَكُ إِنَّ لَسَارَتُ مَعِى جَبَالُ الذَّهَبِ . جَاء بَى مَلَكُ إِنَّ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِى الْكَعْبَةَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِى الْكَعْبَةَ فَقَالَ: إِنْ شِنْتَ نَبِيَّا عَبُدًا، وَإِنْ السَّكَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنْ شِنْتَ نَبِيًّا عَبُدًا، وَإِنْ شِنْتَ نَبِيًّا عَبُدًا، وَإِنْ شِنْتَ نَبِيًّا عَبُدًا، وَإِنْ شِنْتَ نَبِيًّا عَبُدًا، وَإِنْ شِنْتَ نَبِيًّا عَبُولًا قَالَ: شِنْتُ نَبِيًّا عَبُولًا قَالَ:

<sup>4897-</sup> المحديث في المقصد العلى برقم: 1584 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 116 وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين وهو متروك .

<sup>4898-</sup> الحديث سبق برقم: 4635 فراجعه .

<sup>4899-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1258.

فَأَشَارَ إِلَى آَنُ ضَعُ نَفُسَكَ قَالَ: فَقُلُتُ: نَبِيًّا عَبُدًا - قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِنًا يَقُولُ: آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبُدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبُدُ

4900 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعُشَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعُشَدٍ، حَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

4901 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّتِي عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّتِي مَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّتِهِ مِنْ فِتْنَةِ صَلَّتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

4902 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا رُوحُ بُنُ عَيَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ رَوْحُ بُنُ عَبَّاسٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسْلَمِيّ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ بُنِ عَبُّاسٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسْلَمِيّ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ النَّهِ مَلَى النَّهِ مَلَى النَّهِ مَلَى النَّهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ ال

کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ
اپ آپ کو عاجز بنا دیں۔ میں نے کہا میں نبی عبد
ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ مُؤاٹی میک لگا کر نہیں
کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں ایسے ہی کھاتا ہوں جس
طرح ایک بندہ کھاتا ہے اور ایسے ہی بیٹھتا ہوں جس
طرح ایک بندہ بیٹھتا ہے۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ کی عدت طلاق یا فتہ عورت والی بنائی حضور مالی فل جس وقت ان کو جدا کیا ان کے شوہر نے۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور منافیظ کو سنا کہ نماز میں آپ منافیظ مسے الدجال کے فتنہ سے بناہ مانگتے تھے۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور تالی کے اس پاس ڈبید لائی گئی اس میں موتی تھے۔ آپ تالی کے اس کو تقسیم کیا آزاد اور لونڈی کے درمیان۔ حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ دلائش بھی آزاد اور لونڈی کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔

<sup>4900-</sup> أورده الهيشمى في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 3 وقال: رواه البزار وفيه حميد بن الربيع وثقه أحمد وغيره ، وضعفه جماعة .

<sup>4901-</sup> أخرجه أحمد جلد6صفحه 270 من طريق يعقوب

<sup>4902-</sup> أخرجه أحمد جلد6صفحه 159,159,156 من طريق أبي النضر، وعثمان بن عمر، ويزيد .

وَالْأَمَةِ . قَالَتْ: وَكَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ

4903 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الُجَرُمِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ أَنَّهَا ذُكِرَ لَهَا أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: لَا غُسُلَ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ . فَقَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا عُرُسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاغْتَسَلْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاغْتَسَلْنَا

مَخُلَدٌ، عَنُ هِ شَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ مَخُلَدٌ، عَنُ هِ شَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: تَذَاكُرُوا فِي حَلْقَةٍ أَنَا فِيهَا مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا خَالَطَ الرَّجُلُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ . قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَّ آتِيكُمْ بِعِلْمِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ . قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَّ آتِيكُمْ بِعِلْمِ خَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ . قَالَ: فَقُلْتُ : أَنَّ آتِيكُمْ بِعِلْمِ خَتَى يَنْزِلَ الْمَاءُ . قَالَ: فَقُلْتُ : أَنَّ آتِيكُمْ بِعِلْمِ خَتَى يَنْزِلَ الْمَاءُ ، قَالَ: فَقُلْتُ اللّهَ عَنْ شَيْء ، وَأَنَا الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ اللّهَ عَنْ شَيْء ، وَأَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حضرت عائشہ رہائی ہیں کہ حضور مُلَّالِیُمُ نے سورہ بقرہ دور کعتوں میں تقسیم کی تھی کیعنی دور کعتوں میں پڑھی۔ پڑھی۔

حضرت عائشہ وہ فی این ہیں کہ ان کے پاس ذکر ہوا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عسل صرف پانی سے ہوتا ہے۔حضرت عائشہ وہ فی فرماتی ہیں کہ میں اور حضور میں گیا گیا کرتے تھے ہم دونوں عسل کرتے تھے۔

حضرت ہشام، ابن سیرین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ایک حلقہ میں اس بات کا فدا کرہ کرنے گئے کوشس کب واجب ہوتا ہے؟ ان میں سے بعض کہنے گئے جب آدی اپنی بیوی سے ملے، بعض کہنے گئے: جب منی اتر ے حضرت مخلد کہتے ہیں کہ میں نے کہا: میں اس کاعلم لے کر آتا ہوں میں حضرت عائشہ واٹھا کے پاس آیا۔ میں نے عرض کی: اے ام المونین! میں آپ میں آپ سے کی شے کے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔ میں آپ واٹھا سے پوچھنے میں کے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔ میں آپ واٹھا سے پوچھنے میں کے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔ میں آپ واٹھا سے پوچھنے میں

<sup>4903-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 408 ـ وأورده الهيثمي جلد 2صفحه 274 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله

<sup>4904-</sup> أخرجه أحمد جلد 6صفحه 161 . وابن ماجة رقم الحديث: 608 قال: حدثنا على بن محمد الطنافسي وعبد الرحمٰن بن ابراهيم الدمشقى .

<sup>4905-</sup> أخرجه مسلم جلد 1صفحه 186 قبال: حدثنا محمد بن المثنى . قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى (ح) وحدثنا محمد بن المثنى . قال: حدثنا عبد الأعلى .

تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ. فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ؟ فَقَالَتُ: عَلَى الْغُسُلَ؟ فَقَالَتُ: عَلَى الْخُبِيرِ سَقَطْتَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَالْتَقَى الْخَبَانَان فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ

4906 - حَـدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُـكَيْـمَـانَ الْـمَـكَنِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُواَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةَ بُنِ وَقَّاصِ اللَّيْشِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ - قَالَ الزُّهْرِيُّ- وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض، وَأَثْبَتُ لَهُ مِنْ بَعْض، وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدُ وَعَيْتُ عَنُ كُلِّ رَجُل مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِ مُ يُصَدِّقُ بَعُضًا: زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقُوعَ بَيْنَ أَزُوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَّجَ بِهَا مَعَهُ قَالَتُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهُمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعُدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَّا أُحْمَلُ فِي هَوْدَج وَأَنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

شرم محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ ری ایا: آپ حیاء نہ کریں آپ اپنی امی سے پوچھ رہے ہیں، میں تیری مال ہوں۔ میں نے عرض کی: اے ام المونین! عسل کب واجب ہوتا ہے؟ آپ ری ای نے فرمایا: جب آدی اپنی ہوی کے چارکونوں کے درمیان بیٹھ جائے اور دونوں شرمگاہیں مل جائیں توعسل واجب ہوجا تا ہے۔

نی کریم مُلَاثِمًا کی زوجه محترمه حضرت عاکشه صدیقہ وہ اسے روایت ہے کہ اس وقت جب بہتان لگانے والوں نے ان كيلئے كہا جو كھ كہا اور الله تعالى نے ان کی برأت کا اعلان فرما دیا۔حضرت امام زہری کا قول ہے: راویوں میں سے ہرایک راوی نے ان کی حدیث کا ایک فکرا مجھ سے بیان کیا' ان میں سے بعض دوسرے بعض سے زیادہ یاد رکھنے والے دوسرے سے زیادہ ثابت کرنے والے اور قصہ بیان کرنے میں زیادہ تجربہ رکھنے والے تھے اور ان میں سے ہر ایک سے میں نے اں حدیث کو یاد کرلیا' جو حضرت عائشہ ڈھٹٹا ہے روایت کر کے مجھے بیان کی گئی اور اس حدیث کا کچھ حصہ دوسرے کی تصدیق کرنے والا تھا۔ حضرت عاکشہ ظافیا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب رسول الله مَثَاثِیْم کمی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے تو ان میں سے جس کا قرعه نکاتا اسے ساتھ لے جاتے ہیں آپ نے ایک غزوہ کے موقع پر قرعداندازی فرمائی تو میرا قرعه نکلاتو میں آپ کے ساتھ

نکلی پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد۔ میں حودج میں أشماكي اور أتاري جاتى الى تهم چلے يہاں تك كه جب رسول الله مَلَايِّمُ اين غزوه سے فارغ ہوئے اوروالی لوٹے اور ہم مدینہ منورہ کے قریب تھے تو آپ نے ایک رات کوچ کا حکم ارشا دفر مایا' تو میں اس وقت کھڑی ہوئی جب کوچ کا حکم دیا ہی میں چلی حتی کے شکرے باہرآ گئی تو جب میں قضاء حاجت کر چکی تو میں واپس اپنی سواری کی طرف بردھی اسنے میں میں نے اپنے سینے کو حِيوا تو احاييك ميرا سيبيون كالإرثوث چكاتھا' ميں اپنا لار ڈھونڈنے واپس لوٹی 'پس مجھے اس کی تلاش نے رو کے رکھا' پس جولوگ میری سواری کو لے کر چلتے تھے وہ آ گے بڑھے اُنہوں نے میراھودج اُٹھایا اورائے اونٹ پررکھ کر چل دیئے جس پر میں سوار ہوتی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس میں ہوں اورعورتیں ان دنوں ملکی ہوتی تھیں' بھاری نہیں تھیں اور نہ اُن پر گوشت چڑھا ہوا ہوتا تھا' وہ تھوڑا کھانا کھانیں' پس جب اُنہوں نے ھودج کا بوجه أٹھایا تو انہیں وہ خلاف معمول نہ لگا اور میں کم عمر لڑی تھی انہوں نے اونٹ کو اُٹھایا اور روانہ ہو گئے ادھر الشكر كے چلے جانے كے بعد مجھے ہارال كيا تو ميں پڑاف ی جگه آ گئ وہاں کوئی نہیں تھا تو میں نے اس جگه کا ارادہ کیا جہاں میں پہلے تھہری ہوئی تھی اور میں نے گمان کیا کہ عنقریب وہ مجھے گم یا ئیں گے تو میری طرف لوٹیں گے اسی دوران کہ میں اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے نیند نے آ گیرا تو میں سوگئی اور صفوان بن معطل سلمی ذکوانی

غَزُورِ بِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيُلَةً بالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل فَكَ مَسْتُ صَدُرى، فَإِذَا عِقُدٌ لِي مِنُ جَـزُع أَظْفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِى فَحَبَسنِي البِعَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ بِي فَاحْتَ مَلُوا هَوُ دَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكُب، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ . وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمُ يَثْقُلُنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّـهَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوا ثِقَلَ الْهَوْدَجِ، وَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَـدِيثَةَ السِّـنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقُدِى بَعُدَمَا اسْعَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجئتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَّمُتُ مَنْزِلِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَى، فَبَيْنَا أَنَّا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفُوَانُ بُنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوَانِيُّ مِنْ وَرَاعِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ فَأَتَانِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرُتُ وَجُهِي بحلبًابي، وَاللهِ مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ، وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ فَوَطِءَ يَـدَهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْسُ مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ

لشکر کے پیچیے تھے وہ ممیرے قریب صبح کے وقت پہنچے تو اُنہوں نے سایۂ انسان کو دیکھا تو وہ میرے پاس آئے' اُنہوں نے پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا تو جب اُنہوں نے مجھے پہیانا تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا تو میں ان کی آ واز سن کر جا گی \_ پس میں نے اپنا چرہ اپنی چادر سے چھایا' بخدا! نہ میں نے کوئی بات کمی اور نہ ہی میں نے ان سے کلمہ استرجاع کے علاوہ کوئی بات سن حتی کہ انہوں نے اپنی سواری بھائی' پس میں اس پر سوار ہوئی کی وہ سواری کو پکڑ کر آ گے چلے یہاں تک کہ ہم لشکر سے آ ملے درانحالیکہ وہ دو پہر کے وقت سائے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے پس ہلاک ہوا جس کے مقدر میں ہلاک ہونا لکھا تھا اور جس نے اس تہمت کو پھیلانے میں زیادہ حصہ لیا وہ عبداللہ بن أبی بن سلول تھا' بیل جب ہم مدینه طیبه پہنچے تو میں وہاں ایک ماه بیار ربی اورلوگوں میں اس تہمت کا چرچا ہو گیا' مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہ تھا اور میری تکلیف اس سے برهی که میں رسول الله مالیام کی وہ توجہ محسوس نہیں کر رہی تھی جو آپ بیاری کے دنوں میں فرمایا کرتے تھے' آب تشریف لاتے سلام کرتے پھر پوچھتے: تہمارا کیا حال ٢٠ يه بات مجھے تكليف ديتي اور مجھے كھ معلوم نه تھا یہاں تک کہ میں کمزور پرگئ (ایک رات) میں اور اُم مسطح بنت ابی رهم قضاء حاجت کے لیے نکلیں اور ہم رات کے وقت ہی تکلا کرتی تھیں اور بیرمعاملہ ہمارے گھرول کے قریب بیت الخلاء بننے سے پہلا کا ہے اور

هَ لَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ بْنِ سَلُول، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَىء مِنْ ذَلِكَ، وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعُرِفُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ الَّذِي أَرَى مِنْدُ حِينَ أَمْرَضُ، إنَّىمَا يَدُخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَـقُولُ: كَيْفَ تِيكُمُ؟ فَذَلِكَ يَرِيبُنِي، وَلَا أَشُعُرُ حَتَّى نَقَهُتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ بِنْتُ أَبِي رُهُمٍ قِبَلَ الْمَنَاصِع مُتَبَرَّزِنَا لَا نَحُرُجُ إِلَّا لَيَّلًا إِلَى لَيُلِ وَذَلِكَ قَبُلَ أَنْ نَتَنِحِلَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ ٱلْأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنزُّهِ، فَأَقْبَلُتُ أَنَّا وَأَمَّ مِسْطَح بِنُتُ أَبِي رُهُم نَهُشِي فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا: بنسَ مَا قُلْتِ أَتُسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا؟ قَالَتِ: يَا هَنْتَاهُ أَلَمُ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ قَالَتُ: قُلُتُ: وَمَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، فَازْدَدُتُ مَرَضًا عَلَى مَسرَضِسي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي ذَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمُ؟ فَقُلُتُ: اللَّذَن لِي آتِ أَبُوكَ . قَالَتُ: وَأَنَا حِينَئِذِ أُريدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْحَبَرَ مِنْ قِبَلِهِ مَا . قَالَتُ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ أَبُوَيَّ، فَـــُ لُــتُ لِلَّامِّــى: مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتُ: يَا بُنَيَّةُ هَ وِيْسِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امُرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُعِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا

ہارا معاملہ پہلے عربوں تھا قضاء حاجت یا یا کیزگ کے حصول میں' پس میں اور اُم مسطح چلیں تو اُم مسطح حیا در میں ألجه كرلؤ كفر النئي تو وہ بوليں مطح ہلاك ہو! تو ميں نے ان سے کہا: آپ نے بُری بات کہی کیا آپ ایسے خص کو بُرا کہ رہی ہیں جواصحابِ بدر میں سے ہے؟ تو وہ بولیں: اے بی بی! کیا آپ نے نہیں سا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ تو میں نے یو چھا: وہ کیا کہنا ہے؟ تب اُنہوں نے مجھے تہت لگانے والوں کی بات بتائی تو میری بیاری اور بره ه كئ جب ميں اپنے گھر لوئی تورسول الله عَلَيْهُم ميرے یاس تشریف لائے اور یوچھا:تمہارا کیا حال ہے؟ تومیں نے عرض کی: آپ مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت مرحت فرما کیں۔فرماتی ہیں: اس وقت میرا ارادہ تھا کہ ان سے جا کر اس بات کی تحقیق کروں گی۔ فر ماتی ہیں: رسول الله مَاليَّةِ أِنْ مِجْصِح اجازت عطافر مائی تو میں اینے والدین کے پاس آ گئی میں نے اپنی والدہ سے یوچھا کہ بہلوگ کیسی باتیں کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا: اے بیٹی! حوصلہ رکھو! الله کی تشم! کم ہی کوئی حسین عورت ہو گی جس ہے اس کا شوہر محبت کرتا ہو گا اور اس ی سوئیں بھی ہوں گی مگریہ کہ وہ اس پر غالب آنے کی كوشش كريس كى فرماتى بين: توميس في سجان الله كها کہ کیا لوگ واقعی الی باتیں کرتے ہیں؟ کی میں نے اس طرح بدرات گزاری که منح تک میرے آنونہ تھے اور نہ ہی میں سوسکی' پھر میں نے صبح کی درانحالیکہ رسول الله تَالِيَّا مِن حضرت على بن ابوطالب أوراسامه بن زيدكو

أَكْشَرُنَ عَلَيْهَا . قَالَتُ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ وَلَقَدُ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ فَبِتُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرُقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَتُ الُوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاق أَهْلِهِ . قَالَتُ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاء وَ أَهُلِهِ، وَبِالَّذِي يَعُلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهَا فَقَالَ أُسُامَةُ: أَهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيتٌ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ لَهُ يُصَيَّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ لَ قَالَتُ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ هَلُ رَأَيْتِ مِنْهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ فَقَالَتُ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ . إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغُمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ . قَالَتُ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعُذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُبَيِّ ابُنِ سَلُولَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَعُذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ فَوَاللَّهِ فَوَاللَّهِ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي لَ فَـقَامَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

بلوایا جبکہ وحی میں تاخیر ہوئی آپ اُن سے اپنے اہل سے الگ ہونے کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیدنے تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جو انہیں معلوم تھا آپ کے اہل کی برأت کے بارے میں اور اس بارے میں جو وہ جانتے تھے کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی محبت ہے' پس حضرت اسامہ نے کہا: یارسول اللہ! آپ کے اہل بخدا! ہم ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے اور رے حضرت علی بن ابوطالب تو اُنہوں نے کہا: یارسول الله! الله تعالى نے آپ پر كوئى تنگى نہيں فرمائى و حضرت عائشہ کے سوا اور بہت سی عورتیں ہیں (آپ ان سے نکاح فرمائیں) اور آپ ان کی باندی سے پوچھیں وہ آپ کو چی سے بتائے گی۔ فرماتی ہیں کہ پھررسول اللہ مَالَيْظِ نے حضرت بریرہ کو بلایا ارشاد فر مایا: اے بریرہ! کیاتم نے ان میں کوئی الیی شی دیکھی ہے جو تہہیں شک میں مبتلا کرے۔تو حضرت بریرہ نے عرض کیا نہیں! مجھے تتم ہاں ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا' اگر میں ان کا کوئی معاملہ دیکھتی تو میں اس پر ان کو اچھا نہ جانتی' زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کمر عمر لڑکی ہیں' آٹا گوندھ کرسوجاتی ہیں اور بکری آ کرآٹا کھا جاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہرسول الله مَالَيْنِ کُھڑے ہوئے اور اس دن آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکایت کی پس رسول الله مَنَاتِيمٌ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اس شخص کے خلاف میری کون مدد کرے گا جس کی ایذاء رسانی

أُنَا وَاللُّهِ أَعُدِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُـقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخُوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيسِهِ أَمْسِرَكَ . فَقَسامَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيّدُ الْبَخُوزُرَج، وَكَانَ قَبُسلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِن احْتَ مَ لَتُهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ - لَعَمْرُ اللهِ-وَاللُّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ . فَقَامَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ: كَذَبْتَ - لَعَمْرُ اللَّهِ- وَاللَّهِ لَنَقُتُلَنَّهُ؛ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ . قَالَتُ: فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأُوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى مَضَوْا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ . قَالَتُ: فَنَوْلَ فَحَفَّظُهُمْ حَتَّى سَكَّتُوا وَسَكَّتَ . قَالَتُ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأْلِي دَمُعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، فَأَصْبَحَ عِنْدِى أَبُواى وَقَدْ بَكَيْتُ لَيُلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنَّ أَنَّ الْبُكَّاء َ فَالِقُ كَبِدِى \_ قَالَتُ: فَهَيْنَا هُمَا جَالِسَان عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتُ تَبُكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَـجُنُ كَـذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسُ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَلْهُ مَكَتَ شَهْرًا لَا يُوحَى إلَيْهِ فِي شَاأُنِي . قَالَتُ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ فَإِنَّـهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ تُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

میرے گھرتک آئیجی ہے پس اللہ کی شم! پس اللہ کی شم! پس الله کی شم! تین مرتب فرمایا: میں اپنے الل کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتا اور جس شخص کا اُنہوں نے ذکر کیا ہے میں اس کے بارے میں بھی بھلائی ہی جانتا ہوں اور وہ شخص میرے ساتھ ہی میرے گھر والوں پر داخل ہوا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! قسم بخدا! آپ کی مدد کروں گا'اگر وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کی گردن اُڑا دیں گے اور اگروہ ہمارے بھائی خزرج قبیلہ سے ہے تو آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کے حکم کی تعیل كريں گے۔ پس خزرج قبيلہ كے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ ایک نیک شخص تھے کیکن عصبیت نے انہیں بھڑ کا دیا ' اُنہوں نے کہا تم حموث بولتے ہواللہ كی شم! تم اس كوتل نہيں كرسكتے اور نہ ہی تم اس کوتل کرنے پر قادر ہو۔ پھر حضرت اُسید بن حفیر کھڑے ہوئے اور بولے تم جھوٹ بولتے ہو واللہ! الله كي نتم! ہم اسے ضرور بالضرور قتل كريں كے يس بے شک آپ منافق ہیں اور منافقوں کی طرف سے جھڑتے ہیں۔فرماتی ہیں کہ پھر دونوں قبلے اوس وخزرج جوش میں آ گئے حتی کہ وہ ڈٹ گئے حالانکہ ان کے سامنے رسول الله مُلَاقِيمُ منبر پر کھڑے تھے۔ ص فرماتی ہیں: آپ منبرے نیچ تشریف لائے اور انہیں ٹھنڈا کرنا شروع کیاحتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ عَالِیّا بھی خاموش ہوئے۔فرماتی ہیں کہ اس دن میں روتی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَـطُرَـةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبُ عَنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ . قَالَتُ: فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدُرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَــــُهُـلُـــُثُ لِأُمِّـــى: أَجِيبِــى عَنِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ قَالَتُ: وَاللَّهِ مَا أَقُولُ لِرَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتُ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ لَا أَقُرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ بِمَا تُحُدِّثَ بِهِ، وَقَدُ قَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَلَئِنُ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي لَبَرِينَةٌ - وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنِّي لَبَرِينَةٌ - لَا تُصَدِّقُونَنِي بِـذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِينَةٌ لَتُصَدِّقُنِي، وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسْفَ إِذْ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (يوسف: 18) . قَالَتُ: ثُمَّ تَحَوَّلُتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئِنِي اللَّهُ، وَلَكِنُ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحُيُّ يُتلَى، وَأَنَا أَحْقَرُ قِنَّى نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَّلَّمَ بِالْقُرْآن فِي أَمْسِي، وَلَكِ نُ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤُيا تُبَرِّئُنِي . قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَحَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ يَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ شَاتٍ . قَالَتُ: فَلَمَّا سُرَّى عَنُ

رہی میرے آنسوختک نہ ہوئے اور نہ ہی میں سوئی \_ پس میرے والدین نے میرے یاس صبح کی اور میں دورات اور ایک دن سے روتی رہی یہاں تک کہ میں نے گمان کیا که رونا میرے جگر کو پاش پاش کر دے گا۔ فر مااتی ہیں: ای اثناء میں کہ میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت جابی میں نے اسے آنے کی اجازت دی تو وہ میرے ساتھ رونے بیٹھ گئ ہم ای كيفيت ميں تھے كه رسول الله مُلَاثِيمٌ تشريف لائے اور بیٹھ گئے حالانکہ اس سے پہلے جب سے بیتہت لگی تھی، آپ میرے پاس تشریف فرمانہیں ہوئے تھے اور ایک مہینہ گزرا' آپ پرمیرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں: آپ نے کلمہ شہادت پڑھا' پھر فرمایا: حمدوصلوٰۃ کے بعد! اے عائشہ! مجھے تمہارے بارے میں ایس ایس بات پینی ہے اگر تم بری ہو تو عنقریب الله تعالی تمهاری برأت ظاہر فرمائے گا اور اگر (بالفرض) تم سے بیہ ہو گیا ہے تو تم استغفار کرواور اللہ کی طرف توبہ کرو پس بے شک بندہ جب اینے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھرتوہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے پس جب رسول الله مَالَيْظِ نے اپنی بات مکمل کرلی تو میرے آنوخشک ہو گئے حتیٰ کہ میں نے ایک قطرہ آنسو کا بھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا: آپ میری طرف سے رسول الله مَالَيْنَم کی بات كا جواب دين! تو فرماتي مين كه أنهون في كها: والله!

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضَحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنُ قَالَ: يَا عَائِشَةُ احْمَدِى اللهَ فَقَدُ بَرَّأَكِ . قَالَتُ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: وَالسُّلِهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ (إِنَّ الَّـٰذِينَ جَاءُ وا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمُ الْآيَاتِ كُلُّهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاء تِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، وَكَانَ يُنفِقُ عَلَى مِسْطَح بُنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْنًا أَبَدًا بَعُدَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرُبَي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُسِحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . قَالَ أَبُو بَكُرِ: بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى لَأُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ الَّذِي كَانَ يُسجُوى عَلَيْهِ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنُ أَمُوِى فَفَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ وَمَا رَأَيْتِ؟ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْمِى سَمْعِي وَبَصَرِى، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا ۚ . قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ

میں نہیں جانتا کہ میں رسول الله مُظَافِیْ سے کیا کہوں! تو میں نے اپنی مال سے کہا: آپ میری طرف سے رسول الله مَا لَيْهِ مَا كُو جواب دي! تو أنهول نے بھى كہا كه ميں نے عرض کیا: میں کم عمرائر کی ہوں 'بہت زیادہ قرآن نہیں برهتی ایس میں نے کہا: بخدا! میں جانتی ہوں کہ جو پھھ بیان کیا گیاتم نے اسے س لیا اور وہ تمہارے دلوں میں گھر کر گیا اورتم اس کی تصدیق کرتے ہواور اگر میں تم سے کہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں کسی (نا کردہ) کام کا اعتراف کروں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو تم ضرور میری تصدیق کرو گئ واللہ! میں اینے اور تہارے کیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدى مثال كے سوانہيں ياتى ہوں أنہوں نے كہا: "پس صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے اور جو پچھتم بیان کرتے ہواس پراللہ سے ہی مددمطلوب ہے''۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں وہاں سے اپنے بستریر چلی گئی اور مجھے اُمید تھی کہ الله تعالى ميري برأت ظاہر فرمائے گاليكن والله! ميس بيد گمان نہیں کرتی تھی کہ وہ میر بےحق میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی اور میرے نزدیک میری حیثیت اس سے بہت کم تھی کہ میرا معاملہ قرآن كريم ميں بيان كيا جائے كيكن ميرا خيال تھا كه نبي كريم مَنْ اللَّهُ مُوتِ مِن الياخواب ويكهيس كلَّ جس مين

میری برأت کا اظہار ہو گا۔ فرماتی میں: واللہ! ابھی حضور مَنْ اللَّهِ إِنْ أَنْصَىٰ كَا قصد نه كيا تها اور نه بي گھر كا كوئي فردگھرہے باہر گیا کہ آپ ہر وحی کا نازل ہوا' پھر آپ کو سخت مشقت نے آلیا جوآ پ کولیا کرتی تھی حتیٰ کہ آپ کو موتیوں کی طرح پسینہ آ گیا سردی کے دن میں۔ فرماتی ہیں بس جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرائے اور جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ يرتقى: اے عائشہ! اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو ٗ بے شک اس نے تمہاری برأت ظاہر فرمائی ہے تو مجھ سے میری والدہ نے کہا: کھڑی ہو جاؤ رسول الله مُلَيْنَةِ کے ليے! تو میں نے کہا: واللہ! میں آپ کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی اور نہ ہی خدا کے سواکسی کی تعریف کروں گی اور اللہ تعالیٰ نے (ان اللہ ین سس) تمام آپتی نازل فرمائیں' پس جب الله تعالى نے میری برأت میں یہ آیات نازل فرمائين تو حضرت ابوبكر صديق مسطح بن أثاثه يرجو قرابت کی وجہ سے خرچ کرتے تھے تو اُنہوں نے کہا: والله! جو کچھاس نے عائشہ کے بارے میں کہا ہے میں ال يرجمي خرچ نہيں كرول گا' تو الله تعالى نے (ولا ياتل ....عفور رحيم) نازل فرمائي توحفرت ابوبكر رضى الله عنه بولے: كيون نہيں! جي باں! والله! ميں ضرور پیند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فر مائے تو آپ مطح یرای طرح خرچ کرنے لگے جس طرح کیا كرت تن اور رسول الله مالي حضرت زينب بنت جحش طائبًا ہے بھی میرے بارے میں یو چھا تھا کہ اے

زینب! کیا تمہیں کسی بات کاعلم ہے اور تم نے پچھ دیکھا ہے؟ تو اُنہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اپنی آ کھوں اور کا نوں کی حفاظت کرتی ہوں واللہ! میں تو ان میں سوائے بھلائی کے پچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: یہ وہی تھی جو مجھ سے فائق رہنا چاہتی تھیں کی وجہ سے محفوظ کی وجہ سے محفوظ کی وجہ سے محفوظ کی اللہ تعالی نے آئییں ان کے تقوی کی وجہ سے محفوظ کی ا

کی بن سعید قاسم بن محد بن ابوبکر سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللّہ عنہا اور حضرت عبداللّہ بن زبیر رضی اللّہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

فلیح کہتے ہیں کہ میں نے اہل علم کو کہتے ہوئے سا کہ اصحابِ افک کوکڑوں کی حدلگائی گئی اور ہم اسے نہیں حانتہ

حضرت عائشہ صدیقہ ٹاٹھا سے روایت ہے فرماتی ہیں: بے شک لوگوں میں اس معاملہ کی گفتگو ہوئی اور یہ معاملہ ان میں چیل گیا اور رسول اللّٰد تَالَیْکِمُ ان میں خطاب فرماتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مجھے اس معاملہ کا کچھ پتا نہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات قضاء

4907 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ بِمِثْلِهِ .

4908 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ، عَنُ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ عَنُ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ بِمِثْلِهِ

4909 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ فُلَيْحُ: سَمِعْتُ نَاسًا مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ أَصْحَابَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ أَصْحَابَ الْإِفْكِ جُلِدُوا الْحَدَّ، وَلَا نَعْلَمُ ذَلِكَ

4910 - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُنُ أَشُرَسَ، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُنُ أَشُرَسَ، حَدَّثَنَا حَرْثَرَةُ بُنُ الشُرَسَ، حَدَّثَنَا وُ مَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَالِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

<sup>4906,4380</sup> انظر رقم: 4906,4380 .

<sup>4906,4380</sup> انظر رقم:4906,4380 .

<sup>4906,4380</sup> انظر رقم: 4906,4380 .

<sup>4910-</sup> انظر رقم:4906,4380 .

حاجت کے لیےاُن منطح کے ہمراہ نگلی تو وہ لڑ کھڑا کیں اور بولیں:مطح ہلاک ہو! تو میں نے کہا: سجان الله! آپ اسے بیٹے کو کیوں گالی دے رہی ہیں وہ مہاجرین اولین میں سے ہیں اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ تو أنهول نے كہا كه والله! ميں انہيں آپ كى وجه سے كالى دے رہی ہول تو میں نے پوچھا: میرا معاملہ کیا ہے؟ تو اُنہوں نے مجھے اس معاملہ کی خبر دی تو میری قضاء حاجت جاتی رہی میں نے اس میں کچھ نہ یایا اور مجھے بخار ہو گیا' میں گھر آئی تو میری والدہ پنچے گھر میں اور میرے والد گھر کی اوپری منزل میں نماز ادا کر رہے تھے تو أنهول نے مجھے اینے ساتھ لیٹا لیا اور روئیں میں بھی روئی تو حضرت ابو بکرنے ہمارے رونے کی آ وازسی تو يو حيماً: ميري بيثي كو كيا هوا؟ تو ميري والده بوليس: انهول نے بھی خبرس لی ہے تو انہوں نے کہا: تم تھہرو! ہم صبح تمہارے ساتھ رسول اللہ مَثَاثِيْمُ كَي خدمت اطهر ميں چليں گے۔ ہم صبح رسول الله علیم کے پاس گئے آپ کے یاس ایک انصاری عورت موجودتھی کیس اس کے ہونے نے رسول الله مَالَيْمُ كُو كُفتگوت نه روكا أب نے فرمایا: اے عائشہ! اگرتم سے خطاء یا غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے استغفار وتوبه كرلين ميس نے اينے والد سے كها: آپ بات كرين! تو أنهول نے كها: كيا بات كرون؟ تو ميں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ بات کریں تو اُنہوں نے بھی کہا کہ میں کیا بات کروں؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کی' پھر میں نے کہا کہ بخدا! اگر میں کہوں کہ میں لَيْلَةٍ مَعَ أُمِّ مِسْطَحِ لِأَقْضِى حَاجَةً، فَعَثَرَتْ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَامَ تَسُبِّينَ ابُنَكِ وَهُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ، وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا؟ فَقَالَتُ: وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ . قُلْتُ: وَمَا شَأْنِي؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِالْأَمْرِ، فَلَهَبَتْ حَاجَتِي فَمَا أَجِدُ مِنْهَا شَيْئًا، وَحُمِمْتُ فَأَتَيْتُ الْمَنْزِلَ، فَإِذَا أُمِّى أَسْفَلُ وَإِذَا أَبِي فَوْقَ الْبَيْتِ يُصَلِّي، فَالْتَزَمَتْنِي فَبَكِتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ بُكَاء نَا فَقَالَ: مَا شَأُنُ ابْسَتِسى؟ قَالَتُ أُمِّى: سَمِعَتُ بِذَاكَ الْخَبَرِ. قَىالَ: مَكَانَكِ حَتَّى نَغُدُو مَعَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَمَا مَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانُهَا أَنْ تَكَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَسَأْتِ أَوْ أَخْطَأْتِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ . فَقُلْتُ لِأَبِي: تَكَلَّمُ . فَقَالَ: بِمَ أَتَكَلَّمُ؟ فَقُلْتُ لِأُمِّي: تَكَلَّمِي . فَقَالَتُ: بِمَ أَتَكَلَّمُ؟ فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ: قَدُ فَعَلْتُ- وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَعَلْتُ-لَتَــُفُــُولُنَّ: قَدُ أَقَرَّتُ، وَلَئِنُ قُلْتُ: مَا فَعَلْتُ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَعَلْتُ - لَتَقُولُنَّ: كَذَبَتُ، فَمَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَّلا إِلَّا مَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ- فَنَسِيتُ اسْمَهُ فَقُلْتُ: أَبُو يُوسُفَ-: (صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْـمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ نُوبِيَّةٍ فَقَالَ: يَا

نے بیکام کیا ہے حالانکہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ کامنہیں کیا تو آپ کہیں گے کہ بے شک اس نے اقر ارکرلیا اور اگر میں کہوں کہ میں نے بیکا منہیں کیا اور الله خوب جانتا ہے کہ میں نے سیکا مہیں کیا تو آپ کہیں گے: اس نے جھوٹ بولا' پس میں اپنے اور آپ کے لیے بطور مثال وہی یاتی ہوں جو ایک نیک بندے نے کہا ، مجھے ان کا نام بھولا کھر میں نے کہا حضرت یوسف عليه السلام كيه والدني (صب حسميل .....) تو رسول الله طَالِيمُ الكِ حبثي لوندى كے ياس تشريف لائے اور فر مایا: اے فلانی اتم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو اس نے کہا: میں عائشہ میں سوائے اس کے کوئی عیب نہیں جانتی که وه سو جاتی میں اور بمری داخل ہوکران کا آٹا اور چٹائی کھا جاتی ہے۔ بس جب وہ مجھی کے رسول الله مَالَيْدَا كاكيا اراده ہے تو وہ بولی: واللہ! میں عائشہ كے بارے میں اتنا ہی جانتی ہوں جتنا سنار سرخ سونے کی ڈلیوں کے بارے میں جانتا ہے تو حضور مُالیّنِ منبر پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے مسلمان جماعت! مجھے مشورہ دوان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے میرے اہل پر بهتان لگایا والله! میں اپنے اہل میں کچھ خرابی بھی نہیں جانتا' والله! میں ان پر کوئی خرابی بھی نہیں جانتا' وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہوا مگر وہاں موجود تھا اور میں نے سفر کیا تو وہ میرے ساتھ تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ راہنا نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو قتل فرما ئیں تو قببیلہ خزرج کے لوگ کھڑے ہوکر بولنے

فُلانَةُ، مَاذَا تَعُلَمِينَ مِنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَتُ: وَاللَّهِ مَا أَعُلَمُ عَلَى عَائِشَةَ عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا تَنَامُ وَتَدْخُلُ الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُ خَمِيرَهَا وَحَصِيرَهَا، فَلَمَّا فَطِنَتُ لِمَا يُرِيدُ قَالَتُ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْ عَائِشَةَ إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ مِنَ التِّبُـرِ الْآحُـمَـرِ . فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَىَّ يَا مَعُشَرَ الْمُسْلِمِينَ فِي قَوْمِ أَبَنُوا أَهْلِي، وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي سُوءاً قَطُّ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ ؟ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قِطٌّ، وَمَا دَخَلَ بَيْتِي إِلَّا وَأَنَّا شَاهِدٌ، وَلَا سَافَرْتُ إِلَّا وَهُوَ مَعِي . فَقَالَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ: أَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَضُرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَقَامَ رِجَالٌ مِنَ الْحَزْرَجِ فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانُوا مِنْ رَهُ طِكَ الْأَوْسِ مَسا أَمَرُتَ بِـضَرْبِ أَعْنَاقِهِمُ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ كُونٌ، وَنَزَلَ الُوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَىالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا سُرِّى عَنْهُ حَتَّى رَأَيْتُ السُّرُورَ بَيْنَ عَيْنَيُهِ . فَقَالَ: أَبْشِرِى يَا عَائِشَهُ فَقَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ عُـذُرَكِ فَقَالَ أَبَوَاىَ: قَوْمِي فَقَيْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَحْمَدُ اللَّهَ لَا إِيَّاكُمَا، وَتَلا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ: ﴿إِنَّ الَّـٰذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْم وَالَّـذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ، (لَوْلَا إِذْ سَمِ عُتُسمُ وهُ قُلْتُسمُ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا

سُبْحَانَكَ هَـذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ) (النور: 16) وَكَانَ مِحَمَّنُ تَوَلَّى كِبُرَهُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بُنُ أَثْنَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنُتُ جَحْشٍ، وَكَانَ يُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ أُبِي فَيَسْمَعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وَيُذِيعُهُ، عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ أُبِي فَيَسْمَعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وَيُذِيعُهُ، وَكَانَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ إِذَا سُبَّ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتُ: وَكَانَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ إِذَا سُبَّ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتُ: لا تَسُبُّوا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ إِذَا سُبَّ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَقُولُ: أَيُّ عَذَابٍ أَعْظُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَقُولُ: أَيُّ عَذَابٍ أَعْظُمُ مِنْ ذَهَابٍ عَيْنَهِ ؟ وَقَالَ اللّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ: وَاللّهِ مِنْ ذَهَابٍ عَيْنَيُهِ ؟ وَقَالَ اللّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ: وَاللّهِ مِنْ ذَهَابٍ عَيْنَيُهِ ؟ وَقَالَ اللّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ: وَاللّهِ مِنْ ذَهَابٍ عَيْنَهُ ؟ وَقَالَ اللّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ: وَاللّهِ مِنْ ذَهَابٍ عَيْنَهُ ؟ وَقَالَ اللّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ: وَاللّهِ مَنْ كَنْفِ أَنْثَى قَطُّ . وَقُتِلَ شَهِيدًا فِي مَنْ كَنْفِ أَنْشَى قَطُّ . وَقُتِلَ شَهِيدًا فِي اللهُ مُنَالًا لَهُ عَلَيْهُ وَسَالًا مُنْ ثَابِتٍ يُكَذَّبُ نَفُسَهُ:

(البحر الطويل)

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنَّ بِرِيبَةٍ . . . وَتُصْبِحُ خَمُصَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِى قَدْ زَعَمْتُم . . . فَلَا حَمَلَتُ سَوْطِي إِلَى أَنَامِلِي

وَكَيْفَ؟ وَوُدِّى مَساحَيِيتُ وَنُصُرَتِى . . . لِآلِ رَسُولِ اللهِ زَيْنِ الْمَحَافِلِ

أَشْتُمُ خَيْرَ النَّاسِ بَعُلَّا وَوَالِدًا . . . وَنَفَسًا؟ لَقَدُ أُنْزِلْتُ شَرَّ الْمَنَازِلِ

لگے کہ بخدا! اگر وہ تمہارے قبیلہ اوس میں ہے ہوتے تو تم ان کے قل کا حکم نہ دیتے یہاں تک کہ اوس وخزرج کے درمیان گر ما گرمی ہونے لگی اور رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِير وحي نازل ہونے گلی۔حضرت عائشہ ڈاٹٹا فرماتی ہیں کہ جب آپ سے وحی کے نزول کی کیفیت ختم ہوئی تو میں نے آپ کو بہت خوش دیکھا تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! خوشخری ہو! اللہ تعالیٰ نے آپ کومعذور فر مایا ہے اور یہ وی نازل فرمائی ہے تو میرے والدین نے مجھ سے کہا كه كھڑى ہو جاؤ اور رسول الله مُثَاثِيَّا كے سر اقدس كو بوسه دوا تومیں نے کہا: میں الله تعالیٰ کی حد کرتی ہوں نہ کہ تم دونوں کی اور رسول الله تَالَيْنَا في في (ان الديسن ..... بهتان عظیم) والی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت فرما کیں اور جن لوگوں نے اس تہمت میں بڑا حصہ لیا' ان میں حسان بن ثابت مسطح بن ا ثاثة اور حمنه بنت جحش تھیں اور یہ بات عبداللہ بن اُلی کے پاس بیان کی گئی تو اس نے اسے سنا اور اسے خوب بڑھا چڑھا کر پھیلایا اور جب حان بن ثابت جوحفرت عائشہ وہ کا کے یاس برا بهلا كها جاتا تو آپ فرماتي: حسان كو بُرا بهلا مت كهؤوه رسول الله عَلَيْنِا كا دفاع كرتا بي پير فرماتيس كه آكھوں کی بینائی کے جانے سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ ان کے لي كها كيا جوكها كيا أنهول نے كها قتم بخدا! ميں نے مجھی عورتوں کے اندرون خانہ حالات سے یردہ نہیں اُٹھایا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے۔ پس حضرت حسان بن ثابت اسيخ آب كوجمطلات موس فرمات

يں

''پس اگر میں نے وہ کام کیا ہے جوتم نے گمان کیا تو میری انگلیاں' میرا کوڑانہ اُٹھاسکیں'

اور یہ کیے مکن ہے جبکہ میری محبت جب تک میں زندہ ہوں اور میری مدد وقت ہے رسول کریم سُلُمیُنِم کی آل کیلئے جومحافل کی زینت ہیں'

کیا میں اس کو بُرا بھلا کہہ سکتا ہوں جن کے شوہر' والد اور وہ خود سب لوگوں سے بہتر ہیں' یقیناً لوگوں نے مجھے بُرے مقام پر رکھاہے''۔

حضرت عائشہ وہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ علی ہے سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعه اندازی فرماتے تو ان میں سے جس کا قرعہ فکلتا اسے ساتھ لے جاتے 'پس آپ نے ایک غزوہ کے موقع پر قرعہ اندازی فرمائی تو میرا قرعہ فکا تو میں آپ کے ساتھ نکلی' پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد۔ میں ہودج میں اُٹھائی اور اُتاری جاتی 'پس ہم چلے بعد۔ میں ہودج میں اُٹھائی اور اُتاری جاتی 'پس ہم چلے بیاں تک کہ جب رسول اللہ علی اُٹھائی این غزوہ سے فارغ

4911 - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ الَّذِينَ قَالُوا لِعَائِشَةَ مَا قَالُوا ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ: حَسَّانَ بُنَ ثَابِتٍ لِعَائِشَةَ مَا قَالُوا ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ: حَسَّانَ بُنَ ثَابِتٍ وَمِسْطَحَ بُنَ أَثَاثَةً وَحَمُنَةً بِنُتَ جَحْشِ

4912 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الْوَاسِطِيِّ، صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنِي عُرُوحةُ بُنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَلْمَ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ هُ

4911- أخرجه أحمد جلد6صفحه 61,35 . وأبو داؤد رقم الحديث: 4474 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي .

4912- الحديث سبق برقم: 4910-4906,4380 فراجعه .

ہوئے اور واپس لوٹے اور ہم مدینہ منورہ کے قریب تھے تو آپ نے ایک رات کوچ کا حکم ارشاد فرمایا' تو میں اس وقت کھڑی ہوئی جب کوچ کا حکم دیا اپس میں چلی حتی کہ لشكرے باہرآ گئ توجب میں قضاء حاجت كر چكى تومیں واپس این سواری کی طرف برهی است میں میں نے اینے سینے کوچھوا تو اچا تک میرا سیپیوں کا ہارٹوٹ چکا تھا' میں اپنا ہار ڈھونڈ نے واپس لوٹی کیس مجھے اس کی تلاش نے روے رکھا' پس جولوگ میری سواری کو لے کر چلتے تھے وہ آگے بڑھے اُنہوں نے میرا ھودج اُٹھایا اور اسے اونٹ پر رکھ کر چل دیئے جس پر میں سوار ہوتی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس میں ہوں اور عورتیں ان دنول ملکی ہوتی تھیں' بھاری نہیں تھیں اور نہ اُن پر گوشت يرٌ ها موا موتا تها' وه تهورُ الكهانا كها تين' پس جب أنهوں نے هودج كا بوجھ أٹھايا تو انہيں وہ خلاف معمول نه لگا اور میں کم عمر لڑکی تھی' انہوں نے اونٹ کو اُٹھایا اور روانہ ہو گئے ادھر کشکرے چلے جانے کے بعد مجھے ہارمل گیا تو میں بڑاؤ کی جگه آگئ وہاں کوئی نہیں تھا تو میں نے اس جگہ کا ارادہ کیا جہاں میں پہلے گھہری ہوئی تھی اور میں نے گمان کیا کہ عنقریب وہ مجھے گم پائیں گے تو میری طرف لوٹیں گے اسی دوران کہ میں اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے نیند نے آ گھیرا تو ہیں سوگئی اورصفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے پیچھے تھے وہ میرے قریب صبح کے وقت پنچ تو اُنہوں نے سایۂ انسان کو دیکھا تو وہ میرے پاس آئے اُنہوں نے پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے

وَكُلُّهُمْ حَدَّثِنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْض وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزُواجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا أَخُرَجَهَا مَعَهُ . قَالَتُ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي هَوُدَج وَأَنْ زَلُ فِيهِ، فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ وَدَنَوُنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ أَذِنَ لَنَا بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ أَذِنَ بِ الرَّحِيلِ فَ مَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا فَ ضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَلَمَسْتُ صَدْرِى، فَإِذَا عِفْدٌ لِي مِنْ جَزُع أَظْفَادِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسُتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي الْيَغَازُهُ . قَالَتُ: وَأَقْبَلَ الرَّهْ طُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَـوُدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكُبُ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَيِّنِي فِيسِهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّا نَأْكُلُ الْعُلْقَةَ مِنَ الطُّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ، رَفَعُوهُ وَرَحَلُوهُ وَكُنُستُ جَسارِيَةً حَدِيثَةَ السِّسنِّ فَبَعَثُوا وَسَارُوا، وَوَجَدُتُ عِقْدِى بَعُدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَ اللَّهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ،

د یکھا ہوا تھا تو جب اُنہوں نے مجھے پہچانا تو انا للدوانا اليه راجعون پڑھا تو ميں ان كى آ واز سن كر جا گى \_ پس میں نے اپنا چرہ اپن جادر سے چھیایا' بخدا! نہ میں نے کوئی بات کہی اور نہ ہی میں نے ان سے کلمہ استرجاع کے علاوہ کوئی بات سی حتی کہ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی' پس میں اس پر سوار ہوئی' پس وہ سواری کو پکڑ کر آ کے چلے یہاں تک کہ ہم لشکر سے آ ملے درانحالیکہ وہ دوپہر کے وقت سائے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے پس ہلاک ہوا جس کے مقدر میں ہلاک ہونا لکھا تھا اور جس نے اس تہمت کو پھیلانے میں زیادہ حصہ لیا وہ عبداللہ بن أبي بن سلول تھا' پس جب ہم مدینہ طیبہ پہنچ تو میں وہاں ایک ماه بیار ربی اورلوگوں میں اس تہمت کا چرچا ہو گیا' مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہ تھا اور میری تکلیف اس سے برھی کہ میں رسول الله منافظ کی وہ توجہ محسوس نہیں کر رہی تھی جو آپ بیاری کے دنوں میں فرمایا کرتے تھے آب تشریف لاتے سلام کرتے پھر بوچھے تہمارا کیا حال ہے؟ بدیات مجھے تکلیف دیتی اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا یہاں تک کہ میں کمزور پرگئ (ایک رات) میں اور اُم مسطح بنت ابی رهم قضاء حاجت کے لیے تکلیں اور ہم رات کے وقت ہی نکلا کرتی تھیں اور پیرمعاملہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء بننے سے پہلا کا ہے اور جارا معاملہ پہلے عربوں تھا قضاء حاجت یا یا کیزگی کے حصول میں' پس میں اور اُم مسطح چلیں تو اُم مسطح حیا در میں اُلچھ كركڑ كھڑا كئيں تو وہ بوليں مسطح ہلاك ہو! تو ميں نے

فَيَـمَّـمُ تُ مَنُ زِلِى الَّـذِى كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمُ سَيَفُ قِـ دُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَى ۚ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنُ زِلِي غَلَبَتُ بِنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفُواْنُ بُنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُو انِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيُفَظُتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَحَمَّرْتُ وَجُهِي بِحِلْبَابِي، وَاللهِ مَا تَكَلَّمُتُ بِكَلِمَةٍ، وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاحَ رَاحِلَتُهُ فَوَطِءَ عَلَى يَدِهَا، وَقُمْتُ فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ وَهُمُ نُزُولٌ . قَىالَتْ: فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمُ: الْأُوَّلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولٍ . قَالَ عُمرُوَ ـةُ: أُخُبرُتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيُشِيعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَعْنِي يَسْتَوْشِيهِ . قَالَ عُرْوَةُ: إنَّمَا لَمُ يُسَمَّ مِن أَهُلِ الْإِفْكِ إِلَّا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ فِي أَنَاسٍ آخرينَ لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللُّهُ، وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ كَانَ يُقَالُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أُبِيِّ ابُنِ سَلُولَ. قَالَ عُرُوَةُ: كَانَتُ عَائِشَةُ تَكُرَهُ أَنُ يُسَبُّ عِندَهَا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَتَقُولُ: إِنَّهُ الَّذِي قَالَ: فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاء ' قَالَتُ عَائِشَةُ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي

ان سے کہا: آپ نے بُری بات کہی کیا آپ ایے تحض کو بُرا کہدرہی ہیں جواصحاب بدر میں سے ہے؟ تو وہ بولیں: اے بی بی! کیا آپ نے نہیں ساکہ وہ کیا کہتا ہے؟ تو میں نے یوچھا: وہ کیا کہتا ہے؟ تب أنہوں نے مجھتہت لگانے والوں کی بات بتائی تو میری بھاری اور برھ گئ جب میں اینے گھر لوٹی تو رسول الله مالیا ممرے یاس تشریف لائے اور یو چھا:تمہارا کیا حال ہے؟ تو میں نے عرض کی: آپ مجھے میرے ماں باپ کے گر جانے کی اجازت مرحت فرما کیں۔فرماتی ہیں: اس وقت میرا ارادہ تھا کہان ہے جا کراس بات کی تحقیق کروں گی۔ فرماتى بين: رسول الله تَالِيَّا نِي مِحصاحازت عطافر مائى تو میں این والدین کے یاس آ گئ میں نے اپنی والدہ ے یوچھا کہ بیاوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: اے بیٹی ! حوصلہ رکھو! اللہ کی قتم ! کم ہی کوئی حسین عورت ہو گی جس ہے اس کا شوہر محبت کرتا ہو گا اور اس کی سوکنیں بھی ہوں گی مگریہ کہوہ اس پر غالب آنے کی کوشش کریں گی۔ فرماتی ہیں: نو میں نے سجان اللہ کہا کہ کیا لوگ واقعی الی باتیں کرتے ہیں؟ پس میں نے اس طرح بدرات گزاری کہ منح تک میرے آ نبونہ تھے اور نہ ہی میں سوسکی پھر میں نے صبح کی درانحالیکہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْ مِن الوطالب اوراسامه بن زيدكو بلوایا جبکہ وی میں تاخیر ہوئی آپ اُن سے اسے اہل ے الگ ہونے کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید نے تو اس بات کی

قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعُرِفُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطُفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى حِينَ أَشْتَكِي، إنَّمَا يَدُخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ وَيَنْصَرفُ فَلْلَكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ حَتَّى خَرَجْتُ بَعُدَمَا نَفَهُتُ فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع، وَكَانَ مُتَهَرَّزَنَا، أَمُرُنَا أَمُرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي التَّنُويِهِ قَبْلَ الْعَالِطِ، كُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنُ نَتَجِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِكَ . قَالَتُ: فَانْطَلَقْتُ أَنَّا وَأُمُّ مِسْطَح - وَهِيَ بِسُتُ أَبِى رُهُم بَنِ الْمُطَّلِبِ بَنْ عَبُدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخُرِ بْنِ عَامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بُنُ أَثَاثَةَ بُنِ عَبَّادِ بُن عَبُدِ الْمُطَّلِبِ -فَأَقْبَلُتُ أَنَّا وَأُمُّ مِسْطَحَ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحَ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا: بِنُسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبّينَ رَجُلًا شَهدَ بَدُرًا؟ قَالَتْ: أَي هَنْتَاهُ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ. قَالَتْ: فَازُدَدُتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِى، فَلَمَّا رَجَعْتُ إلَى بَيْتِى دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ فَقُلْتُ: الْذَن لِي آتِ أَبُوكَى، قَالَتُ: وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْحَبَرَ مِنْ قِبَلِهِ مَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُمَا فَقُلُتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ

طرف اشارہ کیا جو انہیں معلوم تھا آپ کے اہل کی برأت کے بارے میں اور اس بارے میں جو وہ جانتے تھے کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی محبت ہے 'پس حضرت اسامہ نے کہا: یارسول اللہ! آپ کے اہل بخدا! ہم ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے پچھنہیں جانتے اور رہے حضرت علی بن ابوطالب تو اُنہوں نے کہا: یارسول الله! الله تعالى نے آب يركوئى تنگى نہيں فرمائى حضرت عائشہ کے سوا اور بہت می عورتیں ہیں (آپ ان سے نکاح فرماکیں) اور آپ ان کی باندی سے لوچیں وہ آپ کو سچ سچ بتائے گی۔ فرماتی ہیں کہ پھررسول الله عَالَيْظِ نے حضرت بریرہ کو بلایا ارشاد فرمایا: اے بریرہ! کیاتم نے ان میں کوئی ایسی شی دیکھی ہے جوتہ ہیں شک میں مبتلا کرے۔تو حضرت بریرہ نے عرض کیا نہیں! مجھے تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا' اگر میں ان کا کوئی معاملہ دیجھتی تو میں اس پران کو اچھانہ جانتی' زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کمر عمرلز کی ہیں' آٹا گوندھ کرسو جاتی ہیں اور بکری آ کرآٹا کا کھا جاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہرسول الله مَالَيْنِ کھڑے ہوئے اوراس دن آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکایت کی پس رسول الله مَنَالِيْمُ في ارشاد فرمايا: العالوكو! الشخص ك خلاف میری کون مدد کرے گا جس کی ایذاء رسانی میرے گھرتک آئیچی ہے کی اللہ کی سم! پس اللہ کی سم! پس الله کی قتم! تین مرتبه فرمایا: میں اپنے اہل کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتا اور جس شخص کا

النَّاسُ؟ قَالَتُ: هَوِّنِي عَلَيْكِ . فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَصِيئَةٌ عِنْدَ زَوْجِهَا يُحِبُّهَا لَهَا صَرَائِرُ إلَّا أَكْشَرُنَ عَلَيْهَا . قَالَتْ: فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ أَوَلَقَدُ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلُكَ اللَّيْلَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرُقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ . قَىالَتْ: ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي . قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ يَسْتَشِيرُهُ مَا فِي فِرَاق أَهْلِهِ . قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاء وَ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ النِّسَاءَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصُدُقُكَ . قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَدةَ فَفَالَ: أَى بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ شَيْئًا يُرِيبُكِ؟ قَىالَتْ لَـهُ بَرِيرَـةُ: وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا زَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّن تَنَامُ عَنُ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَغُذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ وَهُوَ عَلَى الْمِسْنَبَر فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهُ لِلِّي إِلَّا حَيْرًا، وَلَقَذُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ

أنہوں نے ذکر کیا ہے میں اس کے بارے میں بھی بھلائی ہی جانتا ہوں اور وہ خض میرے ساتھ ہی میرے گھر والوں پر داخل ہوا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑ ہے موئ اورعرض كيا: يارسول الله! قتم بخدا! آپ كى مدد كرول گا'اگر وہ قبيلہ اوس سے تعلق ركھتا ہے تو ہم اس كى گردن اُڑا دیں گے اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج قبیلہ ے بو آب ہمیں حکم دین ہم آپ کے حکم کی تعیل كريل گے۔ پس خزرج قبيلہ كے سردار حفرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ ایک نیک شخص تے کین عصبیت نے انہیں بھڑ کا دیا ' اُنہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہواللہ کی قتم اہم اس کومل نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم اس کو قل کرنے پر قادر ہو۔ پھر حضرت أسيد بن حفير كھڑے ہوئے اور بولے تم جھوٹ بولتے ہو واللہ! الله کی قتم! ہم اسے ضرور بالضرور قتل کریں گے ہیں بے شک آپ منافق ہیں اور منافقوں کی طرف سے جھ ٹرتے ہیں۔فرماتی ہیں کہ پھر دونوں قبیلے اوس وخزرج جوش میں آ گئے حتیٰ کہ وہ ڈٹ گئے حالانکہ ان کے سامنے رسول الله مُنْظِيم منبر ير كھڑے تھے ص فرماتی ہیں: آپ منبرے نیچ تشریف لائے اور انہیں ٹھنڈا کرنا شروع کیاحتی کہ وہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ عَالَیْظِ بھی خاموش ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ اس دن میں روتی رہی میرے آنسوختک نہ ہوئے اور نہ ہی میں سوئی \_پس میرے والدین نے میرے یاس صبح کی اور میں دورات اور ایک دن سے روتی رہی یہاں تک کہ میں نے گمان إِلَّا خَيْرًا، وَمَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي . فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخُوانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا مَا أُمَـرُتَنَا بِهِ . قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْحَزْرَجِ- وَكَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بِنُتَ عَــِمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ - وَهُــوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَمةَ سَيِّمهُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَ لَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ -لَعَمْرُ اللَّهِ - لَا تَـقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنُ رَهُ طِكَ مَا أَحْبَبُتَ أَنْ تَقْتُلُهُ . فَقَامَ أَسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بُن عُبَادَةً: كَذَبُتَ - لَعَمْرُ اللهِ- لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ . قَالَتُ: فَثَارَ الْحَيَّان الْأُوسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَ زَلُ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَّتُوا وَسَكَّتَ . قَالَتُ: وَبَكَّيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِنِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم . قَالَتُ: وَأَصْبَحَ أَبُوَاىَ عِنْدِى، بَكَيْتُ يَوْمِي وَلَيُلَتِي لَا يَرُقَأُ لِى دَمْعٌ وَلَا أَكْتَسِحِلُ بِنَوْمٍ . قَالَتُ: حَتَّى أَظُنَّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِى . قَالَتْ: فَبَيْنَمَا أَبُوَاىَ جَالِسَان عِنْدِى وَأَنَا أَبْكِى اسْتَأْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتُ تَبْكِي مَعِي . قَالَتُ: فَبَيْنَمَا نَـحُنُ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

کیا کہ رونا میرے جگر کو پاش پاش کر دے گا۔ فرمااتی ہیں: اسی اثناء میں کہ میرے ماں باپ میرے یاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی' ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت جابی میں نے اسے آنے کی اجازت دی تو وہ میرے ساتھ رونے بیٹھ گئ ہم اس كيفيت مين تھے كه رسول الله مَاليَّةُ تشريف لائے اور بیٹھ گئے حالانکہ اس سے پہلے جب سے بیتہت لگی تھی، آپ میرے پاس تشریف فرمانہیں ہوئے تھے اور ایک مہینہ گزرا' آپ پرمیرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔فرماتی ہیں: آپ نے کلمہ شہادت بڑھا' پھر فرمایا: حمد وصلوة کے بعد! اے عائشہ! مجھے تمہارے بارے میں ایس ایس بات پنجی ہے اگرتم بری ہوتو عنقریب الله تعالی تمهاری برأت طاہر فرمائے گا اور اگر (بالفرض) تم ہے یہ ہو گیا ہے تو تم استغفار کرواور اللہ کی طرف توبہ کرؤ پس بے شک بندہ جب اینے گناہ کا اعتراف كرتا ہے پھرتوہ كرتا ہے تو الله تعالى اس كى توبہ قبول فرماتا ہے کیں جب رسول الله تَالَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مکمل کر لی تو میرے آنسوخشک ہو گئے حتی کہ میں نے ایک قطرہ آ نسوکا بھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے اینے والد سے کہا: آپ میری طرف سے رسول الله مالیا کی بات كا جواب دين! تو فرماتي بين كه أنهول في كها: والله! میں نہیں جانتا کہ میں رسول الله مالیا الله مالیا کہوں! تو میں نے اپنی مال سے کہا: آپ میری طرف سے رسول الله مَا يُنْفِظِ كُو جواب دي! تو أنهول نے بھى كہا كه ميں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتُ: وَلَمْ يَجُلِسُ عِنْدِى مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَلَقَدُ لَبِتَ شَهُرًا لا يُوحَى إلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ . قَالَتُ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعُدُ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدُ بَلَغِنِي عَنُكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلُمَ مُتِ بِلَنْبِ فَاسْتَغُفِرى اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ وَتَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ . قَالَتُ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبُ عَنِي رَسُولَ اللهِ فِيمَا قَالَ . فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدُرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ: فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ فِيمَا قَالَ . فَقَالَتُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ قَالَتُ: فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّبِّ لَا أَقُرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُ وَلَقَدُ سَمِعْتُمْ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنَّفُسِكُمْ وَصَدَّقُتُم بِدِ، فَإِن قُلْتُ لَكُم: إِنِّي بَرينَةٌ لَا تُصَدِّقُونَنِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ بِأَمْرٍ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ - لَتُصَدِّقُنِّي، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَا لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ يَقُولُ: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (يوسف: 18) . قَالَتُ: فَتَحَوَّلُتُ فَاضُطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَاللَّهُ يَعُلَمُ حِينَئِذٍ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللَّهُ يُبَرِّئُنِي بِبَرَاء

نہیں جانتی کہ میں رسول الله مُظَالِّيْمُ کو کیا کہوں؟ تو آپ نے برض کیا: میں کم عمرار کی ہول مہت زیادہ قرآن نبیں یڑھتی کیں میں نے کہا: بخدا! میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بیان کیا گیاتم نے اسے سن لیا اور وہ تمہارے دلوں میں گھر کر گیا اورتم اس کی تقیدیق کرتے ہواور اگر میں تم سے کہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ تعالی جانا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تقىدىق نہيں كريں كے اور اگر ميں كسى (ناكردہ) كام كا اعتراف کروں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بَری ہوں تو تم ضرور میری تقیدیق کرو گئے واللہ! میں اینے اور تہمارے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدكي مثال كے سوانہيں ياتی ہوں أنہوں نے كہا: "پس صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے اور جو کچھتم بیان کرتے ہواس پراللہ ہے ہی مددمطلوب ہے "فرماتی ہیں کہ پھر میں وہاں سے اپنے بستریر چلی گئی اور مجھے اُمیر تھی کہ الله تعالیٰ میری برأت ظاہر فرمائے گالیکن واللہ! میں پیر گمان نہیں کرتی تھی کہ وہ میرے حق میں ایسی وجی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی اور میرے نزدیک میری حیثیت اس سے بہت کم تھی کہ میرا معاملہ قرآن كريم ميں بيان كيا جائے كيكن ميرا خيال تھا كه نبي كريم مُنَافِيْنَ موت مين ايها خواب ديكھيں كے جس ميں ميرى برأت كا اظهار مو كار فرماتي مين: والله! ابھى حضور مَلِينَا في أشف كا تصديد كيا تها اوريد بي كمر كا كوئي فردگھرے باہر گیا کہ آپ پروحی کا نازل ہوا' پھر آپ کو يَسى، وَلَكِحنُ وَاللُّهِ مَا كُنْتُ أَضُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنُولُ فِي شَأْنِي وَحْيًا، لَشَأْنِي أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللُّهُ فِيَّ بِأَمْرِ بَيَانٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا . قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلَ الْحُمَانِ وَهُوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقُرُآن الَّـذِي أَنُـزِلَ عَـلَيْهِ . قَالَتُ: فَسُرَّى عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضُحَكُ، وَكَانَ أُوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ . فَالَتْ: فَقَالَتُ أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ . فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ (إِنَّ الَّـٰذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ مَ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاء تِي قَالَ أَبُو بَكُرِ الْحِسَدِيقُ وَهُوَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بُنِ أَثَاثَةَ لِقَرَايَتِهِ وَفَقُرِهِ: وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْنًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَاثِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى) إِلَى قَوْلِهِ: (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:218) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَح النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا . قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنُتَ جَحْشٍ عَنُ أَمْرِى، فَقَالَ لِزَيْنَبَ: مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟ قَالَتُ: أَمْرِى، فَقَالَ لِزَيْنَبَ: مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟ قَالَتُ: يَا رَسُولَ الله أَحْمِى سَمْعِى وَبَصَرِى، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا حَيْرًا. قَالَتُ عَائِشَهُ: وَهِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِمْتُ إِلَّا حَيْرًا. قَالَتُ عَائِشَهُ: وَهِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُسَامِينِي مِنْ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُسَامِينِي مِنْ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَصَمَهَا الله بُوالُورَع، وَطَفِقَتُ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَرِبُ فَهَلَكَتُ فِيمَنُ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا تَحَارِبُ فَهَلَكَتُ فِيمَنُ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الله عَلَيْ مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاء والرَّهُطِ

سخت مشقت نے آلیا جوآپ کولیا کرتی تھی حتیٰ کہ آپ کوموتیوں کی طرح پینہ آ گیا سردی کے دن میں۔ فرماتی ہیں: پس جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو آ ی مسکرائے اور جو پہلی بات آ یے نے ارشادفر مائی وہ بیتھی: اے عائشہ! اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرؤ بے شک اس نے تمہاری برأت ظاہر فرمائی ہے تو مجھ سے میری والدہ نے کہا: کھڑی ہو جاؤ رسول الله مُلَاثِمُ کے لیے! تو میں نے کہا: واللہ! میں آپ کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی اور نہ ہی خدا کے سواکسی کی تعریف کروں گی اور اللہ تعالی نے (ان البذیبن )تمام آیتیں نازل فرمائیں ہیں جب الله تعالی نے میری برأت میں یہ آیات نازل فرمائيں تو حضرت ابوبكر صديق مسطح بن أثاثه پر جو قرابت کی وجہ سے خرچ کرتے تھے تو اُنہوں نے کہا: والله! جو پچھاس نے عائشہ کے بارے میں کہا ہے میں اس بر مجھی خرچ نہیں کروں گا' تو اللہ تعالیٰ نے (ولا ياتل .....غفور رحيم) نازل فرمائي توحفرت ابو بكر رضى الله عنه بولے: كيوں نہيں! جي ماں! والله! ميں ضرور پیند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فر مائے تو آب مطح یرای طرح خرچ کرنے لگے جس طرح کیا كرتے تھے اور رسول الله ملاقط حضرت زينب بنت جحش الله سے بھی میرے بارے میں پوچھا تھا، فرمایا حضرت زینب سے کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتی ہیں یا آپ نے ان کوکیسا دیکھاہے؟ تو اُنہوں نے عرض كياكه ميں اپني نگاه وساعت كى حفاظت كرتى ہوں الله كى

قتم! میں نے ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے پچھ نہیں جانا۔ حضرت عائشہ ڈاٹھا فرماتی ہیں کہ وہی تھیں جو از واج نبی سالٹہ تھا نیٹ میں سے مجھ پر فائق رہنا چاہتی تھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تقویٰ کی وجہ سے محفوظ رکھا' اور ان کی بہن حمنہ محاسبہ کرنے گی تو وہ بھی ہلاک ہوئی اسی کام میں جس وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ یہ وہ صدیث ہے جو مجھے اس گروہ والوں سے پینی ہے۔

ابن شہاب سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے فرمایا: واللہ! وہ شخص جس کے بارے میں وہ کچھ کہا گیا جو کہا گیا وہ کہتا ہے: سبحان اللہ! واللہ! میں نے بھی کسی عورت کے بارے میں نازیبا بات نہیں کہی فرماتی ہیں: پھر وہ اس کے بعد اللہ کی راہ میں شہید کیے فرماتی ہیں: پھر وہ اس کے بعد اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے۔

حفرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نبی کریم سلامی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رہا ہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کے بارے میں بہتان لگانے والوں نے کہا جو کچھ کہا اس کے بعد اللہ نے ان کی برائت کا اعلان فرما دیا اور ان میں سے ہرایک نے آپ کی حدیث کا ایک حصہ روایت کیا ہے جبکہ ان میں سے بعض بعض سے زیادہ یاد رکھنے والے اور قصہ کو زیادہ بعض بعض سے زیادہ یاد رکھنے والے اور قصہ کو زیادہ مضبوط انداز میں بیان کرنے والے تھا ان میں سے ہر مضبوط انداز میں بیان کرنے والے تھا ان میں سے ہر آدمی سے میں نے بیحدیث یاد کرلی جو اس نے حضرت

4913 - حَدَّثَنَا الْمُرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ السَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ السَّهِ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَقَالَتُ عَائِشَهُ: وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَقَالَتُ عَائِشَهُ: وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا لَيْقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَا كَشَفُتُ عَنْ كَنَفِ أَنْثَى قَطُّ . قَالَتُ: ثُمَّ قُتِلَ بَعُدَ كَشَفُتُ عَنْ كَنَفِ أَنْثَى قَطُّ . قَالَتُ: ثُمَّ قُتِلَ بَعُدَ ذَلِكَ فِى سَبيل اللهِ

4914- حَدَّنَا أَحْمَدُ بَنُ أَيُّوبَ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بَنُ أَيُّوبَ، حَدَّنَنَا إِلْهِ بَنُ كَيْسَانَ، عَنِ إِلْهُ رَاهِ بِسُ بَنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنِى صَالِحُ بَنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْهُ بِنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِى عُرُوةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بَنُ الْسُمُسَيِّب، وَعَلْقَمَةُ بَنُ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْدَ اللهِ بَنُ السَّمِي صَلَّى الله عَبْدِ اللهِ بَنِ عُتُبَةَ، عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى الله عَبْدِ اللهِ بَنِ عُتُبَةَ، عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى الله عَبْدِ اللهِ بَنِ عُتُبَةَ، عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى الله عَلْدُ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ قَالَ لَهُا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ قَالَ لَهُا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ قَالَ لَهُا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ لَلهُ قَالَ لَهُا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّاهَا اللهُ لَاللهُ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّاهَا اللهُ لَلهُ قَالَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلُو وَكُلُهُ مَا قَالُوا فَبَرَّا اللهُ اللهُ الْمُلُ الْقِالَةُ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ كُلُو وَكُلُومُ اللهُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُعْمِى وَاللَّبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلُولُ الْمَالِكُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>4913-</sup> الحديث سبق برقم:4906,4380-4910,4910 فراجعه .

<sup>4914-</sup> الحديث سبق برقم: 4906,4380-4912,4910,4910 فراجعه .

عا کشہ رہائشا کے بارے میں مجھے بیان کی تھی ان کی حدیث کا بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے اگر ان میں سے بعض بعض سے زیادہ یادر کھنے والے تھے۔حضرت عاکشہ وٹائٹا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب رسول الله مَالَيْنِ مِن سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی كرتے جس كا قرعه ان ميں سے نكلتا الله عليا الله عليا اسے اینے ساتھ لے جاتے 'پس جب غزوہ بنی مصطلق ہوا تو آپ نے اپن بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فر مائی جس طرح آپ فر مایا کرتے تھے تو ان میں سے میرا قرعه نکلاتو مجھے رسول الله مُلَاثِمُ اپنے ساتھ لے کر نکلے اور عور تیں ان دنوں کم کھانا کھاتی تھیں ان پر گوشت چڑھا ہوانہیں ہوتا تھا کہ وہ بھاری جسامت والی ہوں اور میرے لیے جب اونٹ تیار کیا جاتا اور میں مودج میں بیٹھتی پھر وہ لوگ آتے جومیری سواری کو لے کر چلتے' وہ ہودج کو نیچے سے پکڑے اسے اوپر اُٹھاتے اور اسے اونٹ کی پشت پر رکھتے اور اسے اونٹ کی رسیول کے ساتھ باندھتے پھر وہ لوگ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتے۔ فرماتی ہیں: جب رسول الله مُثَلِّقُهُ اللهِ السفرے فارغ ہوئے تو آپ واپسی کی طرف متوجہ ہوئے یہاں تک کہ آپ مدینه منوره کے قریب آپنچے تو آپ نے بڑاؤ کیا' وہاں رات کا کچھ حصہ گزارا' پھرلوگوں کو کوچ کا حکم دے دیا گیا تو لوگ کوچ کرنے گئے اور میں اپنی ضرورت کے ليے نكلى اور مير عصے گلے مين سيپيوں كا بارتھا' يس جب میں فارغ ہوئی تو وہ میری گردن ہے گر گیا اور مجھے پتانہ

الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَغُضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعُصْ قَالُوا: قَالَتُ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقُرَعَ بَيْنَ أَزُوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُ نَ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَتُ غَزُوَةُ بَنِي الْـمُـصُطَلِقِ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ كَمَا كَانَ يَصُنَعُ فَخَرَجُ سَهُمِي عَلَيْهِنَّ، فَحَرَجَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ . قَالَتْ: وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ إِنَّ مَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ، لَمْ يَهُبُلُنَ بِاللَّحْمِ فَيَثْقُلُنَ، وَكُنْتُ إِذَا رُخِلَ لِي بَعِيرٌ وَجَلَسْتُ فِي هَوُدَجِي ثُمَّ يَالِّتِي اللَّهَوْمُ الَّالْإِينَ يَرْحَلُونَ لِي يَحْمِلُونَنِي فَيَأْخُذُونِي بِأَسْفَلِ الْهَوْدَجِ فَيَرْفَعُونَهُ وَيَضَعُونَهُ عَلَى ظَهُ رِ الْبَعِيلِ فَيَشُدُّونَهُ بِحِبَالِهِ ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِرَأْسِ الْبَعِيرِ فَيَنُ طَلِقُونَ . قَالَتُ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرِهِ ذَلِكَ، وَجَّهَ قَافِلًا حَتَّى إِذَا جَاء كَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ نَزَلَ مَنْزِلًا فَبَاتَ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أُدِّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ النَّىاسُ، وَخَرَجْتُ لِلَعْضِ جَإِجْتِى وَفِي غُنُقِي عِقْلٌ لِى مِنُ جَزُع ظَفَادٍ، فَكَثَّمَا فَكُرْغُتُ انْسَلَّ مِنُ عُنُقِى وَلَا أَدُرِى، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الرَّحْلِ ذَهَبْتُ أَلْتَمِسُهُ فِي عُنُقِي فَلَمْ أَجِدُهُ، وَقَدْ أَخَذَ النَّاسُ فِي الرَّحِيلِ، فَرَجَعُتُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي ذَهَبُتُ مِنْهُ فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى وَجَدُدُنُهُ، وَجَاءَ الْفَوْمُ خِكَافِي الَّذِينَ كَانُوا

چلائیں جب میں اپنی سواری کی طرف لوٹی تو اسے اپنی گردن میں تلاش کرنے لگی میں نے اسے نہ پایا اورلوگ کوچ کی تیاری میں تھے ہیں میں اس جگہ کی طرف لوٹی جہاں میں گئ تھی میں نے اسے تلاش کیا حتی کہ میں نے اسے پالیا اور میرے بعد وہ لوگ آئے جو میرے اونٹ کولے کر چلتے تھے وہ اپنی سواریوں کی تیاری سے فارغ ہو چکے تھے اُنہوں نے ہودج کو پکڑااس خیال میں کہ میں اس میں ہوں جس طرح کہ میں کرتی تھی' پس انہوں نے اسے اُٹھا کراونٹ پر رکھا اور اونٹ پر باندھ دیا اور انبیل میشک نه موا که مین اس مین نبیس مون پھر اُنہوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور چل دیئے میں لشکر کی طرف لوٹی تو وہاں نہ یکارنے والا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دیے والا لوگ جا م ع تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سر جادر سے ڈھانیا' پھر میں اپنی جگہ لیٹ گئی اور میں نے سمجھا کہ جب میں مفقود یائی گئی تو کوئی میری طرف لوٹے گا۔ فرماتی ہیں: واللہ! میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچا تک میرے یاس سے صفوان بن معطل سلمی گزرے وہ اشکر کی ضرورت کے پیش نظر لشکر سے پیچیے رہا کرتے تھے وہ لوگوں کے پیچیے نہ چلا کرتے تو انہوں نے میری پر چھائی دیکھی' وہ میری طرف بڑھے حتیٰ کہ اُنہوں نے مجھے بھیان لیا جبکہ انہوں نے پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا۔ پس جب اُنہوں نے مجھے دیکھا تو انا لله وانا اليه راجعون كها وسول الله مَالِينًا كي زوجه اور میں اینے کیروں میں چھی ہوئی تھی اور انہوں نے

يَسُ حَسَلُونَ لِى الْبَعِيرَ وَقَدُ فَرَغُوا مِنُ رَحُلَتِهِ فَأَحَذُوا الْهَ وُدَجَ وَهُمْ يَنظُنُّونَ أَنِّي فِيهِ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ، فَاحْتَمَلُوهُ فَشَدُّوا عَلَى الْبَعِيرِ وَلَمْ يَشُكُّوا أَيِّي فِيهِ، ثُمَّ أَخَـ لُوا بِرَأْسِ الْبَعِيرِ فَانْطَلَقُوا بِهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْعَسْكُو وَمَا فِيسِهِ دَاع وَلَا مُجِيبٌ، قَدِ انْطَلَقَ النَّاسُ . قَالَتُ: فَتَلَفَّعُتُ بَجِلْبَابِي ثُمَّ اصْطَجَعْتُ فِي مَكَانِي، وَعَرَفُتُ أَنْ لَو افْتُقِدُتُ قَدُ رَجَعَ إِلَىَّ . قَالَتُ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لَمُضْطَحِعَةٌ إِذْ مَرَّ بِي صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطَّل السُّلَمِيُّ، وَقَدُ كَانَ تَخَلَّفَ عَنِ الْعَسُكِرِ لِبَعْض حَاجَتِهِ فَلَمْ يَتُبَعِ النَّاسَ، فَرَأَى سَوَادِى فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَىَّ وَقَلْهُ كَانَ يَرَانِي قَبُلَ أَنْ يُضُرَبَ الْحِجَابُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ظَعِينَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مُتَلَفِّعَةٌ فِي ثِيَابِي . وَقَالَ: مَا خَلَّفَكِ رَحِمَكِ اللَّهُ؟ قَالَتُ: فَمَا كَلَّمْتُهُ ثُمَّ قَرَّبَ الْبَعِيرَ فَقَالَ: ارْكَبِي وَاسْتَأْخَرَ عَنِيى . قَالَتُ: فَرَكِبْتُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ الْبَعِيرِ فَانْكَ لَقَ سَرِيعًا يَطُلُبُ النَّاسَ، فَوَاللَّهِ مَا أَدُرَكُنَا النَّاسَ وَمَا افْتُقِدْتُ حَتَّى أَصْبَحْنَا وَنَزَلَ النَّاسُ، فَكَمَّا اطْمَانُوا طَلَعَ الرَّجُلُ يَقُودُ بِي . فَقَالَ أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَارْتَجَ الْعَسْكُرُ وَاللَّهِ مَا أَعِلَمُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَلَمْ أَلْبَثْ أَن اشْتَكَيْتُ شَكُوك شَدِيدَةً، لَمْ يَبْلُغِنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَقَدِ انْتَهَى الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسْلُمَ وَإِلَى أَبَوَتَّ، لَا يَذْكُرُونَ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا

پوچھا: الله آپ پررهم فرمائے! کس چیز نے آپ کولشکر ہے کچھے رکھا؟ فرماتی ہیں: میں نے کوئی لفظ نہ بولا' پھر انہوں نے اونٹ میرے قریب کیا اور کہا: اس پرسوار ہو جائيں! اور وہ مجھ سے پیچے رہا۔ فرماتی ہیں: پس میں سوار ہوئی اور اس نے اونٹ کی رستی پکڑی وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے جلدی جلدی چلا' واللہ! نہ ہی ہم نے لوگوں کو پایا اور نہ ہی اُنہوں نے مجھے کم پایا یہاں تک کہ ہم نے صبح کی اورلوگوں نے ریٹاؤ کیا ہوا تھا' پس جب وہ مطمئن ہو گئے تو ایک شخص میری سواری کو تھینچتے ہوئے ظاہر ہوا تو اہل افک نے کہا جو کچھانہوں نے کہا واللہ! مجھے اس میں سے کسی بات کا بتا نہ تھا' پھر ہم مدینہ آئے' مجھے فوراً سخت بیاری نے آ گھیرا' مجھے اس میں سے کوئی بات بھی نہ پینچی اور بات رسول الله مَالَیْمُ اور میرے والدین تک جا نینچی اُنہوں نے اس میں سے نہ کم نہ زیادہ کچھ کا تذکرہ نہ کیا کہ میں ان کا انکار کرتی 'آپ جب میرے پاس تشریف لائے تو میری مال میری بیار برسی کر رہی تھیں' آپ نے فرمایا: تم کیسی ہو؟ اس سے کھے زیادہ نہ فرمایا۔ فرماتی ہیں جی کہ میں دل ہی دل میں غصے ہوئی میں نے عرض کیا یارسول اللہ! (جب میں نے آپ کی بے التفاتی دیکھی) اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مال کے پاس چلی جاؤں وہ میری تارداری کریں گی تو آپ نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں۔ فرماتی ہیں: تو میں اپنی مال کے پاس منتقل ہوگئی اور مجھے جومعاملہ تھا اس کا کچھ پتانہ چلاحتیٰ کہ ہیں سے

إِلَّا أَيِّى قَدْ أَنْكُرْتُ ذَلِكَ مِنْهُ: كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ وَعِنْدِى أُمِّى تُمَرِّضُنِي قَالَ: كَيْفَ تِيكُمُ؟ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ . قَالَتُ: حَتَّى وَجِدْتُ فِي نَفْسِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ- حِينَ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ مِنْ جَفَائِهِ- لَوُ أَذِنْتَ لِي فَانْتَقَلْتُ إِلَى أُمِّي فَمَرَّضَتْنِي . قَالَ: لَا عَلَيْكِ . قَالَتُ: فَانْتَقَلْتُ إِلَى أُمِّى وَلَا أَعْلَمُ بِشَيْءٍ مِمَّاكَانَ حَتَّى نَقَهُتُ مِنْ وَجَعِي بَعُدَ بِضُع وَعِشُ رِينَ لَيُلَةً، وَكُنَّا قَوْمًا عَرَبًا لَا نَتَجِدُ فِي بُيُوتِنَا هَـذِهِ الْكُنُفِ الَّتِي يَتَخِذُهَا الْأَعَاجِمُ نَعَافُهَا وَنَكُرَهُهَا، إِنَّمَا كُنَّا نَذُهَبُ فِي سَبَحِ الْمَدِينَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ النِّسَاء 'يَخُرُجُنَ كُلَّ لَيَلَةٍ فِي حَوَائِجِهِنَّ، فَخَرَجُتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمَّ مِسْطَح بِنْتُ أَبِي رُهُم بُنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَتُ أُمُّهَا بِنُتَ صَخُو بُنِ عَامِرِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعُدِ بُنِ تَيْمٍ، خَالَةَ أَبِى بَكُرِ الصِّدِيقِ . قَالَتُ: فَوَاللَّهِ إِنَّهَا لِتَهُشِي مَعِي إِذْ عَثَرَتُ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ: تَعِسَ مِسْطَحٌ قَالَتُ: قُلْتُ: بنُسَ- لَعَمْرُ اللهِ - مَا قُلْتِ لِرَجُ لِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَدْ شَهِدَ بَدِّرًا قَالَتُ: وَمَا بَلَغَكِ الْخَبَرُ يَا بِنُتَ أَبِي بَكُرِ؟ قَالَتُ: قُلُتُ: وَمَا الْخَبَرُ؟ فَا خَبَرَتُنِي بِالَّذِي كَانَ مِنْ قَوْل أَهْل الْإِفْكِ . قَالَتُ: قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ قَالَتُ: نَعَمُ . وَاللَّهِ لَقَدُ كَانَ . قَالَتُ: فَوَاللَّهِ مَا قَدَرُتُ عَلَى أَنْ أَقْضِيَ حَاجَتِي وَرَجَعْتُ، فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَبْكِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ الْبُكَاء سَيَصْدَعُ كَبِدِى . قَالَتُ: وَقُلُتُ

إِلَّهِ مِن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكِ . تَحَدَّثُ النَّاسُ بِمَا تَحَدَّثُوا بِهِ وَلَا تَذُكُرِينَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَتُ: أَى بُنَيَّةُ خَفِي عَلَيْكِ الشَّأَنَ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّ مَا كَانَتِ امْرَأَةٌ خَسْنَاء عِنْدَ رَجُعل يُحِبُّهَا لَهَا صَرَ أَئِرُ إِلَّا كَثَرُنَ حَسْنَاء عِنْدَ رَجُعل يُحِبُّهَا لَهَا صَرَ أَئِرُ إِلَّا كَثَرُنَ وَحَسْنَاء عُنِ النَّاسُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ صَالِح بُنِ وَكَثَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ بِتَمَامِهِ عَلَى نَحُو مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ كَيْسَانَ بِتَمَامِهِ عَلَى نَحُو مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَالِمٍ مَنْ سَعْدٍ خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ

کچھاوپر دن گزرنے پر میں تکلیف کی وجہ سے کمزور پڑ گئی اور ہم عرب لوگ اینے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہیں بناتے تھے جو عجمی لوگ بناتے ہیں' ہم اسے ناپند كرتے ہيں ہم شهر كى شومىلى زمين ميں جاتے اور عورتيں ہررات قضاء جاجت کے لیے نکلی تھیں' پس میں اُم مطح بنت الى رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف كے ساتھ ايك رات قضائے حاجت کے لیے نکلی ان کی والدہ صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم كي بين تصيل جو حضرت ابوبكرصديق رفاتين كا خاله تفيس فرماتي بين والله! وه میرے ساتھ چل رہی تھیں کہ اچا تک اپنی جا در میں اُلجھ كرار كراكم اكين تو بولين مسطح بلاك موا تو مين في كها: بُرى بات الله كى قتم! كيا آب بيه بات ايك ايسے مهاجر شخص کے بارے میں کہہ رہی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوا۔ تو وہ بولیں: اے ابوبکر کی بیٹی! آپ کو بات ک خبر نہیں کینجی ہے کیا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: کس بات کی خر؟ تو اُنہوں نے مجھے اہل افک کی باتوں کے بارے میں بتایا۔ فرماتی ہیں: میں نے کہا: تو معاملہ سے ہے؟ تو أنهول نے كها: جى بان! والله! معامله اسى طرح ہے۔ فرماتی ہیں: واللہ! مجھ میں اتن طاقت ندر ہی کہ میں قضائے حاجت کروں اور لوٹوں ، بخدا! میں روتی رہی یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ رونا میرے جگر کے مکڑے کردے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ہے كها: الله آب كى بخشش فرمائي! لوگ اليى با ميس كرتے رہے اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا؟ تو اُنہوں نے کہا: اے بینی! حوصلہ رکھؤ واللہ! بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی حسین عورت اپنے شوہر کومحبوب ہو اس کی سوئنس بھی ہوں گریہ کہ اس پر غالب آنا چاہیں اور لوگ اس پر غالب آنا چاہیں اور لوگ اس پر غالب آنا چاہیں گریمام حدیث اُنہوں نے صالح بن کیسان والی بیان کی۔

ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں اینے والد سے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حفرت عائشہ وہ ان ے کہا: اے بھانج! رسول الله طَالِيْمُ كوحضرت عباس کی تعظیم کرتے ہوئے عجیب معاملہ میں نے دیکھا'وہ پیر كدرسول الله مَاليَّا كي ببلويس درد موجاتا تقا اور انتهاكي سخت ہوتا' پس ہم کہتے تھے: رسول کریم مُلَاثِيْم کو گردے کا درد ہے ہم خاصرہ سے واقف نہ تھے پس ایک دن رسول کریم مالیظ کو پھر سے پہلو کا درد ہو گیا اور اس قدر شدید و سخت ہوا' حتیٰ کہ آ پ پر بے ہوشی طاری ہو گئاتو ہم نے رسول الله مالی کے بارے میں خوف کیا اور لوگ آپ کی طرف گھبرا کرآئے۔فرماتی میں کہم نے گمان کیا کہآپ کونمونیہ ہوگیا ہے تو ہم نے آپ کے منہ کے کناروں سے دوا پلائی۔فرماتی ہیں کہ پھر جب رسول الله تَالِيْنَ الله عَلَيْنَ مِن مِن مِن مِن الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي مَا عَلِي مَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِيْنَا عَلِيْنَا عِلْمُ عَلِيْنَا عِلْمُ عَلِي مَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي مَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي مَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلِي عَلِي عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَا عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنَا عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْ میں کہ آپ نے جانا کہ ہم نے آپ کو دوا پلائی ہے آب نے دوا کا ارمحسوں کیا تو فرمایا: کیاتم بیگمان کرتے تے کہ اللہ نے اس بیاری کو مجھ پرمسلط کر دیا ہے اللہ کے شایانِ شان نہیں کہ وہ اس کو میرے اوپر غالب فرما

4915 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أبي الزّنَادِ، عَنْ هشَام بن عُرُوزَةَ، عَنْ أبيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي لَقَدُ رَأَيْتُ مِنْ تَعْظِيعٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسَ أَمْرًا عِجَبًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَأْخُذُهُ الْحَاصِرَةُ فَتَشْتَدُّ بِهِ جِيدًا قَالَتُ: وَكُنَّا نَقُولُ أَخَذَتُ رَسُولَ اللَّهِ عِرُقُ الْكُلْيَةِ وَلَا نَهْتَدِى لِلْحَاصِرَةِ . فَأَخَذَتْ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَاصِرَةُ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ فَاشْتَدَّتْ بِيهِ حِدًّا حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَخِفْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَزعَ النَّاسُ إِلْيُهِ . قَالَتُ: فَظَنَنَّا أَنَّ بِهِ ذَاتَ الْجَنْبِ فَلَدَدْنَاهُ . قَالَتْ: ثُمَّ سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَأَفَاقَ . قَالَتُ: فَعَرَفَ أَنْ قَدُ لَدَدْنَاهُ فَوَجَدَ أَثُرَ اللَّدِ فَقَالَ: أَظَنَنتُمُ أَنَّ اللَّهَ سَلَّطَهَا عَلَىَّ؟ مَا كَانَ اللُّهُ لِيُسَلِّطَهَا عَلَيَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْقَى أُحَدُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ إِلَّا عَيِّي قَالَتُ عَائِشَةُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ يَوْمَئِذٍ يُلَدُّونَ رَجُلًا رَجُلًا . قَالَتْ

4915- أخرجه أحمد جلد 6صفحه 53 والبخاري جلد 6صفحه 17 وجلد 7صفحه 164 قال: حدثنا على بن عبد

الله . وفي جلد 9صفحه 8 قال: حدثنا عمرو بن على .

لمدانة - AlHidayah

85

عَالِشَةُ: وَمَنْ فِي الْبَيْتِ يَوْمِيْذٍ يُذُكُّرُ فَضُلُهُمْ. قَالَتُ: فَلُدَّ الرَّجَالُ أَجْمَعِينَ . قَالَتُ: ثُمَّ بَلَغِنَا وَاللَّهِ اللُّدُودُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُدِدْنَا وَاللُّهِ امْرَأَةً امْرَأَةً . قَالَتْ: حَتَّى بَلَغَ اللَّدُودُ امْرَأَةً مِنَّا قَالَتُ: إِنِّي وَاللَّهِ صَائِمَةٌ، فَقُلْنَا لَهَا: بِفُسَ مَا ظَنَنْتِ أَنْ نَتْرُكُكِ وَقَدْ أَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتُ: فَلَدَدُنَاهَا وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ قَالَ: وَقَالَ عُرُورَةُ: عَبَّاسٌ وَاللَّهِ أَخَذَ بَيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتُـاهُ السَّبِعُونَ مِـنَ الْأَنْصَارِ الْعَقَبَةَ، فَأَخَذَ لِرَسُولَ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ، وَ ذَلِكَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ وَأُوَّلِهِ قَبُلَ أَنْ يَعْبُدَ أَحَدٌ اللَّهَ

دے اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! گھر میں دوائی اور میرے چیا کے علاوہ کوئی نہ رے۔حفرت عائشہ فرماتی ہیں تحقیق میں نے اس دن ان کو دیکھا کہ دوانی رہے تھے ایک ایک آ دی لینی سب - حضرت عائشه فرماتی ہیں: اُس دن جوبھی گھر میں تھا اس کی فضیلت بیان کی جارہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں: تمام لوگوں نے دوا بی لی تھی فرماتی ہیں: پھر قتم بخدا! یہ دوا ہم نبی کریم مُنگیماً کی بیوی تک پینچی' قشم بخدا! ہم عورتیں ایک ایک کر کے دوا پینے لگیں۔ فرماتی ہیں حتی کہ یہ دوا ہم میں سے ایک عورت (میمونہ) تک پینی جس نے کہا: میرا روزہ ہے۔ پس ہم نے اس سے کہا: كتنائدا أون كمان كيائ بم آپ كوچور دي حالانكه رسول كريم مُن الله في السي تقسيم فرمايا بي : پس ہم نے اس کو بھی وہ دوا پلائی متم بخدا! اے میرے بھانج! وہ یقیناً روزے سے تھیں۔ وہ فرماتے اور حفرت عروه نے کہا: اللہ کی قتم! حفرت عباس نے حضور مَا يُنْفِعُ كا ماتھ بكڑا ہوا تھا'جب عقبہ کے مقام پر آب کے ساتھ ستر انصاری آئے کی رسول کریم مالیا کے لیے بیعت لیں اور شرطیں بتائیں اور ابتدائے اسلام کی بات ہے اس سے پہلے کہ کوئی آ دی کھلے بندے اللہ کی عمادت کرتا ہو۔

حضرت عائشہ علی فرماتی ہیں کہ حضور مثالیکم ہر ونت ذكركرتے تھے۔

4916 - حَـدُّتُنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ الْأَزْرَقِ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ،

4916- الحديث سبق برقم: 4680 فراجعه .

عَنْ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذُكُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذُكُرُ اللهُ فِي كُلِّ أَجْيَانِهِ

4917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ عَنْ رُقْيَةِ الْحُمَةِ قَالَتُ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِذِى حُمَةٍ

4918 - حَدَّنَيْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، أَخَدَّتَنَا يَزِيَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحِ، عَنْ اللهِ صَلَّى الله كَانَتُ إِذَا عَرَكَتُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَطِّكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِنْتَ أَبِى بَكُرِ اشُدُدِى عَلَى وَسَطِكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِنْتَ أَبِى بَكُرٍ اشُدُدِى عَلَى وَسَطِكِ عَلَيْهِ وَسَلِّكِ عَلَى وَسَطِكِ وَكَانَ يُبَهُ وَكَانَ يُنَامُ مِنَ اللَّيْلِ لَمَا قَالَ لَكَانَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ لَمَا قَالَ يَكَرِ الْمَزَمِلِ : 2 اللهُ وَكَانَ يُنَامُ مِنَ اللَّيْلِ لَمَا قَالَ لَكُ اللهُ وَكَانَ اللهُ وَكَانَ يُنَامُ مِنَ اللَّيْلِ لَمَا قَالَ اللهُ وَلَا مَا كَانَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ لَمَا قَالَ اللهُ وَكَانَ اللهُ وَكَانَ وَلَا مَا كَانَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ لَمَا قَالَ اللهُ وَكَانَ اللهُ وَاللهُ وَالْمَوْمِلُ : (قُمِ اللَّيْلُ لِهُ قَلِيلًا) (المزمل: 2)

2919 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِ رِ، عَنِ الشَّيْبَ انِسِّ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الشَّيبَ انِسِّ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْلَّسُودِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُدَ الْعَصُرِ عَلَانِيَةً: رَكُعَتَيْنِ فَعُلَ الْفَجُو، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ عَلَانِيَةً:

حضرت عبدالرحل بن اسود اپنے والد کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے بخار کے دَم کے متعلق پوچھا تو ﷺ آپ نے فرمایا کہ حضور ٹاٹھا کے نے بخار کے دم کی رخصت دی۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ جب ان کوحیض آتا تھا تو حضور مَلَّقِیْمُ ان کو کہتے اے بنت صدیق ڈھٹنے درمیان میں کپڑا باندھ لے۔آپ مُلَّیْمُ رات کوان کے ساتھ لیٹتے تھے جتنا اللہ چاہتا تھا اور نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے رات کو بہت کم سوتے تھے جب سے اللہ نے فرمایا کہرات کو اٹھیں مگر تھوڑا۔

حضرت عائشہ رہاتی ہیں کہ حضور مگائی ہے دو نفل نمازیں نہیں چھوڑیں پوشیدگی میں اور نہ کھلے بندوں۔ دور کعتیں عصر کے بندوں۔ دور کعتیں عصر کے بعد۔

<sup>4917-</sup> الحديث سبق برقم: 4888 فراجعه .

<sup>4918-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 407 . وأورده السيوطي في الدر المنثور جلد 6صفحه 276 ونسبه الى عبد الله بن أحمد في الزوائد على المسند والى محمد بن نصر في كتاب الصلاة .

<sup>4919-</sup> أخرجه مسلم رقم الحديث:835 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به .

4920 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا وَلَمْ بُنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا وَلَمْ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، أَنَّ السَّائِبَ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنِّى قَدْ كَبِرْتُ، وَإِنِّى السَّائِبَ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنِّى قَدْ كَبِرْتُ، وَإِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّى إِلَّا جَالِسًا، فَكَيْفَ تَرَيُن؟ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّى إِلَّا جَالِسًا، فَكَيْفَ تَرَيُن؟ فَقَالَتُ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - أَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - أَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةُ الْجَالِسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةُ الْجَالِسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّصَفِ مِنْ صَلاتِهِ قَائِمًا

4921 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْجَعُدِ، حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى ذِئْبِ، عَنِ عَلِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدُي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّعَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ الْمُعْرَمُ الْمُعْرَامُ اللهُ الْمُعْرَامُ الْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ الْمُعْرَامُ الْعَلَيْهُ الْمُعْرِمُ الْعَلَيْمِ وَالْمَاعِلَةُ الْمُعْرَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ وَالْعِلْمُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ وَالْمَاعِلَ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَامِ عَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلَمْ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

4922 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعُدِ، أَخُبَرَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنُ أَبِي سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنُ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَأَخُرَ جَتُ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِي عَائِشَةَ فَأَخُرَ جَتُ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِي عَائِشَةَ فَأَخُرَ جَتُ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِسَمًا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي غَلِيظًا مِسَمًا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي تَدُعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ . قَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّوْبَيْنِ النَّوْبَيْنِ النَّوْبَيْنِ

4923 - حَدَّثَنَا هُدُبَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

4924 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا

حفرت سائب نے سوال کیا کہ اے ام المومنین!
میں بوڑھا ہوگیا ہوں۔ میں نماز صرف بیٹھ کر ہی پڑھنے
کی طاقت رکھتا ہوں؟ آپ ڈاٹھا اس کے متعلق کیا رائے
تی ہیں؟ آپ ڈاٹھا نے فرمایا کہ حضور شائیل نے فرمایا:
بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کا ثواب آ دھا ہے اور کھڑے
ہوکر پڑھنے والے کی نماز کا پورا ثواب ہے۔

حفرت عائشہ ولٹا فرماتی ہیں: میں رسول کریم مٹالٹا کی قربانی کے جانوروں کی رسیاں بٹتی تھی' پس آ ب مٹالٹا قربانیاں بھیج دیتے تھے پھراس قدر پر ہیز نہیں کرتے تھے جس قدرایک احرام والا کرتا ہے۔

حضرت ابوبردہ فرماتے ہیں: ہم حضرت عائشہ رہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ ہماری طرف نکال کرلے آپ علی ایک ادر آپ ایک ادر آپ ایک ادر جسے ملبّدہ کہا جاتا تھا' فرمایا: انہیں دو کپڑوں میں رسول کریم منافیظ کا وصال ہوا۔

حفرت سلیمان بن مغیرہ اپنی سند کے ساتھ اس طرح روایت کرتے ہیں۔

حضرت عکرمہ رہائٹۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

4920- أخرجه أحمد جلد6صفحه 61 قال: حدثنا أسباط

4921- الحديث سبق برقم: 4488,4377 فراجعه .

4922- الحديث سبق برقم:4415 فراجعه .

4923- الحديث سبق برقم:4922 فراجعه .

الُوَلِيدُ بُنُ أَبِى ثَوْدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ: هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ شِعْرًا قَطُّ؟ قَالَتُ: كَانَ أَحْيَانًا إِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ يَقُولُ:

(البحر الطويل)

وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

حَدَّثَنَا أَبِى أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَلَيْ اللهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلْمَ وَجُلَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُل: الْحَمَّدُ لِلَّهِ . قَالَ الْقَوْمُ: مَا نَقُولُ لَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: قُل الله؟ قَالَ الرَّجُلُ: مَا أَرُدُ عَلَيْهِمْ بَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: قُل يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصلِحُ بَالكُمْ وَيُصلِحُ بَالكُمْ

4927 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَعُووَةً ، يَعُفُوبُ بُنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُولَةً ،

عائشہ وہ اس سوال کیا کیا حضور طاقی شعر کے ساتھ بھی مثال دیتے تھے؟ آپ وہ اس نے فرمایا بھی کرتے تھے جب گھر میں داخل ہوتے تھے۔ کہتے تھے:

ا ''اور آپ کے پاس خبریں وہ لاتا ہے جو زادِ راہ اجاب ''

. نہیں لیتا ہے'۔

حضرت عائشہ وہ فراق ہیں کہ آیک آدمی کو حضور طالع کے پاس چھینک آئی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ طالع میں کیا کہوں؟ آپ طالع کے فرمایا: کہو ''الحمد لللہ''۔صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کیا کہیں؟ فرمایا: تم ''رحمک اللہ'' کہو۔اس آدمی نے عرض کی کہ میں ان کو کیا جواب دول یا رسول اللہ! آپ طالع کی کہ میں ان کو کیا جواب دول یا رسول اللہ! آپ طالع کے فرمایا: تم کہو' بھدیکم اللہ ویصلح بالکم''۔

حضرت عائشہ فی فرماتی ایس رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پڑ رسول کریم مالی کی مالی کی العنت فرمائی ہے۔

حفرت عائشہ وہ فاق میں کہ حضور مالی کے فرمایا جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان ہیں رکعتیں

4925- الحديث في المقصد العلى برقم: 1082 .

4926- الحديث سبق برقم:4582 فراجعه .

4927 أخرجه ابن ماجة رقم الحديث:1373 من طريق أحمد بن منيع بهذا السند .

عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ صَلّى بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ عِشُويِنَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

4928 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَكَذَا عُرُوَةً، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَكَذَا مُرُودًةً عَلَيْهِ مَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبُرِدُوا بِالظَّهُرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

4929 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِدٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَسْبِقَ اللَّدَائِبَ الْمُجْتَهِدَ وَسَلَّمَ: مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَسْبِقَ اللَّدَائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الذَّنُوبِ

4930 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْهُ لَلِينَ إِبْرَاهِيْمَ الْهُ لَلِينَ الْهُ لَلِينَ اللهِ الرَّحْمَنِ بُنِ زُبَيْدٍ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بُنِ زُبَيْدٍ اللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَلْ اللهِ عَلْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْغِى الْإِنَاء كِللسِّنُورِ فَتَشُرَبُ مِنْهُ ثُمَّ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْغِى الْإِنَاء كِللسِّنُورِ فَتَشُرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتُوضَأً لِلصَّلَاةِ

4931 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ

ادا کیں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔

حفرت عائشہ جھ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم پر عبدالاعلی نے اس طرح اس کو املاء کمیا کہ حضور مُلَّاتِيْمُ نے فرمایا سخت گرمیوں میں ظہر شمنڈی کر کے پڑھو۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور مالیہ نے فرمایا: جس کو پیند ہو کہ جونیکیوں کے عادی 'بہت کوشش کرنے والے سے سبقت لے جائے 'اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے رک جائے۔

حضرت عائشہ رہ فاقا فرماتی ہیں کہ حضور مثالیم بلی کے لیے برتن کو جھکا دیتے تھے، وہ اس سے پیتی تھی اور آ پ اس سے نماز کے لیے وضوء کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رفاق فرماتی ہیں کہ حضور مالیا نے

4928- الحديث سبق برقم: 4637 فراجعه .

4929- الحديث في المقصد العلى برقم: 1748.

4930- أخرجه البزار رقم الحديث: 275 من طريق يوسف بن موسى ، حدثنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا مندل ابن على ، عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عروة عن عائشة .

4931- أخرجه مسلم جلد6صفحه 28 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير

بُنُ نُسَمَيْرٍ، عَنُ عَبِيدِ اللّهِ بَنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابُنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ ابُنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَا هِجُرَةَ بَعُدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمُ فَانْفِرُوا

4932 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ نَافِعٍ، مَوُلَى آلِ زَيْدِ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَتُ ابُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَتُ عَمْرَدَةُ: قَالَتُ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْرَدَةُ: قَالَتُ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْرَدَةُ: قَالَتُ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْرَدَةُ وَى الْهَيْنَاتِ زَلَّاتِهِمُ قَالَ: فَحَضَرُتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ فَحَضَرُتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ

مَرُوَانُ، عَنُ رَزِينٍ الْبَكْرِيِّ، حَلَّثُنَا مَوُلَاةٌ لَنَا يُقَالُ مَرُوَانُ، عَنُ رَزِينٍ الْبَكْرِيِّ، حَلَّثُنَا مَوُلَاةٌ لَنَا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى مِنْ بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ، أَنَّهَا سَمِعَتُ عَائِشَةَ تَعُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَقُولُ: يَا عَائِشَةُ هَلُ مِنْ كِسُرَةٍ؟ فَأَتَيْتُهُ بِقُرْصٍ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَلُ دَخَلَ بَطُنِى فَوَضَعَ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَلُ دَخَلَ بَطُنِى فَوَضَعَ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَلُ دَخَلَ بَطُنِى مِنْ كَسُرةٍ ؟ ثَلَةُ الصَّائِمِ، إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِمَّا حَرَجَ دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

4934 - حَـدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: دَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

فرمایا: فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد، نیت سے جب تم کو نگلنے کا تھم دیا جائے تو نگلو۔

حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور مالی نے فرمایا: حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم حاضر ہوئے اس کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

حضرت عائشہ وہ فی جیں کہ حضور مگائی نے فرمایا: اے فرمایا: اے عائشہ وہ میرے پاس آئے اور فرمایا: اے عائشہ! کیا تیرے پاس ایک مکڑا نے آئی۔ آپ مگائی نے آپ ماٹی نے نے منہ پررکھالیا اور فرمایا: اے عائشہ! کیا میرے پیٹ میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے؟ اس طرح بوسہ ہے روزہ اس وقت تو ڑتا ہے جو داخل ہوا کے نکلے اس سے نہیں تو ڑتا جو باہر ہو۔

حضرت عائشہ وہ فی فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور منافظ تشریف لائے اس حالت میں کہ میں رور ہی تھی۔ آپ منافظ نے فرمایا: اے عائشہ! تو کیوں رور ہی

4932- أخرجه أحمد جلد 6صفحه 181 . والنسائي في الكبراي (تحفة الأشراف) جلد 12صفحه 17956 عن عمرو

ابن علی ۔

4933- الحديث سبق برقم:4583 فراجعه ـ

4934- الحديث في المقصد العلى برقم: 1380.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا أَبْكِى فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلُتُ: سَبَّتْنِى فَاطِمَةُ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ سَبَبْتِ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: يَا فَاطِمَةُ سَبَبْتِ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . وَتُبْغِضِينَ مَنُ أَكِبُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . وَتُبْغِضِينَ مَنُ أَبِعِضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . وَتُبْغِضِينَ مَنُ أَبْغِضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . وَتُبُغِضِينَ مَنُ أَبْغِضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . وَتُبُغِضِينَ مَنُ أَبْغِضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . وَتُبُغِضِينَ مَنُ أَبْغِضُ؟ قَالَتْ: بَلَى . قَالَ: فَإِنِّى أُحِبُّ عَائِشَةَ شَيْئًا فَأَحِبِيهَا . قَالَتْ فَاطِمَةُ: لَا أَقُولُ لِعَائِشَةَ شَيْئًا يُولُ لِعَائِشَةَ شَيْئًا يُؤْذِيهَا أَبَدًا

ہے؟ میں نے عرض کی: مجھے فاطمہ دائش نے کوئی ناپند بات کہی ہے۔ آپ ناٹیل نے حضرت فاطمہ دائش کو بلوایا۔ آپ ناٹیل نے اُن سے بوچھا: اے فاطمہ دائش نے عائشہ دائش کو ناپند بات کہی ہے؟ حضرت فاطمہ دائش نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ! آپ ناٹیل نے فرمایا: کیا تو اس ہے مجبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ دائش نے عرض کی: جی ہاں! آپ ناٹیل نے فرمایا: کیا تو اس سے بغض نہیں رکھتی جس سے میں بغض فرمایا: کیا تو اس سے بغض نہیں رکھتی جس سے میں بغض رکھتا ہوں؟ حضرت فاطمہ دائش نے کہا: جی ہاں! آپ ناٹیل نے فرمایا: میں عائشہ سے بیار کرتا ہوں، تُو آپ ناٹیل کوئی کی اس سے بیار کر۔ حضرت فاطمہ دائش نے عرض کی میں عائشہ دائش میں عائشہ دائش کی کھی تکلیف نہیں دول گی۔ میں عائشہ دائشہ اُن میں عائشہ دائشہ اُن میں عائشہ دائشہ اُن میں عائشہ دائشہ اُن میں عائشہ دائشہ دائشہ

حضرت عا ئشہ دھ فی فرماتی ہیں کہ حضور طاقیم شہداور میٹھی شی پند کرتے تھے۔

حضرت عائشہ وہا فیا فر ماتی ہیں کہ حضور سُلیمی جب اپنی ازواج کے گھروں میں داخل ہوتے تو اُن کے قریب ہوتے تھے۔

حضرت عائشہ رہ اللہ فرماتی ہیں کہ حضور سکھیا کا بستر مبارک جس میں آرام کرتے تھے اس میں کھجور کی چھال 4935 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَنهُ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَالَنهُ وَسَلَّمَ لَيْحِبُّ الْحَلُواء وَالْعَسَلَ

4936 - حَدَّثَنَا هَارُونُ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنُ عَلِيْهَا مِنْ عُرُوَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ فَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى

4937 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى أَيْضًا، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

4935- الحديث سبق برقم: 4871,4722,4875 فراجعه .

4936- الحديث سبق برقم: 4935,4871,4722,4875 فراجعه .

4937- الحديث سبق برقم 4387 فراجعه ﴿

قَالَتُ: كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَى مِوتَى شَيء

الَّذِي نَرْقُدُ فِيهِ مِنْ أَدَم حَشُوهُ لِيفٌ

4938 - وَبِالسنادِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاء ِمِنْ أَعَلَى مَكَّةَ، وَدَخَلَ فِي الْعُمُرَةِ مِنْ كُلَّا قَالَ: فَكَانَ عُرُولَةُ يَذْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَدُخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى

4939 - وَبِاسْنَادِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَن يُوجَدَ مِنْهُ . قَالَ أَبُو يَعْلَى: يَعْنِي رِيحَ الثَّومِ وَالْبَصَلِ

4940 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّام، حَدَّثَنَا عَوْبَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ يَكُونُ لِي جَارَان، أَحَدُهُمَا بَابُهُ قُبَالَةَ بَابِي، وَالْمَاخَرُ شَاسِعٌ عَنُ بَابِي وَهُوَ أَقُرَبُ فِي الْجِدَارِ، فَبِأَيِّهِ مَا أَبُدَأَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ: ابْــدَثِــى بِــالَّذِى بَابُهُ قُبَالَةَ بَابِكِ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ

4941 - حَدَّثْنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَوْبَدُ، عَنْ

حضرت عائشہ وہ فاق فرماتی ہیں کہ حضور مالیکم فتح کے سال اوپر والی طرف کدائے مکہ سے داخل ہوئے اور عمرہ میں کدا سے آئے۔حضرت عروہ بھی ان دونوں سے داخل ہوتے تھے زیادہ تر کداء سے داخل ہوتے کیونکہوہ آپ کے گھر کے قریب پڑتا تھا۔

حضرت عائشه وللها فرماتي بين كه حضور ماليكم اس ير سختی کرتے تھے جس سے پاتے تھے۔ امام ابویعلیٰ فرماتے ہیں: جس ہے بہن اور پیاز کی بوآتی تھی۔

حضرت عائشہ وہ اللہ اللہ! میرے دو پڑوی ہیں۔ایک میرے گھر کے سامنے ہے، دوسرامیرے دروازے سے دور سے۔ وہ اس دیوار کے زیادہ قریب ہے۔ میں جمیشہ کس سے ابتداء کرون؟ آپ اللی نے فرمایا: اس سے جوتیرے دروازے کے بالكل سامنے ہے۔ امام ابویعلی فرماتے ہیں: عبدالملک ہے مراد ابوعمران الجونی ہے۔

حضرت بابنوس فرمات بين: مين اور دو ديگر آ دي

4938- أحرجه أحمد جلد 6صفحه 40 قال: حدثنا سفيان . وفي جلد 6صفحه 201,58 قال: حدثنا أبو أسامة حماد

4939- الحديث سبق برقم:4935,4875,4871,4722 فراجعه .

4940- الحديث في المقصد العلى برقم: 1008 .

: 4941- الحديث في المقصد العلى برقم: 460 .

مؤمنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رکھنا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم میں سے آیک آ دمی نے عرض کی: عراک کے بارے آپ کیا فرماتی ہیں؟ اُنہوں نے فرمایا: عراک سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کیا وہ حض ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمانے لگیں: پس حیض اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ نے اس کا نام رکھا ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا گویا مجھے جب وہ ہوتا تو میں اپنی جادر مضبوطی سے باندھ لیتی ہی چاور کے اوپر سے آپ سالی کوحق ہوتا' پس آپ ٹا گا نے ہم سے حدیث بیان کرنا شروع کی - فرمانے لکیں: جب نبی کریم مُثَاثِیْم میرے دروازے سے گزرے تو آپ ظافی نے ایسے پیارے کلمات فرمائے جن سے میری آئکھیں شنڈی ہو گئیں فرمایا: ایک دن آپ اللیم گزرے لیکن آپ اللیم نے مجھے کوئی کلمہ نہ کہا۔ فرماتی ہیں: دوسرے دن گزرے تو مجھ سے کلام نہ فرمایا۔اس سے اگلے دن گزرے کیکن میرے لیے کوئی بات نہ کی میں نے کہا: نبی کریم تُلَقِیم مجھ پر ناراض ہو گئے ہیں۔ فرماتی ہیں: پس میں نے اپنے سرکو باندھ لیا' اینے چرے کو زرد بنا لیااور دروازے کے سامنے تکیہ ڈال کر لیٹ گئی۔ فرماتی ہیں: بیں رسول كريم مَا الله كررك بي ميري طرف ديكما تو فرمايا: اے عائشہ! مجھے کیا ہے؟ فرماتی ہیں: میں نے عرض کی كداے الله كے رسول! بخاركى شكايت ہے اور سر دردكر رہا ہے۔آپ تالی نے یہ کہتے ہوئے فرمایا: بلکہ ہائے میرا سر۔ فرماتی ہیں بیں میں تھوڑی در پھہرنے کے بعد

أَبِيدٍ، عَنِ ابُنِ بَابِنُوسَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَرَجُلان آخَرَانِ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِنْكَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولِينَ فِي الْعِرَاكِ؟ قَالَتُ: وَمَا الْعِرَاكُ؟ الْمَحِيضُ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمُ . قَالَتُ: فَهُوَ الْمَعِيضُ كَمَا سَمَّاهُ اللَّهُ . قَالَتُ: كَأَيِّي إِذَا كَانَ ذَاكَ اتَّزَرْتُ بِإِزَارِي، فَكَانَ لَـهُ مَا فَوُقَ الْإِزَارِ \_ فَأَنْشَأَتْ تُحَدِّثُنَا قَالَتُ: مَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِي يَوْمًا قَطُّ إِلَّا قَدْ قَالَ كَلِمَةً تَقَرُّ بِهَا عَيْنِي قَالَتْ: فَمَرَّ يَوْمًا فَلَمْ يُكَلِّمْنِي، وَمَرَّ مِنَ الْعَدِ فَلَمْ يُكَلِّمْنِي قَالَتُ: وَمَرَّ مِنَ الْعَدِ فَلَمْ يُكَلِّمُنِي، وَمَرَّ مِنَ الْغَدِ فَلَمْ يُكَلِّمُنِي قُلْتُ: وَجدَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيءٍ. قَىالَىتُ: فَعَصَبْتُ رَأْسِي وَصَفَّرْتُ وَجُهِي، وَأَلْقَيْتُ وسَادَـةً قُبَالَةَ بَابِ الدَّارِ فَاجْتَنَحْتُ عَلَيْهَا . قَالَتْ: فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى فَقَالَ : مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَكَيْتُ وَصُدِّعْتُ . قَالَ: يَقُولُ: بَلُ، وَارَأْسَاهُ قَالَتُ: فَمَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أَتِيتُ بِهِ يُحْمَلُ فِي كِسَاءٍ. قَالَتْ: فَمَرَّضْتُهُ وَلَمْ أُمَرِّضُ مَرِيضًا قَطَّ، وَلَا رَأَيْتُ مَيِّتًا قَـطُّ \_ قَـالَتُ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَسْنَدُتُهُ إِلَى صَدُرى ـ قَالَتُ: فَدَخَلَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَبِيَـدِهِ سِـوَاكُ أَرَاكٍ رَطِبٌ . قَالَتُ: فَلَحَطَ إِلَيْهِ . قَالَتُ: فَظَنَنُتُ أَنَّهُ يُرِيدُهُ، فَأَخَذْتُهُ فَنَكَثْتُهُ بِفِي فَدَفَعُتُهُ إِلَيْهِ . قَالَتُ: فَأَخَذَهُ فَأَهْوَاهُ إِلَى فِيهِ .

آپ کو لائی ایک جاوروال کر۔ فرماتی ہیں: میں نے آ پ اللی کو بیار سمجھا' جتنا کہ شاید بھی آتی میں نے بیار دیکھا ہواور نہ ہی بھی میں نے کوئی میت دیکھا۔ فرماتی بین: آپ مَلْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ہاتھوں میں لے کرآپ کواپنے سینے سے ٹیک لگا دی۔ فر ماتی ہیں: پس حضرت اسامہ بن زید داخل ہوئے جبکہ ان کے ہاتھ میں تر پیلو کی مسواک تھی۔ فرماتی ہیں ایس آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی کیس میں نے گمان کیا کہ آپ اسکی خواہش کررہے ہیں' پس میں نے اسے پکڑ كرايخ منه سے خوب چبايا۔اس كے بعد آپ ماليا كا وے دیا۔ فرماتی میں اپس آپ مُلا اُلی اے اسے پکر کر اينے منه كى طرف كيا۔ فرماتى بين: آپ مُلَاثِمُ كا ہاتھ کانپ گیا اور وہ آپ ٹائٹٹا کے ہاتھ ہے گر گیا' پھر آپ نے اپنا چیرہ مبارک میری طرف کیا حتی کہ آ ی کا منہ (ہونٹ) میرے ہونٹوں کے درمیان تھا'جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کستوری کی خوشبومیرے چرے میں اُٹھنے گی آ پ طافیا کا سرمبارک جھک گیا جس سے میں مجھی کہ آپ ٹائٹٹ برغشی طاری ہوگئی ہے۔ فر ماتی ہیں: پس میرے والدگرامی حضرت ابو بکر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: کیسے محسوں کرتی ہو؟ پس میں نے عرض کی: آپ مُلَّیْظِ بِغْثِی کا عالم طاری ہے۔ آپ نے قریب ہوکر آپ ٹاٹیٹا کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور بولے بائے بینشی! کتنی سخت عشی ہے۔ دوبارہ آپ کے مبارک چیرے سے کیڑا ہٹایا تو آ ثارِموت پہیان لیے

قَالَتُ: فَخَفَقَتُ يَدُهُ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ أَفْبَلَ بوَجْهِهِ إِلَى حَتَّى إِذَا كَانَ فَاهُ فِي ثَغُرِي سَالَ مِنْ فِيهِ نُقُطَةٌ بَارِدَةٌ اقْشَعَرَّ مِنْهَا جِلْدِي، وَثَارَ رِيحُ الْمِسْكِ فِي وَجْهِي، فَمَالَ رَأْسُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ . قَالَتُ: فَأَخَذُتُهُ فَنَوَّمُتُهُ عَلَى الْفِرَاشِ وَغَطَّيْتُ وَجُهَـهُ . قَالَـتُ: فَدَخَلَ أَبِي أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَيُنَ؟ فَقُلُتُ: غُشِيَ عَلَيْهِ فَدَنَا مِنْهُ فَكَشَفَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ: يَا غَشُيَاهُ مَا أَكُوَنَ هَذَا بِغَشِّي ثُمَّ كَشَفَ غَنْ وَجْهِهِ فَعَرَفَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ثُمَّ بَكَى- فَقُلْتُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ انْقِطَاعُ الْوَحْيِ وَدُخُولُ جِبُرِيلَ بَيْتِي- ثُمَّ وَضُعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدُغَيْهِ، وَوَضَعَ فَاهُ عَلَى جَبِينِهِ، فَبَكَى حَتَّى سَالَ دُمُوعُهُ عَلَى وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ غَطَّى وَجْهَهُ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ عَهُدٌ بِوَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: لا . ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا عُمَرُ أَعِنُدَكَ عَهُدٌ بِوَفَادةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدُ ذَاقَ الْمَوْتَ، وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ: إِنِّي مَيِّتٌ، وَإِنَّكُمْ مَيَّتُونَ فَضَجَ النَّاسُ وَبَكُوا بُكَاءً شَدِيدًا، ثُمَّ خَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهُل بَيْتِهِ، فَغَسَّلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ، وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ . فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا نَسِيتُ مِنْهُ شَيْئًا لَمُ أُغَيِّلُهُ إِلَّا قُلِبَ لِي حَتَّى أَرَى أَحَدًا

اور فرمایا: انا اللہ (ہم اللہ کے لیے بیں اور ہم اس کی طرف لوٹے والے ہیں) پھر روئے۔ میں نے کہا: اللہ کی راہ میں وحی منقطع ہو گئی اور میرے گھر میں جبریل کا آنا بند ہو گیا' پھرانیے ہاتھوں کوحضور شائیا کی کنیٹیوں پر رکھا اور اپنا منہ رسول کریم مُناتِیم کی پیشانی پر رکھا' اس کے بعد خوب روئے حتی کہ آپ کے آنسونبی کریم تالیظ کے چہرے یر بہہ گئے ' پھرآپ کے چہرے کوڈ ھانپ کر لوگوں کی طرف تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ رورہے تھے فرمایا: اےمسلمانوں کے گروہ! کیاتم میں سے کسی کے پاس رسول کریم منافظ کی وفات کا عہد ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی نہیں! پھر آپ نے حضرت عمر را الله كل طرف متوجه موكر فرمايا: اعمر اكيا آب ك یاس وفات رسول مُناشِیم کا عہد ہے؟ انہوں نے عرض کی: نہیں! فرمایا قتم ہےاس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں احقیق رسول کریم ملاقیا نے موت کو چکھ لیا ہے جبکہ آپ مَا اللَّهُ الوكول سے فرما حِكے تھے میں بھی اس دنیا ہے رخصت ہونے والا ہول اورتم پرموت آئے گی۔ پس لوگوں میں شور مج گیا' وہ بہت زیادہ رونے لگئ پھر آپ مُلَّاثِيْلُ كواين اہل بيت سے الگ كر ديا گيا۔ پس حضرت على رُكَانُونُ نے عُسل دیا اور حضرت اسامہ رُکانُونُهُ یا نی ڈال رہے تھے۔ بس حضرت علی ڈاٹنؤ فرماتے ہیں: میں آب مَا لَيْنَا سے كوئى شى نہيں جھولاجس كوميں نے عسل نہ دیا ہو گرمیرے کیے قلب ہواحتیٰ کہ میں کسی ایک کو و یکھتا ہوں' پس میں اسے عسل دیتا ہوں سوائے اس کے

فَأُغَسِّلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَرَى أَحَدًا، حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهُ، ثُمَّ كَفَّنُوهُ بِبُرْدٍ يَمَانِيَّ أَحْمَرَ وَرِيطَتَيْنِ قَدْ نِيلَ مِنْهُمَا ثُمَّ غُسِلا، ثُمَّ أُضُجِعَ عَلَى السَّرِيرِ، ثُمَّ أَذِنُوا لِلنَّاسِ فَ لَهَ خَلُوا عَلَيْهِ فَوْجًا فَوْجًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ بِغَيْر إمَام، حَتَّى لَـمْ يَبُقَ أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ حُرٌّ وَلَا عَبُدٌ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ تَشَاجَرُوا فِي دَفْنِهِ: أَيْنَ يُدْفَنُ؟ فَقَالَ بَعُضُهُمْ: عِنْدَ الْعُودِ الَّذِي كَانَ يُمُسِكُ بِيَدِهِ وَتَحْتَ مِنْبَرِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْبَقِيعِ حَيْثُ كَانَ يَــدُفِـنُ مَــوْتَاهُ \_ فَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ \_ إِذًا لَا يَزَالُ عَبْدُ أَحَدِكُمْ وَوَلِيدَتُهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ مَوْلاهُ فَيَلُوذُ بِقَبُرِهِ، فَيَكُونُ سُنَّةً . فَاسْتَقَامَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَن يُدُفَنَ فِي بَيْتِهِ تَحْتَ فِرَاشِهِ حَيْثُ قُبضَ رُوحُهُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكُرِ دُفِنَ مَعَهُ . فَلَمَّا حَضَرَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ الْمَوْتُ أَوْصَى قَالَ: إِذَا مَا مُتُّ فَاحْمِلُونِي إِلَى بَاب بَيْتِ عَيائِشَةَ فَقُولُوا لَهَا: هَذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّاب يُقُرِئُكِ السَّلامَ وَيَقُولُ: أَدْخُلُ أَوْ أَخُورُ جُ؟ قَالَ: فَسَكَتَتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ فَادْفِنُوهُ مَعَهُ . أَبُو بَكُرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ . قَالَتُ: فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ أَخَذُتُ الْجِلْبَابَ فَتَجَلَّبَتُ بِهِ . قَالَ: فَقِيلَ لَهَا: مَالَكِ وَلِلْجِلْبَابِ؟ قَالَتُ: كَانَ هَذَا زَوْجِي، وَهَذَا أَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ تَجَلُّبُثُ

کہ میں کسی کو دیکھوں حتی کہ میں غسل سے فارغ ہو گیا۔ پھر آپ مالیا کوسرخ مینی جادر میں کفن دیا گیا اور دو چادریں ان سے کچھ پایا گیا پھر انہیں دھویا گیا' پھر آپ مَنْ اللَّهُمْ كُوچارياني برركها كيا كهرلوگون كواجازت دي گئ پس لوگ گروہ در گروہ آپ منافظ کے پاس داخل ہوئے بغیر کسی امام کے درود (یا نماز) پڑھتے تھے حتی کہ مدینه میں کوئی باقی ندره گیا۔ نه کوئی آزادُ نه غلام مگراس ني آپ تاليم بر عاضر موكر درود بره ليا كهر آپ ماليم کے وفن (کس مقام پر) کے بارے اختلاف ہوا کہ کہاں وفن کیا جائے؟ بعض نے رائے دی کہاس لکڑی کے پاس جس پرآپ مالیکا فیک لگایا کرتے تھے اور وہ آپ کے منبر کے نیچے ہے اور بعض نے کہا جنت القیع میں جہاں آ پ مالی خود مردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا: ہم ینہیں کریں گئے پھرتو ہمیشہ تم میں سے جس آ دمی کے غلام یا بیٹے پراس کا آقایا والد ناراض ہو گا تو وہ آپ کی قبر کی پناہ لے گا۔ پس رائے اس پر کی موئی کہ آپ مُلٹیم کو آپ مُلٹیم کے گھر میں اپنے بستر والى جكه وفن كيا جائے جس جگه آپ مُلاَيْن كى روح قبض ہوئی ہے۔ پس جب حضرت ابوبکر دلائٹ کا وصال ہوا تو انہیں آپ المائی کے ساتھ وفن کیا گیا پس جب حضرت عمر النفؤ كا وصال مونے لكا تو آب نے وصيت كى فرمايا: جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے اُٹھا کر حضرت عائشہ کے دروازے پررکھ کریہ کہنا: بیعرے! آپ پرسلام عرض كرتا ہے اور كہتا ہے: كيا مجھے داخل ہونے كى اجازت

ہے یا چلے جانے کا حکم ہے؟ رادی کا بیان ہے اپس

آپ ایک گفری خاموش رہیں' پھر گویا ہوئیں: ان کو

لاؤ۔ پس انہوں نے حضرت ابوبکر کو آپ مالی کے

دائيں طرف وفن كيا تھا' حضرت عمر رُثاثيُّهُ كو بائيں طرف وفن كيا- آپ فرماتي مين پس جب حضرت عمر وفن ہوئے تو میں برقعہ لے کر پہنتی تھی۔راوی کہتا ہے: آپ ے عرض کی گئ اب آب بردہ کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا: پہلے میرے خاوند تھے اور دوسرے میرے والد گرامی تو جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو میں نے پردہ کیا۔ 4942 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حضرت عائشه وللها فرماتي بين: حضرت جورييهٔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنُ مُحَمَّدِ رسول كريم مُناتينا كي خدمت مين آئين اور عرض كي: بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيُرِ، عَنْ ثابت بن قیس بن شاس یا اس کے چیا کے بیٹے سے مجھے عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: جَاءَتُ حصہ ملا ہے ہیں میں نے اینے آپ کو آزاد کرانے بر جُوَيُسِيَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مال دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پس میں اللہ کے رسول کی فَقَالَتُ: إِنِّي وَقَعْتُ فِي السَّهُم لِثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ بارگاه میں اینے مال کتابت کی ادائیگی یر مدد مانگنے کیلئے شَمَّاسِ - أُورِلابُن عَمَّ لَهُ- فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، حاضر ہوئی ہوں۔ پس آپ مالی اللہ نے فرمایا: کیا اس میں فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ تھے کوئی بھلائی نظر آتی ہے کہ میں تیرا مال کتابت ادا کر

4943 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ

عَلَى كِتَابِى . فَقَالَ: هَلُ لَكِ فِي خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ

أَقْصِي كِتَابَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ؟ قَالَتْ: نَعَمُ . قَالَ: فَقَدُ

جفرت عائشہ چھ فرماتی ہیں: ایک آدی کے بارے میں رسول کریم مالی ہے ہے چھا گیا جس نے اپنی

كے تجھ سے نكاح كرلول؟ أنہوں نے عرض كى: جي بان!

آپ مُلْ اللِّم نے فرمایا: میں ادا کرتا ہوں۔

فَعَلْتُ

<sup>4942-</sup> أخرجه أحمد جلد6صفحه 277 من طريق يعقوب حدثنا أبي .

<sup>4943-</sup> الحديث سبق برقم: 4406 فراجعه .

اللّٰهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَنَّةَ - يَعْنِى ثَلَاثًا - فَتَزَوَّ جَتْ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبُلَ أَنُ يَدُخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا \_ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهُ

4944 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحُنَى بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ

4945 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنْ اَبْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُودٍ

المثنى الموصلى حَلَّانَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْر بُنُ المَّنى الموصلى حَلَّانَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْر بُنُ حَرُبٍ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بوی کوطلاقِ بائنددے دی تھی مینی تین طلاقیں (مغلظ)
پس اس عورت نے آگے ایک مردسے نکاح کیالیکن اس
نے ہم بستری سے پہلے اسے طلاق دے دی ہے کیا وہ
پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے؟ آپ مُنالِیْلِم نے فرمایا:
نہیں! یہاں تک کہ وہ اس کا شہد چکھ لے جو اس کے
ساتھی نے چکھا تھا۔

حضرت عائشہ دلائٹا ہے اس کی مثل روایت ہے۔

حضرت ابن عمر والشئاسے اسی کی مثل روایت ہے۔

## مسند حضرت عبدالله بن مسعود طالله:

حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹی مسعود ہائٹ مسعود کا اردگرد حضور ٹاٹٹی مسعود کا اردگرد تین سو ساٹھ ان کو تین سو ساٹھ ان کو مارتے تھے جو آپ ٹاٹٹی کے پاس تھی اور فرمایا '' حق آگیا باطل چلا گیا، بے شک باطل نے جانا ہی تھا''۔

<sup>4944-</sup> الحديث سبق برقم: 4943,4406 فراجعه .

<sup>4945-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 807 -

<sup>4946-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 86 . وأحمد جلد 1صفحه 377 رقم الحديث: 3584 . والبخاري جلد 3 صفحه 178 قال: حدثنا على بن عبد الله .

الْمَسْجِدَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُونَ صَنَمًا فَسَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ مَعَهُ وَيَقُولُ: (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (الإسراء: 81)

4947 - حَدَّثَنَا ابُنُ عَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَشَمَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَشَمَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَشَمَةَ، عَنْ ابُنِ أَبِي عُيْسَنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْهَدُوا

4948 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْ مَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْ مَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْ نَهَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْ نَهَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ فَقَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمُ

4949 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُنُ عُمِيْنَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَادٍ فَنَزَلَتُ مَعَ النَّبِيِّ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَادٍ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ (وَالْمُرُسَلات: 1) عَلَيْهِ (وَالْمُرُسَلات: 1) فَأَخَدُدُتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَوَطُبٌ، فَمَا أَدْدِى بِأَيِّهَا خَتَمَ (فَبِأَيِّ عَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (الموسلات: خَتَمَ (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (الموسلات:

حضرت عبدالله بن مسعود را الله فرمات بین که رسول الله مالی کی که رسول الله مالی کی که الله مالی کی الله مالی که الله مالی کی الله مالی کی الله مالی کی که الله مالی که الله مالی کی که الله مالی که الله که الله مالی که الله مالی که الله مالی که الله مالی که الله مالی

حضرت عبدالله بن مسعود والني فرمات بي كه ميس في حضور من الني مساكم آپ من الني من فرمايا: ندامت توبه بي هي عرض كى: جي بال-

حفرت عبداللہ بن مسعود والنفؤ فرماتے ہیں کہ ہم حضور مُلَقِیْم کے ساتھ غار میں تھے۔ آپ سَلَقِیْم پہورہ مرسلات نازل ہوئی۔ میں نے آپ سُلِقِیْم کے منہ مبارک سے سن کر یاد کر لی۔ آپ سُلِقِیْم کا منہ مبارک تروتازہ تھا میں نہیں جانتا ہوں کس پر آپ نے ختم کیا۔ اس پر '' پھر اس کے بعد کون می بات پر ایمان لائیں گے''یا اس پر اس کے بعد کون می بات پر ایمان لائیں گے''یا اس پر

4947- أخرجه الحميدي . وأحمد جلد 1صفحه 377 رقم الحديث: 3583 . والبخاري جلد 4صفحه 251 قال: حدثنا صدقة ابن الفضل .

4948- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 105 قال: حدثنا سفيان وقال: حدثنا عبد الكريم الجزرى عن زياد بن أبي مريم (ح) قال سفيان: وحدثنا أبو سعد .

4949- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 106 . وأحمد جلد 1صفحه 377 رقم الحديث: 3574 قالا: حدثنا سفيان .

50) أَوْ (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَسرُكَعُونَ) (المرسلات: 48) فَسَبَقَتُنَا حَيَّةٌ فَدَحَلَتْ فِي جُمُورٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وُقِيتُمُ شَرَّهَا وَوُقِيَتُ شَرَّكُمُ

2950 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْضَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَيْضَمَةً، حَدَّثَنَا أَبُنُ عُيْسُنَةً، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهَ وَسَلّمَ فَيُرُدُّ عَلَيْنَا - يَعْنِي فِي الصَّلاةِ - فَلَمَّا أَنْ جِئْنَا مِنُ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذِنِي فَي الصَّلاةَ مَا بَعُدَ وَمَا قَرُب، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ مَا بَعُدَ وَمَا قَرُب، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ فَلُمْ يَرُدُ عَلَيْنَا . فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ فَلُمْ يَرُدُ عَلَيْنَا . فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ يُحُدِثُ مَا شَاء وَقَدُ أَحُدَثَ فِي أَمْرِهِ قَضَاءً! أَنْ لَا يَتَكَلّمُوا فِي الصَّلاةِ تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ

بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ السِّيرِ، حَدَّثَنَا مُغِيرَ-ةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَمَى جَمْرَ-ةَ الْعَقبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى، فَقَالَ: هَذَا رَمَى جَمْرَ-ةَ الْعَقبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْقَدَى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْتَقَامُ الَّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْتَقَامُ الَّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْتَقَامُ الْتَدَى

4952 - حَـدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ

"پھران سے کہا جائے کہ نماز پڑھوتو نماز نہیں پڑھتے ہیں' ہم پرسانپ سبقت لے گیا وہ اپنے بل میں چلا گیا۔ گیا۔حضور مُلَّالِّیُمُ نے فرمایا: تم اس کے شرسے نج گئے' وہ تمہارے شرسے بچالیا گیا۔

حضرت عبدالله بن مسعود و النافي فرمات بي كه جم حضور ما النافي كو جواب ديت يعنى نماز مين جب جب عبشه كى سرزمين سے واپس آن پر مين نماز مين جب حبشه كى سرزمين سے واپس آن پر مين نے آپ ما النافي نم كو جواب نہيں ديا۔ ميں نے آپ ما اور تھا جو قريب تھا۔ يہاں تك كه جب نماز انور سے فارغ ہوئ تو آپ ما النافي سے ميں نے عرض كى آپ ما النافي جمارے سلام كا جواب ديت ميں نے عرض كى آپ ما النافي جمارے سلام كا جواب ديت وابت نے تم فرما تا ہے اس نے نیا تھم نازل فرما یا ہے كه نماز ميں گفتگو نہ كیا كرو۔

عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ کودیکھا جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارتے ہوئ بطن وادی سے فرمایا: بیدوہ مقام ہے جس جگہ سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيُّهُ فرمات بيب كه

4950- اخرجه الحميدى رقم الحديث: 94 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 1صفحه 377 رقم الحديث: 3575 قال: حدثنا سفيان .

4951- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 111 قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الأعمش وأحمد جلد 1صفحه 374- رقم الحديث: 3548 قال: حدثنا مُشيم قال: حدثنا مغيرة .

مُغِيرَةِ، عَنُ شِبَاكٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ هُنَيّ بُنِ نُوَيْرَةَ، عَنُ هُنَيّ بُنِ نُويُرَةَ، عَنْ عَلْ عَلْ اللّهِ عَنْ عَلْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلْمَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

خُنُدَدٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ مُغِيرَة ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ عُنُدَدٌ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ الْمُغِيرَة ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبُدِ إِنْسَرَاهِيم ، عَنْ هُنَيّ بُنِ نُويُرَة ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبُدِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : أَعَفُّ النّاسِ قِتْلَةً أَهُلُ الْإِيمَان

مُحَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأً غَرِيبًا وَسَلَّمَ وَمَا الْغُرَبَاءِ مَ قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْغُرَبَاءُ مُ الْقَبَائِلِ

حَدِّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ اللهِ صَدِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَاللهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَاللهُ عُمْرَةِ وَاللهُ عُمْرَةِ وَاللهُ عُمْرَةِ وَاللهُ عُمْرَةِ وَاللهُ عُمْرَةِ وَاللهُ عُمْرَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضور مَنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

حضرت عبدالله بن مسعود والنيئ فرماتے ہیں کہ حضور مالی فی اللہ عن کرنے کے لحاظ سے سب لوگوں سے پاک دامن اہل ایمان ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مٹائی نے فرمایا: اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا انہی میں واپس آ جائے گا جس طرح غریبوں سے شروع ہوا تھا موا تھا۔غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔عرض کی گئی:غرباء کون ہیں؟ فرمایا: جوقبائل سے نکالے گئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور عَلَیْ فرماتے ہیں کہ حضور عَلَیْ اَ اَ کیا کرو۔ یہ دونوں محتاجی اور گناہ کو دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی صاف کرتی ہے۔ لوہ اور سونے اور چاندی کو، حج مبرور کی جزاء صرف جنت ہے۔

4953- الحديث سبق برقم:4952 فراجعه

<sup>4954-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 398 رقم الحديث: 3784 قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (قال عبد الله ابن أحمد: وسمعته أنا من ابن أبي شيبة) .

<sup>4955-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 378 رقم الحديث: 3669 . والترمذي رقم الحديث: 810 قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج .

الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ

4956 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ حِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ قَالَ: فَكُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَنِصْفَ النَّهَارِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَنِصْفَ النَّهَارِ

الرَّحِيمِ، عَنْ لَيُثِ بُنِ أَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الرَّحُمَنِ الرَّحُمَنِ الرَّحِمَنِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، فَقَالَ: انْتِنِى بِشَىءٍ أَسُتَنْجِى بِهِ، وَلا لِحَاجَةٍ، فَقَالَ: انْتِنِى بِشَىءٍ أَسُتَنْجِى بِهِ، وَلا تَقُربُنِي حَائِلًا وَلا رَجِيعًا

حضرت عبدالله بن مسعود رفات فرمات بی که حضور منافظ نے فرمایا: سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ ہم کونماز سے منع کیا گیا طلوع مشس کے وقت اور نصف النھار کے وقت۔

حفرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ میں حضور مالئے کے ساتھ لکلا۔ کسی کام کیلئے آپ نے مجھے فرمایا: کوئی شے لے کر آؤ میں اس کے ساتھ استجا کروں۔ ہڈی کیدمیرے قریب نہ لانا۔

حضرت ابن مسعود رہائی نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم مٹائیل نے فرمایا: ایک قوم جتنا اللہ حاہے گا جہنم میں رہے گی پھر اللہ تعالی ان پررخم فرما کران کو نکالے گائیں وہ قریب کی جنت میں ہوں گئے پس وہ نہر حیات میں عسل کریں گے اور جہنمی ان کا نام رکھیں گے جنتی۔ ان میں ہے کسی ایک کو دنیاوالوں کی نسبت دیکھا جائے تو وہ تمام اہل دنیا کو کھلائ پلا اور اوڑ ھنا ' بچھونا دے ۔ راوی کا بیان ہے: اور میرا گمان ہے کہ آپ مٹائیل نے فرمایا:

<sup>. 4956-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 350 .

<sup>4957-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 418 رقم الحديث: 3966 قال: حدثنا يحيلي بن آدم .

<sup>4958-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1950.

لَأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ، وَلَحَفَهُمْ وَفَرَشَهُمْ قَالَ: وَزَوَّجَهُمْ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدَهُ شَيْئًا

4959 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنُس، عَنِ ابُن مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدُخُلُ الْحَنَّةَ رَجُلٌ يَمُشِي عَلَى الصِّسرَاطِ مَرَّةً، وَيَكُبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَهَ لَهُ أَعْطَانِيَ اللَّهُ شَيْئًا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَكُمْ يُعُطِهِ أَحَدًا مِنَ الْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَى رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلُّ بِطِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا . فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ - وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ - فَيُدْنِيهِ اللَّهُ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِطِلِّهَا، وَيَشُرَبُ مِنُ مَائِهَا، ثُمَّ تُرُفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى هِيَ أَحْسَنُ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ أَدُنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَسائِهَا . فَيَتَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلُهُ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تَسُأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ

رَب، وَلَكِن هَلِهِ الشَّجَرَةُ لَا أَسُأَلُكَ غَيْرَهَا،

اور ان سب کی شادی کا انظام کر لے تو بھی اس کے پاس جو پچھ ہے اس میں سے کوئی شی کم نہ ہو۔

حضرت انس دلانوا عضرت ابن مسعود ولانوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم تالی کے فرمایا: بے شك جوسب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ آدی ہوگا جو بھی بل صراط پرسیدھے چلے گا بھی منہ کے بل گر یڑے گا اور بھی جہنم کی آگ اس کا منہ جھلسا دے گی۔ یں جب وہ آگ کی طرف متوجہ ہوگا تو اس سے یوں خطاب کرے گا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے تجھ سے مجھے نجات عطا فرمائی تحقیق مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جواقالین و آخرین میں ہے کئی کوعطانہیں کیا' پس اس کے لیے ایک درخت بلند كيا جائے گا'وہ عرض كرے گا: اے ميرے رب! مجھے اس درخت کے قریب فرما دے میں اس کا سامیہ حاصل كرول اور اس كا ياني نوش كرول ـ پس الله فرمائ كا: اے آ دی امکن ہے اگر میں مجھے اس کے قریب کر دوں تو تُو اس کے علاوہ کوئی سوال کرے۔ پس وہ کوئی اور سوال نه کرنے کا وعدہ کرے گا' حالانکہ اس کا رب جانیا ہے کہ وہ اس سے اس کے علاوہ بھی سوال کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھے گا جس پر وہ صبرنہیں کر سکے گا۔ پس اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب فرما دے گا۔ پس وہ

4959- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 391 رقم الحديث: 3714 قال: حدثنا يزيد. وفي جلد 1 صفحه 410 رقم الحديث: 3899 قال: حدثنا عفان .

اس كاسايه حاصل كرے كا اپنى بے كا چراس كيلے ايك اور درخت بلند کیا جائے گا جو اس درخت سے زیادہ خوبصورت ہو گا۔ پس وہ آدی عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب فرما دے تاکہ میں اس کا سامیہ حاصل کروں اور اس کا پانی نوش جال كروں \_ پس الله تعالی فرمائے گا: تُو نے اے ابن آ دم! مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کے علاوہ سوال نہیں كروں؟ پس وہ عرض كرے گا: جي ماں! ليكن بس يہي درخت اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا۔ پس وہ اللہ سے معاہدہ کرے گا کہ وہ اس سے سوال نہیں کرے گا حالانکہ اس کارب پہلے ہی جانتا ہے کہوہ اس سے سوال کرے گا اورای کا رب اے معذور جانے گا کیونکہ وہ آ دی دیکھے گاوہ کچھ جس پروہ صبرنہیں کریائے گا۔ پس اللہ اے اس کے قریب فرمادے گا'وہ اس کا سامیہ حاصل کرے گا' یانی یے گا پھر جنت کے دروازے یراس کے لیے ایک درخت بلند ہو گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ پس وہ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھاس کے قریب کردے میں اس کا سامیہ حاصل كرون اور اس كاياني پول - پس الله فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! کیا تُو نے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تُو مجھ سے اس کے علاوہ نہیں مانگے گا؟ پس وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! ب اسکے قریب فرما دے تاکہ میں س کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پول۔ تو الله فرمائے گا: ممکن ہے میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو تو مجھ سے

فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسَأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعُذُرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدُنِيهِ اللَّهُ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنْ تِـلُكَ الشَّـجَرَتَيُنِ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ أَهْدِهِ الشَّحَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشُرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمُ تُعَاهِدُ أَنُ لَا تَسُالَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: أَى رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشُرَبَ مِنْ مَائِهَا . فَيَقُولُ اللُّهُ لَهُ: لَعَلِّي إِنْ أَدُنَيْتُكَ مِنْهَا أَنْ تَسُأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا- وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ - فَيُدُنِيهِ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصُوَاتَ أَهُلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَيُ رَبِّ أَدُحِلُنِي الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ اللَّهُ ﴿ أَيَسُرُّكَ أَنُ أُعُطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَيَقُولُ: أَى رَبّ أَتُسْتَهُزءُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: إِنِّي لَا أُستَهْزِءُ بِكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاء ُ قَادِرٌ

اس کے علاوہ کا سوال کرنے گئے۔ پس وہ پختہ وعدہ کرے گا کہ میں سوال نہ کروں گا' حالانکہ اس کا رب جانتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کا بھی سوال کرے گا اور اس کا رب اے معذور قرار دے گا کیونکہ وہ الیی چیز دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پس اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب فرما دے گا تو وہ آ دی جنتیوں کی آوازیں سے گا' عرض کرے گا: اے میرے رب! اب مجھے جنت میں داخل فرما! پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا مجھے جنت میں داخل فرما! پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا برابر اس کے ساتھ اور (جنت) دے دوں؟ پس بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! تو رب العالمین ہوکر برابر اس کے ساتھ اور (جنت) دے دوں؟ پس بندہ عرض کرے گا: میں تیرے ساتھ موکس کرے گا: میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولالنظ فرماتے ہیں کہ حضور ملائی نے اللہ اللہ مسعود ملائی فرماتے ہیں کہ حضور ملائی نے اللہ کا میں زنا اور سود ظاہر موجائے انہوں نے اپنے لیے اللہ کا عذاب حلال کرلیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلیّن اِن کے دن پینے کی لگام حضور مُلیّن کے دن پینے کی لگام دی جائے گی۔ وہ کہے گا: مجھے اس سے راحت دواگر چہ

4960 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْكِنُدِيُ، حَدَّثَنَا شِرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ: لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا ظَهَرَ فِى قَوْمٍ الزِّنَى وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ . وَقَالَ: مَا ظَهَرَ فِى قَوْمٍ الزِّنَى وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ

4961 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا فِشُرِيكٌ، عَنُ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنُ شَرِيكٌ، عَنُ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ

<sup>4960-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 393 رقم الحديث: 3725 قال: حدثنا محمد عال: حدثنا شعبة .

<sup>4961-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1888 .

الُكَافِرَ لَيُلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: أَرِحُنِي وَلَوْ إِلَى النَّارِ

4962 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا فَحَمَدُ بُنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ يَعْنِى اللَّهُ عَلِيفَة، عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِى الْأَعْرَجَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّهُ مُوسَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلَّمَ اللهُ مُوسَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلَّمَ اللهُ مُوسَى وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلَّمَ اللهُ مُوسَى وَعَلَيْهُ مِنْ صُوفٍ، وَكَمَّةُ صُوفٍ، وَنَعْلاهُ مِنْ صُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ، وَنَعْلاهُ مِنْ عَلَاهُ مِنْ جَلِي حِمَادٍ غَيْرٍ ذَكِيِّ

الله خَلِيّ مَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الله خَلِيّ مَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ الْأَشْعَتُ بُنَ قَيْسٍ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقًا مِنْ الشَّرَى وَقِيقًا مِنْ رَقِيقًا مِنْ الشَّرَى وَقِيقًا مِنْ بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا . وَقَالَ الْأَشْعَثُ: إِنَّمَا الشَّرَيْتُ بِعَشُرِينَ أَلْفًا . وَقَالَ الْأَشْعَثُ: إِنَّمَا الشَّرَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ حَدَيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ حَدَيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيّعَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ هَا لَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ هَا بَيْنَةٌ فَالْقُولُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادًانِ الْبَيْعَ قَالَ: فَإِنْ الْبَيْعَ قَالَ: فَإِنِّى أَرُدُ الْبَيْعَ قَالَ: فَإِنْ الْمُنْ الْمَدَى اللهُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْعِ، أَوْ يَتَرَادًانِ

آگ میں ڈال دو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنَّهُ فرماتے ہیں کہ حضور مَالنَّهُ اللہ عزوجل نے حضرت موک علیا اللہ عزوجل نے حضرت موک علیا کے ساتھ کلام فرمایا: آپ علیا پہاُون کی چا در تھی اور اُون کی شلوار تھی۔ اُون کی آسین تھی آپ کے جوتے گدھے کی کھال کے تھے بغیر ذرج کیے ہوئے یعنی مردار۔

حفرت عبداللہ بن مسعود والني فرماتے ہيں كہ اشعث بن قيس والني نے ايك حكومت كا ايك غلام خريدا دونوں كائمن ميں اختلاف ہو گيا ابن مسعود والني نے دونوں كو بيس ہزار كا ديا دونوں كو بيس ہزار كا ديا ہے۔ اشعث كہنے لگے ميں نے آپ سے دس ہزار كا ديا خريدا ہے۔ حضرت عبداللہ والني نے فرمایا: اگر آپ على بيس تو ميں تم كوحضور ماليا كى حديث منا تا ہوں جو ميں نے آپ مائي ميں ہے۔ اشعث نے كہا: لاؤ۔ آپ نے فرمایا: حضور مالیا نے فرمایا: جب دو سے كرنے والوں نے فرمایا: حضور مالیا نے فرمایا: جب دو سے كرنے والوں نے فرمایا: حضور مالیا نے فرمایا: جب دو سے كو تو رویں۔ كا اختلاف ہو جائے ان دونوں كے درمیان كوئى گواہ نہ ہوتو بات بائع كى قابل قبول ہوگى۔ یا دہ سے كوتو رویں۔ فرمایا: كوئكہ ميں سے كوتو راتا ہوں۔

<sup>4962-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 1734 من طريق على بن حجر . والحاكم جلد 1صفحه 28 من طريق سعيد بن منصور كلاهما حدثنا خلف بن خليفة به .

<sup>4963-</sup> أخرجه الدارمي رقم الحديث: 2552 قال: أخبرنا عثمان بن محمد . وأبو داؤد رقم الحديث: 3512 قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي .

4964 - حَـدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَهْدِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَـوَانَةَ، عَنُ عَاصِم بُنِ بَهْدَلَةَ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ عَبُدِ اللُّهِ بُن مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا فِي غَنَم لِعُقْبَةَ بُنِ أَبِي مُعَيْطٍ أَرْعَاهَا، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر مَعَهُ فَقَالَ: يَا غُلامُ هَلُ مَعَكَ مِنْ لَبَنِ؟ فَقُلْتُ نَعَمُ . وَلَكِنِي مُؤْتَمَنٌ . فَقَالَ: ائْتِنِي بشَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ . فَأَتَيْتُهُ بِعَنَاقِ أَوْ جَـذَعَةٍ، فَاعْتَقَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ الطَّرْعَ وَيَدْعُو حَتَّى أُنْزَلَتُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرِ بِصَخْرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ إِلَّابِي بَكُو: اشْرَبُ . فَشَربَ أَبُو بَكُر ثُمَّ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَهُ، ثُمَّ قَالَ لِلطُّوعِ: اقْلِصُ ، فَقَلَصَ فَعَادَ كَمَا كَانَ . قَالَ: ثُمَّ أُتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمُنِي مِنْ هَذَا الْكَلَامِ - أَوْ مِنْ هَذَا الْقُرْآن - فَ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: إِنَّكَ غُلامٌ مُعَلَّمٌ قَىالَ: فَلَقَدُ أَخَذُتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً مَا نَازَعَنِي فِيهَا بِشُرٌ

4965 - حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ حُمَيْدٍ اللهِ

حضرت عبدالله بن مسعود ولاتن فرمات بین که میں قريب البلوغ لركا تها عقبه بن ابي معيط كى بكريوں كو چراتا تھا۔ حضور مَثَالِيْنِ تشريف لائے۔ آپ مَثَالِيْنِ ك ساتھ حفرت ابوبكر والنو بھى تھے۔ آپ ماليان اے غلام کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کی: بی بان! لیکن میں امین ہوں۔ آپ سَالْتُمْ نَ فرمایا: میرے یاس وہ بکری لاؤ۔ جو دودھ دینے والی نہ ہو۔ میں سال یا نو ماہ کی بگری لایا۔حضور مُلَقِیمٌ نے اس کی ٹائگیں پکڑیں۔ پھراس کے تقنوں کو چھونے لگے اور دعا کی یہاں تک کہ دودھاُتر آیا۔حضرت ابو بکرصدیق ایک پھر کا برتن لے کرآئے اس میں دودھ دوہا پھرآپ ٹالیا نے حضرت ابوبکر سے کہا کہتم پور حضرت ابوبکر صدیق نے پیا۔ پھراس کے بعد حضور ٹاٹیٹر نے نوش فر مایا۔ پھر تقن كوفرمايا: سكرٌ حِاوَـ وه سكرٌ كيا جس طرح بهلي حالت میں تھا۔ پھر میں حضور مناتیا کی بارگاہ میں آیا میں نے عرض كى: يارسول الله! مجھے اس كلام سے يا قرآن سے کچھ سکھائیں'آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا اور فرمایا: تُو پڑھا ہوا لڑ کا ہے۔ میں نے آپ کے مندمارک سے ستر سورتیں یاد کی ہیں۔میرے ساتھ اس معامله میں کوئی بشرنہیں جھگڑا۔

حضرت عبدالله بن مسعود ر الله فرمات بين: جب ميآيت نازل مولى: "من ذا الذى يقرض الله قرضًا

<sup>4964-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 379 رقم الحديث: 3598 قال: حدثنا أبو بكر بن عياش

<sup>4965-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1425.

بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ (مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا) (البقرة: 245) قَالَ أَبُو الدَّحُدَاحِ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ مِنَّا الْقَرُضَ؟ قَالَ: نَعُمْ يَا أَبَا الدَّحُدَاحِ قَالَ: فَنَاوَلَهُ يَدَهُ قَالَ: قَدُ قَالَ: فَنَاوَلَهُ يَدَهُ قَالَ: قَدُ أَقُرضَ عُقَالَ: قَدُ قَالَ: فَنَاوَلَهُ يَدَهُ قَالَ: قَدُ أَقُرضَتُ رَبِّى حَائِطِى - وَحَائِطُهُ فِيهِ سِتُ مِائَةِ أَقُرضَتُ رَبِّى حَائِطِى - وَحَائِطُهُ فِيهِ سِتُ مِائَةِ نَخُلَةٍ - فَجَاءَ يَهُ مُشِى حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ، وَأُمُّ الدَّحُدَاحِ اللَّهُ النَّادَى: يَا أُمَّ الدَّحُدَاحِ قَالَ: اخْرُجِى فَقَدُ أَقْرَضْتُهُ رَبِّى قَالَ: قَالَ: قَالَتُ: لَبَيْكَ . فَقَالَ: اخْرُجِى فَقَدُ أَقْرَضْتُهُ رَبِّى

4966 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفُصٍ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وِتُرَّ يُحِبُّ الُوتُرِ، صَلَّمَ اللهُ وَتُرَّ يُحِبُّ الُوتُرِ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا تَقُولُ يَا فَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ وَلَا لِلْمُحَابِكَ

4967 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفُصٍ، عَنِ الْأَعُمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ عَنِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قِتَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ

4968 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ

حسنًا "ابودحداح نے عرض کی: اے اللہ کے رسول!
واقعی اللہ تعالی نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ آپ ملی اللہ نے ارشاد فر مایا: جی ہاں! اے ابود حداح! اس نے عرض کی: آپ ہمیں اپنا ہاتھ دکھا کیں۔ راوی کا بیان ہے:
لیس آپ ملی آپ اپنا ہاتھ دکھا کیں۔ راوی کا بیان ہے:
لیس آپ ملی اپنا ہاتھ دکھا کیں۔ راوی کا بیان ہے:
میں نے اپنے رب کو اپنا ہاتھ دیا۔ اس نے عرض کی:
میں نے اپنے رب کو اپنا ہاغ قرض دیا جبکہ اس میں چھ سوکھور کے درخت سے پس وہ وہ ہاں سے چانا ہوا آیا حی کہ اپنے ہاغ میں آیا جبکہ دحداح کی ماں اور اس کے بیجے اس میں موجود سے پس آواز دی: اے اُم دحداح!
اس نے کہا: حاضر ہوں! اس نے کہا: نکلو! میں نے یہ باغ اپنے رب کورض دے دیا ہے۔
باغ اپنے رب کورض دے دیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولا في فرمات بي كه حضور طاق في الله طاق بي كه حضور طاق في الله طاق بيد كرتا بي الله طاق و بيند كرتا بي الله قرآن! وتركرو-ايك ديهاتي في عرض كى الرسول الله! آپ كے ليے اور آپ كے صحابہ كرام كے ليے بيس -

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ فرماتے ہیں کہ حضور ملائیلہ نے فرمایا: مومن کونتل کرنا کفر ہے اور اس کو گائی دینافست ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رفافية فرمات بين كه

4966- أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 1417 . وابن ماجة رقم الحديث: 1170 قالا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مُرة عن أبي عُبيدة فذكره .

4967- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 104 قال: حدثنا الفضيل بن عياض

الْمُ قَلَّمِيُّ، حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُقَانَ، عَنِ الْمُحَسِنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويُدٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذُنُكَ أَنْ تَرُفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذُنُكَ أَنْ تَرُفَعَ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذُنُكَ أَنْ تَرُفَعَ الْمُحْرَابُ وَتَسْمَعَ سِوَادِى حَتَّى أَنْهَاكَ قَالَ: بَلَغَنِى اللهُ السِّرَارُ

4969 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ التَّيْمِيّ، عَنُ أَبِى عُشُمَانَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِي

4970 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو، حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ، عَنُ اللهِ قَالَ: أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسُلِم فُسُوقٌ وَقِنَالُهُ كُفُرٌ

الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ رَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْ لَلَهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ صَلَّى اللَّهِ عَمْرَانَةِ، فَازُدَحَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ عَبُدًا مِنْ بِالْجِعُرانَةِ، فَازُدَحَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ عَبُدًا مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قُومٍ فَكَذَّبُوهُ وَضَرَبُوهُ عَبِيدِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ فَكَذَّبُوهُ وَضَرَبُوهُ وَشَرَبُوهُ وَشَرَبُوهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْرَ الرَّحْلِ وَقَالَ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ قَدْرَ الرَّحْلِ وَقَالَ -

حضور مُلَّيِّةً نِ فرمايا: مُخِفِي اجازت ہے پردے اٹھانے کی اور میری آواز سننے کی پنہاں تک کہ میں مخفِے منع کروں راوی نے کہا: مجھے آپ کے راز کی بات پنجی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّظُ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّظُ نے خین کے دن مقام جر انہ پر مال غنیمت تقسیم کیا۔ آپ مُلَّیْظُ کے پاس از دھام ہوگیا۔ آپ مُلَّیْظُ نے فرمایا: اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو اللہ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے اس کو جھٹلایا' اس کو مارا اور زخمی کیا۔ حضرت عبداللہ رفائظ فرماتے ہیں: گویا میں دیکھر ماہوں۔ کجاوے آ دمی کی مقدار۔ آپ رفائظ نے اس طرح فرمایا: میری قوم کو بخش دے! یہ نہیں جانے۔ اس طرح فرمایا: میری قوم کو بخش دے! یہ نہیں جانے۔

<sup>4969-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 430 رقم الحديث: 4096 قال: حدثنا يحيلي .

<sup>4970-</sup> الحديث سبق برقم: 4967 فراجعه .

<sup>4971-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 380 رقم الحديث: 3611 قال: حدثنا أبو معاوية .

هَكَذَا- : رَبِّ اغْفِرُ لِقُوْمِى فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَجَعَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْفَوَارِيرِيُّ إِصْبَعَهُ الْإِبْهَامَ عَلَى جَبِينِهِ كَانَّهُ مَسْلُتُ شَيْئًا

4972 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ يَحْدَى، عَنُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُ دَلَةً، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ السِّدُرَةِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ السِّدُرَةِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ السِّدُرَةِ وَعَلَيْهِ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ، يَنْتَشِرُ مِنُ رِيشِهِ تَهَاوِيلُ: اللهُرُ وَالْيَاقُوتُ

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَدَّنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطِ الرَّحِيمِ: مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفُخِهِ، وَنَفُخِهِ مِنَ الشَّعْرُ، وَنَفُخِهُ، الْكِبُرُ قَالَ: فَهَمُزُهُ الْمَوْتَةُ، وَنَفُخُهُ: الشِّعْرُ، وَنَفُخُهُ: الْكِبُرُ

اور ابوسعید قوار مری نے اپنا انگوٹھا اپنی پیشانی پر رکھا' گوی وہ کوئی چیز تھینچ رہے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل الله کوسدرہ کے قریب دیکھا۔ آپ علی الله جو سو پرا تھے، آپ نے کھولے، وہ تھا ربل الدرو یا قوت کے تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ آپ الله کا کرتے تھے:
('اللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُودُ بِكَ اللّٰي آخره''۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولالنؤ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور منالی ہے ساکہ آپ سکالی ہے نے فرمایا: جماعت کے ساتھ بڑھی جانے والی نماز کا ثواب اکیلے بڑھی جانے والی نماز کا ثواب اکیلے بڑھی جانے والی نماز سے ہیں سے زیادہ گنا ہے۔

<sup>4972-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 398 رقم الحديث: 3780 قال: حدثنا حسن بن موسلي والله: حدثنا زهير .

<sup>4973-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 403 رقم الحديث: 3828 قال: حدثنا أبو الجواب وال : حدثنا عمار بن رزيق .

<sup>4974-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 376 رقم الحديث: 3564 قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عطاء بن

السائب. وفي جلد 1 صفحه 376 رقم الحديث: 3567 قال: حدثنا محمد بن أبي عدى عن سعيد عن قتادة.

4975 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَامٍ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَة أَنَّهُمَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَة أَنَّهُمَا قَالًا: صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ أَحَدُنَا عَنْ يَعِيدِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ وَقَالَ: هَكَذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ غَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدٌ أَسُودُ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدٌ أَسُودُ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْظُرُوا هَلُ تَرَكَ شَيْنًا؟ فَقَالُوا: دِينَارَيُنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَانِ دِينَارَيُنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَانِ دِينَارَيُنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَانِ عِبْدَارَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَانِ

4977 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنُ عَمُرو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْمَسْعُودِيّ، عَنُ عَمُرو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْمَةً مَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمَةً مَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلْمَ وَمَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ اللَّهُ نَيَا كَمَثُلِ رَاكِبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ اللَّهُ نَيَا كَمَثُلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ حَالٍّ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ حَالٍّ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

4978 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْكَوْمِ مَنْ مُرَّةً الْأَحُوصِ، عَنْ مُرَّةً اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ اللَّهِ مُدَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ

حضرت عبدالرحمٰن بن اسوداین باپ اورعلقمه کے بارے میں فرماتے ہیں: ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹنؤ کے گر آپ ڈلٹنؤ کے ساتھ نماز پڑھی ایک ان کے دائیں جانب اور آپ ڈلٹنؤ کے دائیں جانب اور آپ ڈلٹنؤ کے دائیں جانب اور آپ ڈلٹنؤ کے ساتھ ای طرح نماز پڑھی تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والني فرماتے ہيں كه حضور طالني كو ايك كالا غلام ملا وہ مرگيا۔حضور طالني كو اس كى اطلاع دى گئی۔ آپ طالنی نے فرمایا: دیکھواس نے کچھ چھوڑا ہے۔عرض كى: دو دینار؟ آپ طالنی نے فرمایا: دوسانپ چھوڑ گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ حضور منالی ہے فرمایا: میری مثال اور دنیا کی مثال ایک سوار مسافر کی طرح درخت کے ساید میں آرام کرتا ہے، ایک گرم دن میں پھر اس کو چھوڑ کر چل جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منافی اللہ ہے آور حضور منافی اللہ ہے آور ایک شیطانی اللہ ہے آور ایک بادشاہی اللہ شرک ذریع ورانا اور حق کو مجٹلانا ہے اور بہر حال بادشاہ کا اللہ فررانا اور حق کو مجٹلانا ہے اور بہر حال بادشاہ کا اللہ

<sup>4975-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 378 رقم الحديث: 3588 قال: حدثنا أبو معاوية وال: حدثنا الأعمش.

<sup>4976-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 2012

<sup>4977-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 391 رقم الحديث: 3709 قال: حدثنا يزيد .

<sup>4978-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2988 . والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) رقم الحديث: 9550 .

لَمَّةً وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِ وَتَكُذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْحَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الْأَخُرَى فَلْيَتَعَرَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ قَرَأً (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْر) (البقرة: 268)

2979 - حَدَّثَنَا هُدُبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْدَى مُوَرَّقِ الْعِجْلِيّ، عَنُ أَبِي يَحْدَيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ مُؤَرَّقِ الْعِجْلِيّ، عَنُ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفُضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ بِضُعًا وَعِشُرِينَ جُزُءً

نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنُ أَبِى اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنُ أَبِى عُبُدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ فِى مَسْجِدِ عُبَيْكَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ لَيُلَةَ عَرَفَةَ إِذْ سَمِعْنَا حِسَّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ الْحَيْفِ لَيُلَةً عَرَفَةً إِذْ سَمِعْنَا حِسَّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوهَا وَسَدَحَ لَتُ فِى شَقِّ جُحُرٍ، فَأْتِي بِسَعَفَةٍ فَأَصْرِمَ فِيهَا فَدَحَلَتُ فِى شَقِّ جُحُرٍ، فَأْتِي بِسَعَفَةٍ فَأَصْرِمَ فِيهَا فَدَرَ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهَا فَقَدُ وَقَاهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهَا فَقَدُ وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمُ حَمَّا وَقَاكُمُ شَرَّهَا

4981 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّـدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُـمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

4979- الحديث سبق برقم:4974 فراجعه .

4980- الحديث سبق برقم:4949 فراجعه .

4981- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 376 رقم الحديث: 3566 قال: حدثنا عمرو بن الهيثم .

تو بھلائی کو بار بار لانا اور حق کی تقد یق کرنا ہے کی جو آدی آدی اسے پالے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور جوآدی دوسری صورت پائے اسے جاہیے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مائے۔ پھرآپ نے بیآیت پڑھی: "شیطان تہیں فقرے ڈراتا ہے"۔

حضرت ابن مسعود والنفؤ سے روایت ہے کہ رسول کر کیم منافی نے فر مایا: تمام لوگوں کا اکتھے ہو کر نماز پڑھنا' اکیلے آ دی کی نماز پر بیس سے زیادہ گنا فضیلت رکھتا ہے۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: اسی دوران کہ نویں ذوالحجہ کی رات ہم مسجد خیف میں بیٹھے تھے جبکہ ہم نے سانپ کے چلنے کی آ وازسیٰ پس رسول کریم منافیا نے فرمایا: اسے قل کر دو! لیکن وہ ایک پھر کے سوراخ میں داخل ہو گیا' پس محجور کے خشک ہے لا کراس میں آ گ جلائی گئ ' پھر ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیکن ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیکن ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیکن ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیکن ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیکن ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیکن ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیکن ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیکن ہم نے اس بل کو کسی حد تک کھودالیک ہم نے اس بل کو کسی اللہ تعالیٰ نے تہمیں اس کے شرسے بچالیا ہے جیسے اس نے تہماری تکلیف سے اس کو بچالیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنو فرمات بي كه حضور ماليا في الله بي سي كونماز مين

إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمُ اللهِ صَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَحَرَّ، وَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيُن

4982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ أَسِى الْآَحُوصِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ

2983 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنِ ابْنِ جُريْحٍ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَتِيقٍ، عَنْ طَلْقِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَنْ طَلْقِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُونَ . أَلَا هَلَكَ الْمُتَنْظِعُونَ . أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُونَ . أَلَّا هَلَكَ الْمُتَنْظُعُونَ . أَلَا هَلَكَ الْمُتَنْظِعُونَ . أَلَا هُ هَلَكَ الْمُتَلِعُهُ مَلَكَ الْمُتَنْظِعُونَ . أَلَا هَلَكَ الْمُتَنْظِعُونَ . أَلَا هَلَكَ الْمُتَنْظِعُونَ . أَلَا هَلَكَ الْمُتَنْظُعُونَ .

4984 - حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُسَدِّمَ لَدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نُسَمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عُبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ قَالَ: اللَّهُمَّ قِنِي اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ قَالَ: اللَّهُمَّ قِنِي عَدَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ وَكَانَ يَجْعَلُ يَدَهُ تَحْتَ عَدِيهِ

4985 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

شک ہو جائے تو وہ غور وفکر کرے اور دوسجدے کرے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ڈلاٹیؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله ٹاٹیٹی ہم کوسنن الھدی سکھاتے تھے اس مبجد میں جس میں اذان ہو۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنظ فرمات بین که حضور مظافیظ نے فرمایا: خبردار! طعن کرنے والے ہلاک ہوگئے، یہ تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مٹائٹا جب آرام کرتے تھے تو یہ دعا کرتے اے اللہ! آپ عذاب سے بچاجس دن تو آپ بندوں کواکٹھا کرے گا،اپنے ہاتھا پی رخسار کے نیچے رکھتے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيُّؤ فرمات بي كه

4982- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 382 رقم الحديث: 3623 قال: حدثنا أبو معاوية .

4983- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 386 رقم الحديث: 3655 قال: حدثنا يحيلي بن سعيد .

4984- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 394 رقم الحديث: 3742 قال: حدثنا يحيى بن آدم .

4985- الحديث في المقصد العلى برقم 272.

نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ يُونُ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ يُونُ اللهِ بُنِ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى اللهِ قَالَ: كَانُوا يَقُرَء وَنَ اللهِ قَالَ: كَانُوا يَقُرَء وَنَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ قَالَ: كَانُوا يَقُرَء وَنَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ قَالَ: خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَى الْقُرْآنَ

4986 - حَدَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ ابْنِ جُرِيْحٍ، عَنُ طُلُقِ بْنِ عَنِيةٍ، عَنُ طُلُقِ بْنِ عَنِيةٍ، عَنُ طُلُقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: أَلا هَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: أَلا هَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُونَ ثَلَاثًا

2987 - حَدَّنَا أَبُو بَكُوٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ وَمَعَنَا زِيَادُ بُنُ حُدَيْرٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا خَبُّ اللهِ وَمَعَنَا زِيَادُ بُنُ حُدَيْرٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا خَبُّ اللهِ وَمَعَنَا زِيَادُ بُنُ حُدَيْرٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا خَبُّ اللهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَكُلَّ هَوُلاء يَقُرَأُ كَمَا تَقُرَأُ ؟ قَالَ: إِنْ شِمْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ أَنُ يَقُراً كَدَيْرٍ: عَلَيْكَ . فَقَالَ لِى: اقُرأُ . قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابُنُ حُدَيْرٍ: تَا مُرُدُ لَكُ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ حُدَيْرٍ: تَا مُرُدُ يَقُرأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَبُنَا؟ قَالَ: إِنْ شِمْتَ أَخْبَرُ تُكَ بِسَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِكَ بِسَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِكَ بِسَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِكَ بِسَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِكَ وَقُولُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ مَوْيَمَ . فَقَالَ خَسُبُكَ

حضور مُنَاقِیْم کے بیچھے کچھ لوگ قرائت کرتے تھے۔ نماز میں آپ مُناقِیْم نے فرمایا: تم نے مجھ پہ قرآن کو ملا دیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولافظ فرمات بین که حضور ملافظ نے فرمایا: خبردار! طعن کرنے والے ہلاک ہوگئے۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود والن کے پاس تھے اور ہمارے ساتھ زیاد بن حریر تھا۔ ہم پر حضرت خباب تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کی اے ابوعبدالرحمٰن یہ سارے ایسے ہی قرآن پر ھتے ہیں؟ اگر آپ والن کو جس طرح آپ والن پر ھتے ہیں؟ اگر آپ والن کو جس کو تھم دوں کہ آپ والن کے سامنے قرآن پر ھیں۔ مجھے آپ والن کو کہا کہ سامنے قرآن پر ھیں۔ ابن حدیر نے اُن سے کہا کہ آپ اس کو تھم دیں کہ وہ پر ھیں، کیا ہم سے بوے قاری نہیں ہوئی آپ کو خبر کو قرمایا: اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خبر دوں جو صور کا لی آپ اس کو خبر دوں جو حضور کا لی کے خرمایا: اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خبر دوں جو حضور کا لی کے خرمایا: اگر آپ پر سورہ مریم کی ہم آپ پر سورہ مریم کی میں آپ رہے تو میں آپ کو خرم قوم اور اس کی جو تھیں حضرت خباب نے کہا: بس کا فی ہے۔

<sup>4986-</sup> الحديث سبق برقم:4983 فراجعه .

<sup>4987-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 424 رقم الحديث: 4025 قال: حدثنا يعلى .

قسارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2489 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيهٍ عَنُ زَائِدَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَرَيْنَا ذَاتَ اللَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَرَيْنَا ذَاتَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا لَيْكَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَعْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءَ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَاءَ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُ الْمُعْتَلَاءُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا الْمُعْلِهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلَ

4990 - حَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ رسول مُن اللہ نے فرمایا: اسلام کی چکی پینیٹس چھٹیس یا سینٹیس سال کے آخر تک گھوتی رہے گی۔ اگر وہ ہلاک ہوگے تو ہلاک ہونے والے کا راستہ یہی ہے اور اگر باتی رہے تو ان کا دین میسال تک باتی رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود دلائن فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور مُلِیْنِ کے ساتھ چلے۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ! اگر رات اس زمین میں گر ارلیں اور ہماری سواریاں بھی چر لیس؟ آپ مُلِیْنِ نے فرمایا: ان کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نے عرض کی کہ میں پس مجھ پنیند غالب آ گئے۔ جب سورج طلوع ہوا ہم اس وقت بر نیند غالب آ گئے۔ جب سورج طلوع ہوا ہم اس وقت جاگے۔ رسول اللہ مُلِینِ ہمی ہمارے کلام پر اٹھے۔ جاگے۔ رسول اللہ مُلِینِ ہمی ہمارے کلام پر اٹھے۔ آپ مُلِینِ کُومَم دیا اذان دینے کا، پھراُ مُلِی اور ہم کونماز بر ھائی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رفاتيُّهٔ فرمات بين: خبر دار!

4988- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 390 رقم الحديث: 3707 وجلد 1صفحه 451 رقم الحديث: 4315 قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا العوام ابن حوشب قال: حدثنى أبو اسحاق الشيبانى عن القاسم بن عبد الرحمٰن عن أبيه فذكره

4989- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 450 رقم الحديث: 4307 قال: حدثنا حسين بن على عن زائدة عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه فذكره

4990- أخرجه الترمذي رقم الحديث: 484 ـ والبخاري في تاريخه جلد5صفحه177 من طريقين عن محمد بن خالد

مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعُقُوبَ الزَّمُعِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ كَيْسَانَ، أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلاةً

4991 - حَـلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى زُرُعَةَ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلِي لَكُولِهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُ

عَرْدَ اللهِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْمُقَدَّمِیُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بَنُ عَبَّادِ بَنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ، أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَرَصَهُمُ عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ، أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَرَصَهُمُ الْبَرْدُ، فَجَعَلُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَجِينُوا فِي الْعِشَاشِ الْبَرْدُ، فَجَعَلُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَجِينُوا فِي الْعِشَاشِ وَالْعَبَاء فَفَقَدَهُم فَقِيلَ لَهُ: أَمْرُهُم كَذَا وَكَذَا، وَالْعَبَاء فَفَقَدُه وَلَيْ الرَّحْمَنِ فِي عَبَاء قِ فَقَالُوا: أَصْبَحَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي عَبَاء يَهِ . ثُمَّ جَاء يَوْمُ الثَّانِي، ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي عَبَاء يَهِ . ثُمَّ جَاء يَوْمُ الثَّانِي، ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي عَبَاء يَهِ . ثُمَّ جَاء يَوْمُ الثَّانِي، ثُمَّ اللهُ عَلَيْه وَالْمَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ : يَقُولُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرُدَلَةٍ وَسَلَمَ يَقُولُ : لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرُدَلَةٍ يَقُولُ : يَعَدُ مُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرُدَلَةٍ يَقُولُ : لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرُدَلَةٍ يَقُولُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرُدَلَةٍ يَعُولُ : لَا يَدُخُلُ الْجَنَّة أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرُدَلَةٍ يَعُولُ : لَا يَدُخُلُ الْجَنَّة أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ يَعُولُ : لَا يَدُخُلُ الْجَنَّة أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مُعْمَلُوا وَكُولُ الْمَاعِلَةُ فِي قَلْهِ مِنْقَالُ خَرْدَلَةٍ وَالْمَاء وَالْمُؤْلُ الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ خَرْدَلَةٍ وَالْمَاء وَالْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُعْمَاء وَلَا الْمُعْمَادِهُ وَالْمُؤْلُ عَلَيْهِ مِنْقَالًا عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعَالِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْلِ الْمُعْمَالُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الْمُعْرَفُ مُ الْمُؤْلُ الْمُعْرِقُ فَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ الْمُعْرَفَ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلَالُهُ الْمُقُولُ الْمُعْلِولُولُوا الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَالُهُ الْمُقَالُ

قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔

حضرت عبدالله رفائق فرماتے ہیں کہ رسول کریم طالع نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں است بند ہیں اور ایک توبہ کیلئے کھلا ہے یہاں تک کہ سورج اس طرف (مغرب) سے طلوع کرے۔

حضرت ابولجلز سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹو کے شاگر دُ سردی کی لیبٹ میں آگئے ہیں انہیں عبار ارکوٹ پہننے میں جھجک محسوں ہوئی ہیں وہ بہت کیا ہیں اورکوٹ پہننے میں جھجک محسوں ہوئی ہیں وہ پڑھنے کیلئے ہی نہ آئے ہیں کسی نے آپ ڈلٹو کو ان کا سارا معالمہ بنا دیا ، جب صبح ہوئی تو حضرت ابوعبدالرحمٰن مارا معالمہ بنا دیا ، جب صبح ہوئی تو حضرت ابوعبدالرحمٰن عبداللہ) خودعباء پہن کرتشریف لائے پھر دوسرے اور شیرے دن بھی ای طرح آئے۔ جب آپ کے شاگر دوں نے آپ کو عباء میں دیکھا تو وہ بھی اپی شاگر دوں نے آپ کو عباء میں دیکھا تو وہ بھی اپی چاوں کے چروں کے جا دریں ڈال کرآئے ہیں آپ نے ان کے چروں کے میں نے رسول کریم تائی ایس آپ نے فرمایا: بے شک میں نے رسول کریم تائی ایس سے سنا کہ آپ تائی ایش نے فرمایا:

بن عثمان سمع موسلي بن يعقوب بهذا السند .

<sup>4991-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1942,1736 فراجعه .

<sup>4992-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 412 رقم الحديث: 3913 قال: حدثنا عفان وال عدثنا عبد العزيز بن مسلم

مِنُ كِبُرٍ أَوْ قَالَ: ذَرَّةٍ مِنْ كِبُرٍ

علي ، عَنْ زَائِدَة ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ الْحَسَنُ بُنُ اللهِ ، عَنْ وَائِدَة ، عَنْ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْحَدَمُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَسُرِ مَا فِيهَا ، اللهُ هُمْ إِنِي اللهُ اللهُ اللهُ وَسُوءَ الْكِبَرِ وَفِتَنَة اللهُ الل

4994 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اللهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، كَانَا يَعْبُدَانِ الله، فَسَالًا الله أَنْ يُعِيتَهُ مَا جَمِيعًا، فَمَاتَا جَمِيعًا، فَسَالًا الله أَنْ يُعِيتَهُ مَا جَمِيعًا، فَمَاتَا جَمِيعًا، فَسَالًا الله أَنْ يُعِيتَهُ مَا جَمِيعًا، فَمَاتَا جَمِيعًا، فَلَوْ كُنتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمُ فَلَا وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4995 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ

جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا' یا ذرّہ فر مایا۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤ فرمات بي كه حضور ملاقيم كى عادت تقى جب شام ہوتى يه دعا كرتے تھے: 'اَمُسكِنَا وَاَمُسَى الْمُلُكُ لِللهِ اللي آخره''۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللنوا فرماتے ہیں که دو
آدی الله کی عبادت کرتے تھے دونوں نے الله سے
موت مانگی اسمی ، دونوں اکتھے مرے اور دونوں دفنا
دیئے گئے۔حضرت عبدالله فرماتے ہیں: اگر میں نے وہ
قبریں دیکھی ہوتیں تو میں ضرورتم کو اس کے متعلق بتا تا
اس طرح جس طرح ہم کورسول کریم تنافیا نے بتایا۔

حضرت عبدالله بن مسعود را النفؤ فرمات بین که

4993- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 440 رقم الحديث: 4192 قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد . ومسلم جلد 8صفحه 62 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد .

4994- أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه218 وقال: رواه أحـمد٬ وأبو يعلى بنحوه٬ وفي اسنادهما السعودي وقد اختلط

السَّكَامِ، عَنُ خُصَيْفٍ، عَنُ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي ثَلَالِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

4996 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، عَنُ عَلِيّ بُنِ صَالِحٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرِّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمُنَعُوهُمَا وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمُنعُوهُمَا أَنُ يَمُنعُوهُمَا وَلَا يَعْفَى الصَّلاةَ وَضَعَهُ مَا فِي حَجْرِهِ . قَالَ: مَنْ أَحَيَّنِي فَلَيْحِبٌ هَذَيْنِي فَلَيْحِبٌ هَذَيْنِي فَلَيْحِبٌ هَذَيْنِي فَلَيْحِبٌ هَذَيْنِي

4997 - حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ فِي قَرْلِهِ: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) (النجم: فِي قَرْلِهِ: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) (النجم: 11) قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلّتِي رَفُرَفٍ قَدُ سَدّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ مُ

4998 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ: اقُرَأُ عَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّى عَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّى عَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّى

4996- الحديث في المقصد العلى برقم: 1368 .

4997- الحديث سبق برقم:4972 فراجعه .

4998- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 380 رقم الحديث: 3606 قال: حدثنا يحيى .

حضور ملائل نے فرمایا تمیں گائے کی زکوۃ میں ایک تبیع ہے اور جالیس میں ایک منہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِی ہماز پڑھتے تھے۔ جب سجدہ کرتے تو امام حسین پیٹے پرسوار ہوجاتے تھے۔ جب ارادہ کرتے کہ وہ رُک جائیں تو اشارہ کرتے کہ جب نماز سے فارغ ہوجاتے تو ان دونوں پراپی گود میں بٹھا لیتے تھے اور فرماتے جو مجھ سے محبت کرے وہ ان سے محبت کرے وہ ان سے محبت کرے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رفات الله عزوجل ك اس ارشاد: "مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى "ك متعلق فرمات بين كه حضور مَا يَّتُمَا وَ عَبر بل عليه السلام كو رفرف ك حُلوں ميں ويكها ومين وآسان كوروك ركھا

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضور تالیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹ سے کہا: مجھے قرآن سائیہ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ پر معوں، حالانکہ آپ تالیہ پر قرآن نازل ہوا ہے۔

أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى . قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلِهِ: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاء شَهِيدًا) كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاء شَهِيدًا) (النساء: 41) فَبَكَى

قَالَ مِسْعَوْ، حَدَّثِنِى مَعُنْ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ . أَوْ قَالَ: مَا كُنْتُ فِيهِمْ شَكَّ مِسْعَرٌ

4999 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبُو بَكُو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدِمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِي إِسْحَاقَ، عَنُ آبِي عُبُدِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُبَيْدَ مَنْ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ عَالَ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: أَخُرَجَ إِلَى مَعُنُ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: أَخُرَجَ إِلَى مَعُنُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِتَابًا وَحَلَفَ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَطُّ أَبِيهِ، فَا إِلَهُ عَيْرُهُ مَا رَأَيْتُ فَاإِذَا فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَالَّذِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ مَا رَأَيْتُ فَا إِلَهُ عَيْرُهُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَسَدَّ عَلَى الْمُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ أَحَدًا كَانَ أَسَدَّ عَلَى المُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ أَوْ لَهُمُ اللهُ عَمْرَ كَانَ أَشَدَّ أَهُلِ اللهُ عَلَيْهِمُ أَوْ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ أَوْ لَهُمُ

آپ مَنْ اللَّهِ فَرَمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ لِهِنْدُ كُرْمَا ہوں كه دوسرے سے قرآن سنوں! میں نے آپ مَنْ اللَّهُ ارسورة النساء شروع كى: ' فَكَنْفُ إِذَا جِنْفَ اللَّي آخو ہ '' تك رِدِهى۔ آپ رُنْ اللَّي آخو ہ '' تك رِدِهى۔ آپ رُنْ اللَّي آخو ہ '' تك رِدُهى۔ آپ رُنْ اللَّي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

حضرت عبدالله بن مسعود والني فرمات ميں كه حضور مُلَّيْنَا بيه وعا كرتے ہيں: اے رب! مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تُو اپنے بندوں كو اُٹھائے گا۔

حفرت معر فرماتے ہیں: معن بن عبدالرحمٰن میری طرف ایک خط نکال کرلائے اور قیم کھائی کہ بیان کے باپ کا خط ہے میں نے اس میں دیکھا: حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: فتم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے کسی آ دی کو نہیں دیکھا جو خواہشات میں مست لوگوں پر رسول کریم مُلَّیْرُمُ سے زیادہ شخت ہوا در آ پ مُلَیْرُمُ کے بعدان پر زیادہ شخت حضرت ابو بکر کو دیکھا اور میرا سچا گمان ہے کہ حضرت عمر تو تمام ابو بکر کو دیکھا اور میرا سچا گمان ہے کہ حضرت عمر تو تمام زمین والوں سے ان پریاان کے لیے تخت ہے۔

<sup>4999-</sup> الحديث سبق برقم:4984 فراجعه .

<sup>5000-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1713 .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ، حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ أَبِى الْأَحُوصِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ أَبِى الْأَحُوصِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ السَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ السَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ السَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدُ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُشِى اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَمِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَمِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَمِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَمِنُ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِى يُؤَذَّنُ فِيهِ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِى يُؤَذَّنُ فِيهِ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِى يُؤَذَّنُ فِيهِ

الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بُنِ النَّبِيرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَرِيبٍ مِنْ ثَلَاثِينَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَرِيبٍ مِنْ ثَلَاثِينَ اللهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَيْسَ فِيهِمُ إِلَّا قُرَشِيَّ، لَا وَاللهِ مَا رَأَيْتُ صَفْحَةَ وُجُوهِ رِجَالٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ وُجُوهِهِمُ مَنْ عَهُمْ حَتَى أَحْبَبُتُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ اتَيْتُهُ وَتَحَدَّثُوا فِيهِنَ، وَتَحَدَّثُ مَعُهُمْ حَتَى أَحْبَبُتُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ اتَبُتُهُ وَتَحَدَّثُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

حفرت عبداللہ بن مسعود و النظا فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ نماز سے وہی آ دمی پیچے رہتے تھے جس کی منافقت معلوم ہوتی یا مریض ہوتا اگر کوئی مریض ہوتا تھا اور تو وہ دوآ دمیوں کا سہارا لے کرنماز کے لیے آتا تھا اور فرمایا: حضور منافیل ہم کوسنن الہدی اور ان میں سے ایک سیماتے تھے سنت الہدی ہیں ہماز سیماتے تھے سنت الہدی ہیں ہماز سیماز ان ہوتی ہے۔

حضرت عبيدالله بن عبدالله فرمات بين كه حضرت ابن مسعود و النين فر مايا: اس دوران كه رسول كريم مَالَيْدًا کے یاس تقریباً تمیں آ دمی موجود سے ان میں قریق ہی تنے سم بخدا! میں نے مجھی لوگوں کے منہ اتنے خوبصورت نہیں دیکھے جتنے اُس دن اُن کے چہرے چکدار تھے۔ آپ فرماتے ہیں: انہوں نے عورتوں کی باتیں شروع کر دیں۔ پس وہ انہیں کے بارے بولتے رہے اور آپ نے بھی اُن کے ساتھ کچھ گفتگو کی یہال تک کہ میں نے خاموش رہنا ہی پسند کیا۔ پھر میں آپ كى خدمتِ خاص مين آيا كين آپ دوزانو موكرتشريف فرماتھ۔ پھرآپ نے یوں خطبددیا: اے قریشیو! تم اس كام كے مالك ہو۔تم نے الله كى اطاعت نہيں كى كپس جبتم اینے رب کی نافر مانی کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری طرف اس کو بھیجے گا جو تمہاری چرای ادھیر دے گا جس

<sup>5001-</sup> الحديث سبق برقم: 4982 فراجعه .

<sup>5002-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 859 .

طرح اس شاخ کو چھیلا جاتا ہے شاخ آپ کے ہاتھ میں تھی' پھرآپ نے اسے چھیلاتو وہ سفید چمکدار ہوگئ۔ 5003 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَرْبِ أَبُو مَعْمَرٍ، حضرت عبدالله بن مسعود والثيُّ فرمات بي كهرسول حَدَّثَنَا سَلَامُ بُنُ أَبِي خُبْزَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي السُّجُودِ، عَنُ زِرَّ بُنِ حُبَيْش، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ وہ ریوڑ یا شکار کا کتا نہ ہو تو اس کی نیکوں میں سے ہر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اتَّخَذَ كُلُبًا روزہ دو قیراط کم ہوں گے۔ لَيْسَ بِكُلُبِ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبِ صَيْدٍ، انْتُقِصَ مِنْ

> 5004 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ السُّهِ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارٌ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ

أُجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَان

5005 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الْـمُـقَـدَّمِـيُّ، حَـدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ تَغُلِبَ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبُيْكَ . إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

5006 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ

حفرت عبدالله بن مسعود ولالنظ فرمات بین که حضور مُلَقِيمً كا أيك كرها مبارك تفا أس كوعفير كها جاتا

حضرت عبدالله بن مسعود ری شو فرماتے ہیں کہ حضور مَا يُلِي للبيدال طرح يرصة عظ البيك اللهم لبيك الى آخرە ـ

حفرت عبدالله بن مسعود والفؤ فرمات بي كهرسول

5003- الحديث في المقصد العلى برقم: 638.

5004- أورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه 20 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط واسناده حسن .

5005- اخرجه أحمد جلد 1صفحه 410 رقم الحديث: 3897 قال: حدثنا على بن عبد الله . والنسائي جلد 5

صفحه 161 قال: أخبرنا أحمد بن عبدة .

5006- الحديث في المقصد العلى برقم: 110 .

بَكْرٍ، حَدَّنَنَا عَوْقٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنُ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرُ آنَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهَا الْعُرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا وَعَلِّمُوهَا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ؛ فَإِنِّى امْرُوُّ مَقْبُوضٌ . وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ النَّاسَ؛ فَإِنِّى امْرُوُّ مَقْبُوضٌ . وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَى يَخْتَلِفَ الرَّجُلانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنُ يُخْبِرُهُمَا يُخْبِرُهُمَا

2007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَزِيدَ يَعُنِى أَبَا مَعُشَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدُعُو عَلَى عُصَيَّةً وَذَكُوانَ، فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوتَ عُصَيَّةً وَذَكُوانَ، فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوتَ

3008 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ، عَنْ قَيْس، عَنْ عَلِيّ، عَنْ قَيْس، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَقُرض رَجُلًا مُسْلِمًا دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأْجُرِ صَدَقَتِهِمَا مَرَّةً

5009 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّ الشَّعْبِيّ، عَنُ مُسَرُوقٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَهُوَ يُقُرِئُنَا الْقُرْآنَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا

اکرم سُلُیْمِ نے فرمایا: قرآن سیکھو اور علم سیکھو اور لوگوں کو سیکھاؤ۔ میں دنیا سیکھاؤ۔ میں دنیا سیکھاؤ۔ میں دنیا سے جانے والا ہوں، بے شک میعلم عقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ دو آدمی وراثت کے مسئلہ میں اختلاف کریں گے ان دونوں کوکوئی آدمی نہیں ملے گا جو ان دونوں کوکوئی آدمی نہیں ملے گا جو ان دونوں کوکوئی آدمی نہیں ملے گا جو ان دونوں کوکوئی آدمی نہیں ملے گا جو

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ ر حضور مُلِیْم ایک ماہ تک قبیلہ عصیہ و ذکوان کے خلاف دعائے قنوت پڑھتے رہے جب اُن پرغلبہ پالیا تو آپ نے دعائے قنوت پڑھنی چھوڑ دی۔ جب ان پرغلبہ ہوگیا تو آپ مُلِیْم نے قنوت چھوڑ دی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مالی نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان آدی کو ایک درہم دو مرتبہ بطور قرض دیا بیاس کے لیے ایک دو مرتبہ صدقہ دینے کی طرح ثواب ملے گا۔

حفرت مروق فرماتے ہیں کہ ہم حفرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹؤ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ مغرب کے بعد آپ ڈلٹٹؤ ہم کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے۔ ایک آدی نے سوال کیا، اے ابوعبدالرحمٰن کیا آپ ڈلٹٹؤ نے

5007- الحديث في المقصد العلى برقم: 300

5008- اخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 2430 من طريق محمد بن خلف العسقلاني عدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير بهذا السند

5009- الحديث في المقصد العلى برقم: 853 .

عَبُدِ الرَّحْمَنِ هَلُ سَأَلَتُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ يَسَمُلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ خَلِيفَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنذُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ مَسْعُودٍ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنذُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ قَبْلَكَ قَالَ: نَعَمْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اثْنَا عَشَرَ . مِثْلَ نُقَبَاء بِنِي إِسْرَائِيلَ

حَدِّدُنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَخُرُجَ وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَخُرُجَ إِلَيْنَا، إِذْ أَتَانَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيةَ فَقُلْنَا: اجْلِسُ . فَقَالَ: حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنْ خَرَجَ وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ . قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَخُرَجَا جَمِيعًا . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنِّى لَأُخْبَرُ بِمَجْلِسِكُمْ - أَوْ بِمَكَانِكُمُ أَنْ مَنْ النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِعَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخُولُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا يَتَعْوَلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا يَتَعْوَلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

1001 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى الْأَزْدِى، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى الْأَزْدِى، حَدَّثَنَا عَاصِم، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: الْمُهَاجِرُونَ، وَالْأَنْصَارُ، وَالطُّلَقَاءُ مِنْ يَقْولُ: مَنْ تَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أُولِيَاء بُعْضٍ قَريْسٍ، وَالْعُتَقَاء مُن ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أُولِيَاء بُعْضٍ

رسول الله مُنْ الله مُنْ الله مُنَالِيَةِ الله مُنَالِيَةِ الله مُنَالِيَةِ الله مُنَالِيَةِ الله مُنَالِيةِ الله مَنَالِيّةِ الله مَنالِيّةِ الله مَنالِيّةِ الله مَنالِيّةِ الله مَنالِيّةِ الله مُنالِيّةِ الله مُنالِيّةً الله مِنْ الله مِنْ الله مُنالِيّةً الله مِنْ الله مِنْ الله مُنالِيّةً الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللللهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ الللللهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ

حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم بیٹے ہوئے تھے۔ ہم ابن مسعود دفائظ کے نکلنے کا انظار کر رہے تھے کہ ہماری طرف تکلیں اچا تک ہمارے پاس بزید بن معاویہ آیا۔ ہم نے اس کو کہا: بیٹے جا۔ اس نے کہا: میں تمہارے صاحب کے پاس واخل ہوتا ہول 'پی اگر نکلے ورنہ میں تمہاری طرف لوٹ کر جاؤں گا۔ وہ آپ کے پاس آیا دونوں حضرت ابن مسعود دفائظ اور بزید اکٹے نکلے۔ ابن مسعود دفائظ نے فرمایا: یہ تمہارے پاس آنے کی کوئی مسعود دفائظ نے فرمایا: یہ تمہارے پاس آنے کی کوئی کوئیہ حضور مایا ہے ہم کو مخصوص ایام میں وعظ کرتے تھے کی کوئیہ حضور مایا ہم کو مخصوص ایام میں وعظ کرتے تھے اکتا ہم کے فوف کی اور سے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلیّا نے فرمای مہاجرین وانصار وطلقاء قبیلہ قریش سے بین ان میں سے بعض ' سے ہیں۔عقاء قبیلہ ثقیف سے ہیں ان میں سے بعض ' بعض کے دوست ہیں دنیا وآخرت میں۔

5010- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 107 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 1 صفحه 377 رقم الحديث: 3581 قال: حدثنا سفيان .

<sup>5011-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1476 .

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

خَنِيَّةَ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقِمَةً مَنْ عَلْقِمَةً مَنْ عَلْقِمَةً مَنْ عَلْقِمَةً مَنْ عَلْقِهِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ . ثُمَّ قَرَأً وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ . ثُمَّ قَرَأً وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) (الجمعة: 11)

5013 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْعَلاء بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِم الْأَفْطَس، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا رَأَى أَخَاهُ عَلَى ذَنْبِ نَهَاهُ تَعَذِيرًا، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَمْ يَمْنَعُهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَخَلِيطُهُ وَشَرِيبَهُ، فَلَمَّا رَأَى اللّٰهُ ذَلِكَ مِنْهُمُ ضَرَبَ بِقُلُوبَ بَعُضِهِمْ عَلَى بَعْضِ، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِمْ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفُسِى بيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَغْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُ ذُنَّ عَلَى يَدَى الْمُسِيءِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الُحَقِّ أَطُرًا، أَوْ لَيَضُرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعُضِكُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

حضرت عبدالله بن مسعود وللفي سوال كيا كيا كيا كيا حضور مثلقيم كفرے مواكر خطبه ديتے تھے؟ آپ ولائن في خضور عبدالله بن مسعود وللفئ نے برالله بن مسعود وللفئ نے براہ الله بن مسعود وللفئ نے براہ الله بن مسعود وللفئ نے براہ ہا۔ "وَ تَرَكُونُ كَا قَائِمًا "-

حضرت عبدالله بن مسعود رفاتفهٔ فرمات بین که حضور مال نے فرمایا کہ بی اسرائیل میں ایک آدی نے بھائی کو علانیہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا اس کو تخی سے منع کیا۔ جب دوسرا دن آیا اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی گناہ سے باز نہیں آیا' اس نے دوبارہ منع نہ کیا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ کھاتا اور پیتا تھا۔ جب الله عزوجل نے اُن میں بیمعاملہ دیکھا تو ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ ان پر حضرت داؤد وعیسیٰ کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی نافر مانی کی وجداور حدسے آ کے برا صنے کی وجد سے تھا۔ فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!تم ضرور نیکی کا حکم دواور بُرائی سے منع کرؤ گناہ کرنے والے کے ہاتھ کوضرور پکڑو اور اس كوحق يرمجبوركردو ورندالله عزوجل تمهارے دلول كوبھى ملا دے گا اور تم برضرور بضر ورلعنت کی جائے گی جس طرح أن يرلعنت كي مُنْ تقى \_

<sup>5012-</sup> احرجه ابن ماجة رقم الحديث:1108 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بهذا السند .

<sup>5013-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 391 رقم الحديث: 3713 قال: حدثنا يزيد وال أنبأنا شريك بن عبد الله عن على

ابن بذيمة .

حضرت عبدالله بن مسعود والفيَّة فرمات بين كه رسول جبرائیل ملیلا میرے پیچھے بیٹھ گئے۔ ہم کو وہ لے کر چلا، جب ایک پہاڑ آیا اس کے یاؤں بلند ہوئے جب نیچے اترتا اس کے ہاتھ بلند ہوتے وہ ہم کو ایسی جگہ لایا جو بدبودارتقی پھرہم کوالبی جگہ لایا جس سےخوشبومہک رہی تھی۔ میں نے کہا: اے جبرائیل! ہم کوسیر کروائی بد بودار جگہ یر ہم کو لے گیا خوشبو دار وسیع جگہ یر۔ حضرت جبرائيل مَالِيًّا كَهِنَهُ لِكُهُ: وه بد بودار جگه جهنم تھی اور خوشبودار جگہ جنت تھی۔ ایک ایسے آ دمی کے پاس سے گزرے جو کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہا تھا، اس نے عرض کی: اے جبرائیل! یہ آپ ملیلا کے ساتھ کون ہیں؟ عرض کی: یہ آب اليلاك بعائي محمد ملايم إلى انهول في خوش آمديدكها اور میرے لیے برکت کی دعا کی اور عرض کی اپنی امت ك لي آساني مانكنا مين نے جرائيل عليه سے يو جها: يدكون بين؟ حضرت جرائيل عليه في كها: يدآب عليم کے بھائی عیسی علیہ ہیں۔ پھر براق چلا اور ہم کوایک آدمی ك ياس لايا، انهول نے كها: اے جرائيل! يه آپ مايلا کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جرائیل ملیلا نے کہا: بیہ آب مليلاك بھائى محمد ملائيا ہيں۔ انہوں نے خوش آ مديد کہا اور میرے لیے برکت کی دعا کی اور عرض کی: اپنی امت کے لیے آسانی مانگنا۔ میں نے عرض کی اے جرائل! يدكون ميں حضرت نے كہا يدآپ مُلْقِطُ ك 5014 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ أَبِي حَـمْزَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُهُ خَلْفَ جَبْرَائِيلَ فَسَارَ بِنَا، فَكَانَ إِذَا أُتَّى عَلَى جَبَلِ ارْتَفَعَتْ رِجُلَاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ، فَسَارَ بِنَا فِي أَرْضِ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، وَأَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضِ فَيُسَحَاءَ طَيَّبَةٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبُرِيلُ إِنَّا كُنَّا نَسِيرُ فِي أَرْضِ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، وَإِنَّا أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضِ فَيُحَاءَ طَيَّبَةٍ . فَسَقَسَالَ: يَسلُكَ أَرْضُ النَّادِ، وَهَسَذِهِ أَرْضُ الْحَنَّةِ . فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى قَالَ: فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جِبُرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ، فَوَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ . قَالَ: سَلُ رِلْمُتَتِكَ الْيُسْوَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبُرِيلُ؟ قَالَ: هَسَذَا أُخُوكَ عِيسَى قَالَ: ثُمَّ سَارَ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ فَقَالَ: مَنْ مَعَكَ يَا جِبُرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ . قَالَ: فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ . قَالَ: سَلُ إِلْمُ مَّتِكَ الْيُسُرَ . قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبُويلُ؟ قَالَ: هَلَا أَخُوكَ مُوسَى قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَرَأَيْنَا مَصَابِيحَ وَضَوْءً، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبُرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ أَتَذُنُو مِنْهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمُ . فَدَنُونَا مِنْهَا فَرَحْبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَنُشِرَ لِيَ الْأَنْبِيَاء

5014- الحديث في المقصد العلى برقم 1252.

ُ: مَنْ سَمَّى اللَّهُ وَمَنْ لَمُ يُسَمِّ، وَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَّا هَوُ لَمْ يُسَمِّ، وَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَّا هَوُ لَمْ يُسَمِّ، وَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَّا هَوُ لَا عَرِ النَّفَرَ الثَّلَاثَةَ مُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ

الُقُوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الُقُوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ الْقُوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُ دَلَةً، عَنُ أَبِى وَائِلٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُوقِي بَهُ دَلَةً، عَنُ أَبِى وَائِلٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُوقِي مَهُ لَتِهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَوَجَدُوا فِي شَمُلَتِهِ وَبَدَّرَ وَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسَارَيْنِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيَّنَان

5016 - حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ هَيُصَمٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ هَيُصَمٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعُنِى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِى خَالِدٌ يَعُنى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِى مَاجِدَةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّيْرِ بِالْجَنَازَةِ فَقَالَ: مَا دُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّيْرِ بِالْجَنَازَةِ فَقَالَ: مَا دُونَ الْخَبَبِ، وَالْ يَكُ سِوَى الْخَبَبِ، فَإِنْ يَكُ حَيْرًا يُعَجَّلُ بِهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى

بھائی موئی الیہ ہیں۔ پھر براق ہم کو لے کر چلا اور ہم نے کئی چراغ اور روشی دیمھی، میں نے حضرت جرائیل الیہ اسے کہا: جرائیل! بیہ کیا ہے؟ عرض کی: یہ آپ الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ کیا ہے؟ عرض کی: یہ آپ الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ کا درخت ہے۔ حضرت جرائیل الیہ نے کہا: اس کے قریب ہونا ہے؟ آپ الیہ الیہ نے فرمایا: ہیں اس کے قریب ہونا ہے؟ آپ الیہ الیہ نے فرمایا: اس کے قریب ہوا انہوں نے خوش آمدید کہا اور برکت کی دعا کی پھر ہم چلے۔ ہم بیت المقدس پنچے پھر میرے لیے انبیاء کوسامنے لایا گیا، جن کے اللہ نے نام بیان کے یا جن کے نام نہیں لیے اور میں نے سوائے نام بیان کے یا جن کے نام نہیں لیے اور میں نے سوائے ان تین کے گروہ کے سب کو نماز پڑھائی، وہ تین موئی، عیسیٰی اور ابراہیم ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤ فرماتے ہیں کہ اصحابِ صفہ میں سے ایک آ دمی مرگیا' اس کی جا در میں دو دینار منے اس کا ذکر نبی کریم منافظ کی بارگاہ میں کیا گیا' آپ نے فرمایا: دوسانپ ہیں۔

حفرت عبداللہ بن مسعود والنائ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور تالیا ہے نماز جنازہ کو لے کر چلنے کی چال کے متعلق پوچھا۔ آپ مالیا ہے فرمایا: جھٹکے نہ لگیس (تو جائز ہے) اگروہ نیک ہوتو وہ کہتا جلدی لے چلو۔ اگر براہے تو اہل النار کو جلدی اپنے سے دور کرو۔ جنازہ متبوع ہوتا

<sup>5015-</sup> الحديث سبق برقم: 4976 فراجعه .

<sup>5016-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 378 رقم الحديث: 3585 قال: قُرىء على سفيان -

ذَلِكَ فَبُعُـدًا لِأَهُلِ النَّارِ . الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتُ بِمُتَّبِعَةٍ، لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمُ يَرُفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ وَقَدُ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلَمْ يَرُفَعُوا أَيْدِيَهُمْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

2018 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وُهُيُونُ سُفُيَانُ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَلْمَقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةً وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَّا مَرَّةً وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَّا مَرَّةً

مُشَيْسٌ، عَنِ الْحَجَّسَاجِ بُنِ أَبِى زَيْنَبَ، عَنُ أَبِى هُشَيْسٌ، عَنْ أَبِى هُشَيْسٌ، عَنْ أَبِى هُشَيْسٌ، عَنْ أَبِى هُشَيْسٌ، عَنْ أَبِى عُشْمَانَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى وَقَدَ عُشْمَانَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى وَقَدَ وَضَعَتُ يَدِى الْيُسْرَى عَلَى الْيُمنَى فَجَاء كِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَذَ بِيَدِى الْيُمنَى فَوَضَعَهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَذَ بِيَدِى الْيُمنَى فَوضَعَهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَذَ بِيَدِى الْيُمنَى فَوضَعَهَا عَلَى النَّيْسُرَى

5020 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا

ہے تابع نہیں ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جوآگے بڑھے اپنی جنازہ کے آگے چلے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے ساتھ حضرت ابوبکر وعمر کے ساتھ نماز پڑھی وہ صرف شروع میں ہی ہاتھ اٹھاتے سے محمد فرماتے صرف وہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے سے مگر صرف تکبیراولی پر۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولائن فرماتے ہیں که کیا میں تم کو رسول الله منافیا کی نماز نه پڑھاؤں؟ آپ ولائن نے نماز پڑھائی صرف ایک ہی مرتبہ تکمیر اولی کے ہاتھ اٹھائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔حضور مُنَالِیَّا میرے پاس آئے آپ مُنَالِیْا نے میراہاتھ پکڑا اور اس کو بائیں ہاتھ پررکھ دیا۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤ فرمات بي كه رسول

5017- الحديث في المقصد العلى برقم: 266 .

5018- أخرجه أحمد جلد 1صفحه388 رقم الحديث: 3681 وجلد 1صفحه441 رقم الحديث: 4211 قال: حدثنا وكيع

5019- أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 755 قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان . وابن ماجة رقم الحديث: 811 قال: حدثنا أبو اسحاق الهروى ابراهيم بن عبد الله بن حاتم .

شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلِّ

أبى حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِى حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُ رَّا يَدْعُو فِيهِ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاء بَنِى سُلَيْمٍ شَهُ رَّا يَدُعُو فِيهِ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاء بَنِى سُلَيْمٍ كَانُوا عُصَيَّةً عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ لَمْ يَقُنُتُ بَعْدَ كَانُوا عُصَيَّةً عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ لَمْ يَقُنُتُ بَعْدَ ذَلِكَ

مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنُ مُرَّةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنُ مُرَّةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَبَسَ الْمُشُرِكُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى صَلَّةِ الْعَصْرِ حَتَّى السَّهُ عَلْ الله عَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى السَّهُ عَلْ الله عَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اصَفَرَّتِ الشَّهُ الله عَلُونَا اصْفَرَّتِ الشَّهُ الله عَمْرَتُ - فَقَالَ: شَعَلُونَا عَنْ صَلاةِ الله أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا عَنْ صَلاةً الله أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا الله أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا

الُوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَولِيدُ بَنُ مُسُلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنُ حَنَشِ الصَّنُعَانِيّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَرَأً فِي أَذُنِ مُبْتَلًى فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قَرَأُتَ فِي أُذُنِهِ؟ قَالَ: قَرَأُتُ (الْمُومِنون: (الْفُحَسِبْتُمُ أَنَّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا) (المؤمنون:

الله طُلِيمَ فِي مَايا سودا گرچه زیاده ہواس کا انجام کی کی طرف ہی آتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور کا ایک ایک ماہ تک دعائے قنوت دعا کے طور پر بی کی سلیم کے قبیلوں میں سے کسی قبیلہ کے خلاف پڑھی وہ قبیلہ عصیہ تھا' اُنہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کی تھی' آپ نے اس کے بعد قنوت نہیں پڑھی نے

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے رسول اللہ مُالِیْم کوعمر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا یا سرخ ہو گیا۔ حضور مُلِیْم نے فرمایا: انہوں نے ہم کو نماز عصر سے مشغول رکھا اللہ عز وجل ان کے پیٹ اور قبروں کو آگ سے بھردے گا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود ولائو فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے آپ مالی کے کان میں کچھ پڑھا تو آپ مالی کے درست ہو گئے۔حضور مالی کی نے ان سے کہا: آپ والی نے میرے کان میں کیا پڑھا ہے؟ عرض کی: ایسول اللہ! میں نے 'آف تحسیتُ مُ إِنَّ مَا الٰی آخرہ'' پڑھا۔ یہاں تک کہ سورت سے فارغ ہوگیا۔حضور مالی کی پڑھا۔ یہاں تک کہ سورت سے فارغ ہوگیا۔حضور مالی کی

<sup>5021-</sup> الحديث سبق برقم:5007 فراجعه .

<sup>5022-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 392 رقم الحديث: 3716 قال: حدثنا يزيد .

<sup>5023-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1590.

115) حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ . فَقَالَ رَسُولُ السُّورَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُوقِنًا قَرَأَ بِهَا عَلَى جَبَلِ لَزَالَ

5024 - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوضَّا بالنَّبيذِ

حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنُ أَبَانِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بُنِ مُعَاوِيَةً، عَنُ أَبَانِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِسَى حَازِمٍ، عَنُ مُرَّةً الصَّبَّاحِ بُنِ مُسْعُودٍ قَالَ: قَالَ اللهِ مُن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استَحُيُوا مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استَحُيُوا مِنَ اللهِ حَتَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استَحُيُوا مِنَ اللهِ حَتَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المَّتَحُيُوا مِنَ اللهِ حَتَّ اللهِ عَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَا حَوَى، وَلْيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَا حَوَى، وَلْيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَا خَوَى، وَلْيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَا خَوَى، وَلْيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَا خَوَى وَمَا فَعَلُ ذَلِكَ وَمَا أَوَعَى، وَلْيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَا خَوَى وَمَا وَعَى، وَلْيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَا خَوَى وَمَا وَعَى، وَلْيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَا وَعَى، وَلْيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَا وَعَى، وَلَيْ وَاللهُ وَعَلَ ذَلِكَ وَعَلَ وَلِكَ وَيَنَةُ اللّهُ لَكِياء وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ اللهُ عَقَلُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَلَ الْمُوتِ وَالْمَوْتَ وَالْمَوْتَ وَالْمَوْتَ وَالْمَلْهِ حَقَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمَالِقُولُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُولِي اللهُ وَعَلَى الْمُؤْلِكُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمَالِكُولُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِلْكُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلُولُولُ وَلِلْكُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْم

5026 - حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طَلُحَةَ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طَلُحَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا حُبَيْسُ عَنْ عَبِدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعُرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: غُرُّ مُحَجَّلُونَ بُلُقٌ مِنْ آثَارِ الطَّهُورِ غُرُّ مُحَجَّلُونَ بُلُقٌ مِنْ آثَارِ الطَّهُورِ

5027 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَشْعَتَ، أَخْبَرَنِي

نے فرمایا: اگر کوئی اس سورت کو یقین کے ساتھ پہاڑ پر پر سے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفياً فرمات ميں كه حضور مَالْقِياً في مبين كه حضور مَالِيا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا: اللہ سے حیاء کروجس طرح حیاء کرنے کاحق ہے۔ اپنے سرکی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو۔ یادر کھو۔ کی حفاظت کرو۔ یادر ہوت اور آزمائش کو یادر کھو۔ جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے، جس طرح حیاء نے یہ کرلیا اس نے اللہ سے حیاء کی ہے جس طرح حیاء کرنے کاحق ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رُقَاتُونُ فرمات بین که صحابه کرام نے حضور مُقَاتِیْم سے عرض کی: یا رسول الله! آپ مُقَاتِم نی امت دیکھی ہیں، آپ مُقاتِم ان کو کیسے بہانیں گے؟ آپ مُقاتِم نے فرمایا: ان کے وضو والے اعضا چمک رہے ہوں گے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رہائنے فرماتے ہیں کہ میں

5024- أخرجه أبو داؤد رقم الحديث:84 . والترمذي رقم الحديث:88 من طريق هناد، وسليمان بن داؤ د العتكي . 5025- أخرجه الحاكم جلد4صفحه 323 وصححه، ووافقه الذهبي .

5026- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 403 رقم الحديث: 3820 قال: حدثنا عبد الصمد .

عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَعُدَانَ، حَدَّثَنَا عَاصِمْ، يَعْنِى ابْنَ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُحْصِى مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُحْصِى مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَعُرِبِ بِد (قُلُ يَا أَيُّهَا الْمَعُرِبِ بِد (قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (الكافرون: 1) وَ (قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) الْكَافِرُونَ) (الكافرون: 1) وَ (قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)

(الإخلاص:1)

5028 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَسْعِثِ الْحَبْرَنِى عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا عَاصِمْ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْوِتُرِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْوِتُرِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي الْوِتُرِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّكَ اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ ع

5029 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ: السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَة اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَة اللهِ عَنْ يَسَارِهِ

5030 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَنِي

اس کوشارنہیں کرسکتا ہوں کہ کتنی مرتبہ میں نے حضور مُنالیّظ اسے سنی بیسورت فجر کی سنتوں میں مغرب کے بعد دو رکعتوں میں قبل یا ایھا الکفرون اور قبل هو اللّه احد برُ مِن تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود را الله على كهرسول الله عن كهرسول الله عن كهرسول الله من الله عن الله عن الله عن الله الكفرون اور الله على ركعت من قل هو الله احد-

حضرت عبدالله بن مسعود رفائظ فرماتے ہیں کہ گویا اب بھی (میری آنکھوں میں وہ منظر موجود ہے) میں حضور مُنائیظ کے رخسار مبارک کی سفیدی د مکھ رہا ہوں کہ دائیں جانب آپ مُنائیظ ملام پھیرتے تھے السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکانہ اور بائیں طرف السلام علیم ورحمتہ اللہ

حضرت عبدالله بن مسعود رالنين فرماتے ہیں کہ

5028- الحديث في المقصد العلى برقم: 386 .

5029- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 390 رقم الحديث: 3699 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان .

5030- أخرجه البخاري جلد 6صفحه 229 قال: حدثنا عمر بن حفص

الْهَيْصَمُ بُنُ الشَّدَّاخِ الْعَبُدِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، يُحَدِّثُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، يُحَدِّثُ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، يُحَنِّ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُننِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَجِبُتُ لِلنّاسِ وَتَرْكِهِمْ قِرَاء يَى وَأَخُذِهِمْ قِرَاء ةَ زَيْدٍ، وَقَدُ أَخَذُتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ مَنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ سُورَةً، وَزِيدُ بُنُ ثَابِتٍ عُلامٌ صَاحِبُ ذُو ابَةٍ يَجِيء وَيَذُه بُنُ قَابِتٍ عُلامٌ صَاحِبُ ذُو ابَةٍ يَجِيء وَيَذَه بُونِ الْمَدِينَةِ

ت 5031 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَر بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَر بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدَةً، عَنْ مُوسَى بُنِ عُرُوةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمُو اللهِ عَنْ عَبُدِ عُمُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى النّارِ، أَوْ مَنْ تَحُرُمُ عَلَى النّارِ، أَوْ مَنْ تَحُرُمُ عَلَى النّارِ، عَلَى كُلِّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ مَنْ تَحُرُمُ عَلَى النّارِ، أَوْ مَنْ تَحُرُمُ عَلَى النّارُ؟ عَلَى كُلِّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ مَنْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ النّارُ؟ عَلَى كُلِّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ مَنْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ النّارُ؟ عَلَى كُلِّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ مَنْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ النّارُ؟ عَلَى كُلِّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ مَنْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ النّارُ؟ عَلَى كُلِّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ مَنْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ النّارُ؟ عَلَى كُلِّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ مَنْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ النّارُ؟ عَلَى كُلِّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ عَنْ اللهُ عَنْدُ الْحَدَادُ اللّهِ عَلَيْهِ النّارُ؟ عَلَى كُلّ هَيْنٍ قَرِيبٍ سَهُلٍ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

5033 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنُ شَيْبَانَ، عَنُ فِرَاسٍ، عَنُ عَطِيَّةَ، عَنُ أَبِى سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے میری قرائت چھوڑ دی ہے اور زید بن ثابت کی قرائت لے لی ہے۔ میں نے حضور مُلَّا اِلَّمْ اِلَّهُ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حضرت عبداللہ بن مسعود و النظاف فرماتے ہیں کہ حضور منافیظ نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر۔

حضرت ابوسعید والنی سے مروی ہے کہ نبی کریم طلاع نے فرمایا: جنت میں ایک ایسا آ دمی بھی داخل ہوگا جس نے کوئی اچھاعمل نہ کیا ہوگا جب اس کی

5031- أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2490 من طريق هناد عن عبدة بن سليمان بهذا السند .

5032- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 450 رقم الحديث: 4308 قال: حدثنا زكريا بن عدى قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الله عن عبد الكريم عن أبي واصل فذكره

5033- الحديث سبق برقم: 997 في مسند أبي سعيد .

وَسَـلَّــَمَ قَالَ: لَقَدْ دَحَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ مَا عَمِلَ حَيْرًا، فَقَالَ لَّاهُ لِهِ: حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحُرِ قُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُوا نِصِفِي فِي الْبَرِّ، وَنِهُ فِي فِي الْبَحْرِ، فَأَمَرَ الْبَحْرَ وَالْبَرَّ فَجَمَعَاهُ . فَـقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ .

فَغَفَرَ لَهُ لِذَلِكَ

حضرت عبداللہ ہے اس جیسی حدیث مروی ہے اور وہ آ دمی کفن چورتھا' پس اس کے ڈرکی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔

وفات قریب آئی تو اس نے اینے گھروالوں سے کہا:

جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا' پھررا کھ بنا دینا' پھر

آ دهی خشکی میں اور آ دهی سمندر میں ڈال دینا۔ جب وہ

مرگیا تو انہوں نے ایبا ہی کیا کی الله تعالی نے سمندر

اور خشکی ہے اس را کھ کواکٹھا ہونے کا حکم دیا' پس جب وہ

اکٹھی ہوگئ تواس سے پوچھا: تجھے بیکام کرنے پرکس

چر نے اُبھارا؟ اس نے عرض کی: تیرے خوف نے۔

صرف اس وجه سے اللہ نے اسے بخش دیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹنٹۂ فرماتے ہیں کہ دو آدی جھڑ رہے تھے۔ایک سورت کے متعلق ایک کہدرہا تھا کہ مجھے حضور ما این نے را ھایا ہے دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی حضور مَنْ اللَّيْمَ نے پر هایا ہے۔ دونوں حضور مَنْ اللَّمِمَ کی بارگاہ میں آئے اور اس کی خبر دی۔ آپ تالیا کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ ٹائٹا نے فرمایا: جیسے میں تم کوسکھا تا ہوں ایسے ہی پڑھو۔ پھراس میں گفتگو کی۔ پھر فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے جوایے انبیاء کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ہم میں سے ہرایک آدمی کھڑا ہوا

5034 - حَــدَّثَـنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هَشَاهَ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِسِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحُوَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَكَانَ الرَّجُلُ نَبَّاشًا فَعَفَرَ لَهُ لِخَوْفِهِ

5035 - حَـدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: اخُتَصَهَ رَجُكُان فِي سُورَةٍ، فَقَالَ هَذَا: أَقُرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ هَذَا: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ، فَأَتَيَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخُبِرَ بِذَلِكَ . قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ فَقَالَ: اقْرَء وا كَمَا عُلِّمْتُم . فَذَكَرَ فِيهِ كَلامًا ثُمَّ قَالَ: فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ بِالْحِتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ قَالَ: فَقَامَ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا وَهُوَ لَا يَقُرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ

<sup>5034-</sup> الحديث سبق برقم: 5033 فراجعه .

<sup>5035-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 419 رقم الحديث: 3981 وجلد 1صفحه 421 رقم الحديث: 3993 قال: حدثنا يحيي بن آدم ٔ قال: حدثنا أبو بكر .

وہ اپنے ساتھی کی قر اُت پرنہیں پڑھتا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيَّة فرمات ميں كه ميں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور مَالَّیْمِ اِنشریف لائے۔ آپ مَالَیْمُ کے ساتھ حضرت ابوبکر وعمر ڈالٹینا بھی تھے۔ یس میں نے سور اُ النساء شروع کی اسے خوب ملا ملا کر تلاوت كيا' حضور مُلَاثِيمٌ نے فرمایا، جس كو ببند ہو كەعمدہ قرآن کوتروتازہ پڑھے اس کو جاہیے کہ وہ ابن اُم عبد کی قرائت یڑھے۔ پھر بیٹھ کر سوال کیا' اس کے بعد کہنا شروع كر ديا: ما نك! تخفي عطا كيا جائے گا۔ پس انہوں نے جودعا مانگی وہ بیر فنی ''اَللّٰهُمَّ إِنِّسَى اَسْأَلْكَ اللّٰي آخوه " پھر حضرت عمر وہ اللہ آئے اور انہوں نے بھی مجھے بثارت دی اُنہوں نے حضرت ابو بکرصد بق ڈاٹٹو کو نکلتے ہوئے دیکھا جوان پر سبقت لے چکے تھے کیس انہوں نے فرمایا: اگر تُو نے کیا تو تُو بھلائی میں بہت زیادہ سبقت لينے والا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور منائی فرماتے ہیں کہ میں آپ منائی مناز پڑھ رہا تھا کہ حضور منائی فرماتے ہیں تھے۔
میں نے سورۃ النساء شروع کی ہوئی تھی۔ جب اس کو پڑھ کر فارغ ہوا اور اس کے بعد بیٹھ کر اللہ عز وجل کی ثناء کی اور حضور منائی فرمایا ہو میں کے اور حضور منائی فرمایا ۔ تو ما تگ

5036 - حَـدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُسُ عَلِيِّ الْجُعُفِيُّ، عَنْ زَائِدَةً، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّـجُودِ، عَنُ زرّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَعَبُدُ اللَّهِ يُصَلِّى فَافْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ فَسَجَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُواً الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُوا أَقِرَاء ةَ ابْنِ أُمّ عَبْدٍ . ثُمَّ قَعَدَ، ثُمَّ سَأَلَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَلْ تُعُطَهُ . فَقَالَ فِيمَا يَسْأَلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعَلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ . فَأَتَى عُمَرُ لِيُبَشِّرَهُ بِهَا، فَوَجَدَ أَبَا بَكُر خَارِجًا قَدْ سَبَقَهُ، فَقَالَ: إِنْ فَعَلْتَ إِنَّكَ لَسَبَّاقٌ بالُخَيْر

آدَمَ، عَنُ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، آدَمَ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ أُصَلِّى فَلَا عَبْدِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو فَلَا خَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، فَسَجَلْتُ سُورَةَ النِّسَاء فَقَرَأْتُهَا، فَلَمَّا بَكُرٍ وَعُمَرُ، فَسَجَلْتُ سُورَةَ النِّسَاء فَقَرَأْتُهَا، فَلَمَّا بَكُرٍ وَعُمَرُ، فَسَجَلْتُ سُورَةَ النِّسَاء فَقَرَأْتُهَا، فَلَمَّا فَرَغْتُ جَلَسْتُ فَبَدَأْتُ بِالنَّنَاء عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ

5036- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 445 رقم الحديث: 4255 وجلد 1صفحه 454 رقم الحديث: 4341 قال:

حدثنا معاوية بن عمرو' قال: حدثنا زائدة .

5037- الحديث سبق برقم 5036 فراجعه

دَعَوْتُ لِنَفْسِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلُ تُعُطَّ . سَلُ تُعُطَّ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُرأَ الْقُرْ آنَ غَضَّا فَلْيَقُرَأُهُ كَمَا يَقُرأُ ابْنُ أُمِّ عَبُدٍ قَالَ: فَرَجَعُتُ إِلَى مَنْزِلِى، فَأَتَانِى أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: قَالَ: فَرَجَعُتُ إِلَى مَنْزِلِى، فَأَتَانِى أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: هَلُ تَحُفَظُ مِمَّا كُنْتَ تَدْعُو شَيْنًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكُ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَذُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِينًا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعَلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ . قَالَ: ثُمَّ أَتَانِى عُمَرُ أَيْضًا فَبَشَّرَنِى

إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِى عَمْرُو بَنُ أَبِي السَّمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِى عَمْرُو بَنُ أَبِي عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ سَهُ لَا لَيِّنًا قَرِيبًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

5039 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِى زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِى زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ تَسَرَّنِى عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةَ أَنَّهُ تَسَمَّتُ عَمَ عَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُعَةَ الْحَجَ

5040 - حَـدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثِنِي

تحقی دیا جائے گا۔ پھر فر مایا: جس کو پسند ہو کہ عمدہ قرآن کو مضبوطی سے پڑھے اس کو جاہیے کہ وہ ابن مسعود کی قرائت پڑھے۔ میں اپنے گھر واپس آگیا، میرے پاس حضرت ابوبکر ڈائٹو آئے۔ آپ ڈائٹو نے فر مایا: کیا آپ ڈائٹو کو یاد ہے کہ کیا شے ما نگ رہے تھے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔"آل لھ می آئے اور انہوں نے بھی مجھے بشارت حضرت عمر ڈائٹو بھی آئے اور انہوں نے بھی مجھے بشارت دی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظر عضور مُلَا الله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو آ دی نرم مزاح ، فرمانیردار نرم خو خوش اخلاق اور قریب ہو الله عزوجل اس برجہنم کی آگ حرام کردے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والفظ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جج تمتع حضور ملائظ کے ساتھ کیا۔

حضرت عبدالله بن مسعود والفيّة فرمات بي كه

5038- الحديث سبق برقم: 5031 فراجعه .

5039- أورده ابن حجر في المطالب العالية برقم: 1109 وعزاه للمصنف.

5040- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 416 رقم الحديث: 3954 قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله الله بن عبد ال

عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ عُشَمَانُ بُنُ عُمَر اللَّهِ بُنِ عُشَبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بُنِ عُشَبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِتُ اللَّيْلَةَ أَقُرَأُ عَلَى الْحِنِّ رُفَقَاء بِالْحَجُونِ اللَّيْلَةَ أَقُرَأُ عَلَى الْحِنِّ رُفَقَاء بِالْحَجُونِ

5041 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْآَحُوصِ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عُبَيْدَدَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْحَمُ مَنُ فِي الْآرُضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْحَمُ مَنُ فِي الْآرُضِ يَرْحَمُكَ مَنُ فِي السَّمَاءِ

الْعَفَّارِ بْنُ عَبُدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ، عَنِ الْعَفَّارِ بْنُ عَبُدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ، عَنِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ، عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيّ، عَنُ عَلْقَمَةً، عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (لَيْسَ عَلَى الْبِي مَسُعُودٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا) (المائدة: 93) إلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمُ وَهَذَا لَفُظُ عَبُدِ الْغَفَّارِ

5043 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، وَعَبُدُ الْعَفَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ وَسُلَّمَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ

5041- الحديث في المقصد العلى برقم: 1032.

5042- أخرجه مسلم جلد7صفحه 147 قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي، وسهل بن عثمان، وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، وسويد بن سعيد، والوليد بن شجاع .

5043- الحديث سبق برقم :4992 فراجعه .

حضور علی کے فرمایا: میں نے آج رات جنوں پر قرآن پڑھتے ہوئے گزاری ہے وہ حجون کے رہنے والے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنو فرماتے ہیں کہ حضور مالنو کا فرمایا: تو شفقت کر ان پر جو زمین میں ہے۔ سے تیرے اوپر وہ رحم کرے گا جوآ سان میں ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود را الني فرماتے ہیں کہ جب بہ آیت نازل ہوئی ''کیسس عکمی الّذِینَ اللی آخرہ '' حضور مَن الله اللہ نے فرمایا: مجھے کہا گیا تُو ان میں سے ہے۔ بیلفظ عبدالغفار کے ہاں ہیں۔

حضرت ابن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مالیکی فرماتے ہیں کہ حضور مالیکی نے فرمایا: جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوتو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی

ایمان ہو۔

حضرت ابن مسعود دوانی فرماتے ہیں کہ حضور مالی ہے فرماتے ہیں کہ حضور مالی ہی نے فرمایا: جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوتو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا' وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا' وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو۔

حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے ابن یوسف کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کو ایسے ہی تالیف کر وجس طرح جبریل علیہ السلام نے تالیف کیا تھا، یعنی وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر ہے اور وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے اور وہ سورت جس میں عورتوں کا ذکر ہے۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں: میں ابراہیم سے ملائمیں نے ان کو بتایا 'انہوں نے بُر ابھلا کہا 'پھر ابراہیم نے فرمایا: مجھے عبد الرحمٰن بن بزید نے بتایا کہ وہ حضرت عبد کو عبد کو منازلہ بن مسعود ڈوائڈ کے ساتھ جس وقت جمرہ عقبہ کو الوادی سے کئریاں مارین سات ہر کنکری کے ساتھ اللہ الوادی سے کنکریاں مارین سات ہر کنکری کے ساتھ اللہ الرحمٰن! لوگ تو اس کے اوپر سے مارتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود ڈوائٹؤ اس کے اوپر سے مارتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود ڈوائٹؤ اس کے اوپر سے مارتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود ڈوائٹؤ اس کے اوپر سے مارتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود ڈوائٹؤ

أَحَدُ فِى قَلْسِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبُرٍ، وَلَا يَدُخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ يَدُخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ 5044 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ،

2044 - حَـدَّثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ غِيَاتٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ الْرَاهِيمَ، عَدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ الْمِرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرُدُلٍ مِنُ كِبُرٍ، وَلَا يَدُخُلُ النَّارَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرُدُلٍ مِنُ إِيمَان

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبُن يُوسُفَ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنبُرِ: أَلِفُوا الْقُرُ آنَ الْبُن يُوسُفَ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنبُرِ: أَلِفُوا الْقُرُ آنَ كَرَمَا أَلَّفَهُ جَبُرِيلُ: السُّورَةُ الَّتِي تُذَكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذَكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ الَّتِي يُذَكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ الَّتِي يُذَكَرُ فِيهَا اللَّعُمَشُ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ يُذُكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ . قَالَ الْأَعْمَشُ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ يُذُكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ . قَالَ الْأَعْمَشُ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ بُنِ فَأَخْبَرُتُهُ فَسَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ السَّعُودِ حِينَ رَمَى جَمُرَةَ الْعَقْبَةِ فَاسْتَبُطَنَ الْوَادِي اللهِ بُنِ فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ مُرَةً الْعَقْبَةِ فَاسْتَبُطَنَ الْوَادِي اللهِ بُنِ فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ مُرَةً النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا النَّذِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْ لَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْ لَتَ عَلَيْهِ سُورَةُ وَالَّذِي لَا أَيْ لَتُ عَلَيْهِ سُورَةً وَالَّذِي كَا إِلَهُ عَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْ لِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةً وَالَّذِي كَا إِلَهُ عَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْوِلَتَ عَلَيْهِ سُورَةً وَالَّذِي لَا أَيْوَلَتَ عَلَيْهِ سُورَةً وَالَّذِي أَنْ لَتَ عَلَيْهِ سُورَةً وَالَّذِي أَنْ لَتَ عَلَيْهِ سُورَةً وَالَّذِي كَا أَنْ لَتَ عَلَيْهِ سُورَةً وَالْتَرْتُونَ وَالَّهُ وَالْمَا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا اللَّذِي كَا أَنْ وَلَتَ عَلَيْهِ سُورَةً وَالَّذِي أَلِي الْمَاسِورَةً الْمَاسُولُ وَالْمُ الْوَادِي اللْعَالَةُ الْمَا الْمُرْونَهُا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ: هَذَا اللَّذِي كَا أَلَا مُنْ فَوْلِهَا مِنْ فَالْمُ الْعَلَى الْمُعْرَالِ مَا الْمُولِقَالَ الْمَامُ الْهَا مِنْ فَوْقِهَا مِنْ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُولُولُوا الْمُؤْمِلُولُوا الْمُعُولِ الْمُعُولِ اللْمِنْهُا مِنَ

<sup>5044-</sup> الحديث سبق برقم: 5043,4992 فراجعه .

<sup>5045-</sup> الحديث سبق برقم: 4951 فراجعه .

الُبَقَرَةِ

مُسُهِ إِ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة ، مُسُهِ إِ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَيْتُ حِمْصَ فَقَالَ لِى نَفُرٌ مِنْهُ مُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، اقُرأُ عَلَيْنَا لِى نَفُرٌ مِنْهُ مُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، اقُرأُ عَلَيْنَا فَقَر أَتُ سُورَ ـ قَيُوسُفَ ، فَقَالَ لِى رَجُلٌ : مَا هَكَذَا فَقَر أَتُ سُورِ ـ قَقُلْتُ لَهُ : وَيُحَكَ وَاللهِ لَقَدُ قَرَأَتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى أَجُلِدُكُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتْكُونُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللهُ عَرَانَ ؟ لا جَرَمَ ، لا تَبْرَحُ حَتَّى أَجُلِدَكَ حَلَّا اللهُ فَكُلُدُتُهُ حَدَّا .

مُسُهِ ، عَنِ الْأَعُمَ شِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُ مَسُهِ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ السَّلُ مَانِيّ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُ مَانِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسْلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُ عَلَيْنَا ، قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ اللهِ مَا لَّذِ لَ اللهِ مَا أَوْرَأُ عَلَيْكَ ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَ قَالَ: إِنِّى أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ اللهِ مَا أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاء حَتَّى إِذَا بَلَغُتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاء حَتَّى إِذَا بَلَغُتُ وَالْ اللهِ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاء حَتَّى إِذَا بَلَغُتُ (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ

نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی خدانہیں ہے ٔ بیروہ مقام ہے جس جگہ سورہُ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود والنفط فرماتے ہیں کہ میں ممص آیا۔ مجھے ان میں سے ایک گروہ نے کہا: اے ابوعبدالرحن! ہم پر پڑھیں۔ میں نے سورت یوسف یڑھی، مجھے ایک آ دمی نے کہا۔ کیا بیسورۃ اس طرح نازل ہوئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو۔ الله كى قتم ميں نے اس سورة كوحضور مُلَقِظِ كے سامنے یڑھا تھا۔ آپ مَنْ اَلَیْمُ نے فرمایا: تونے بہت اچھا پڑھا ہے۔ میں نے جب تیری بات کا جواب دیا ہے۔ میں نے بچھ سے شراب کی بد ہو پائی ہے کیا بلید چیز پیتا ہے اور قرآن کو جھٹلاتا ہے یقینا میں تجھ سے جدانہیں ہوں گا۔ یہاں تک کہ میں تھے کوڑے نہ ماروں۔ میں نے حد کے طور پراہے سزادی۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضور مُلْقِمْ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رُلْقَوْ سے کہا: مجھے قرآن سائیڈ پر قرآن سائیڈ پر قرآن بالٹ پر قرآن بالٹ ہوا ہے۔ پڑھوں، حالانکہ آپ مُلُقِمْ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ مُلُقِمْ نے فرمایا: میں پیند کرتا ہوں کہ دوسرے سے قرآن سنوں! میں نے آپ مُلْقِمْ پر سورۃ النساء شروع کی جب میں اس آیت ہے آیا: ''وہ کیا وقت ہوگا جب ہم کی جب میں اس آیت ہے آیا: ''وہ کیا وقت ہوگا جب ہم آپ کوئنام اُمتوں پر گواہ بنا کیں گے اور آپ کوان تمام

<sup>5046-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث:112 قال: حدثنا سفيان .

<sup>5047-</sup> الحديث سبق برقم 4998 فراجعه .

عَلَى هَوُلَاء شَهِيدًا) (النساء: 41) غَمَزَنِى، فَنَظُرُتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تُهْرَاقَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُسُهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ أَبِي مَعْمَرٍ، مُسُهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إِذِ انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ، فَكَانَتُ فِلْقَةٌ مُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ فِلْقَةٌ مُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْهَدُوا

5049 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَقَّارِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِدٍ، عَنِ اللَّهِ بُنِ مُسُهِدٍ، عَنِ اللَّهِ بُنِ مُسُهِدٍ، عَنِ اللَّهِ مُن شَقِيقٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْوَاحَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلامِ لَحَمْ يُؤْخَذُ بِمَا عَمِلَ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنْ أَسَاء كِفي الْإِسُلامِ أُخِذَ بِالْأَوْلِ وَالْآخِرِ

مُسُهِ إِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسُهِ إِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُو دٍ قَالَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَنَ وَجُهِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَهُو يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَهُو يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

**5048-** الحديث سبق برقم: **4947** فراجعه .

5049- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 108 . قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش .

5050- الحديث سبق برقم: 4971 فراجعه .

پر گواہ بنائیں گے' میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی دونوں آئکھول سے آنسو جاری تھے۔

حضرت عبدالله والله والل

حضرت عبدالله بن مسعود والنفية فرماتے بین گویا که میں اب بھی وہ منظر و کھر ہا ہوں کہ آپ منافیق انبیاء میں سے کی نبی کی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی قوم نے مارا یہاں تک کہ اُن کے چرے سے خون بہنے لگا' وہ اپنے چرے سے خون صاف کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے ا

کیونکہ وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُالی کے فرمایا: سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مُلِیْم دس باتوں کو ناپند کرتے ہے (۱) خلوق (خوشبو کا نام)، (۲) تہبند کو اٹکانے کو (۳) سونے کی انگوشی پہننے کو (۴) سفید بالوں کو اکھیڑنے کو (۵) ہڈی کے ساتھ مارنے کو (۲) بغیر وجہ کے زینت حاصل کرنے کو (۷) دَم شرکیہ کلمات کے ساتھ ہاں سورہ فلق والناس کے ساتھ جائز ہے (۸) (شرکیہ) کلمات کے تعویذ لاکانا کے ساتھ جائز ہے (۸) (شرکیہ) کلمات کے تعویذ لاکانا کے ساتھ جائز ہے (۸) (شرکیہ) کلمات کے تعویذ لاکانا کے ساتھ جائز ہے (۸) (شرکیہ کیمات کے تعویذ لاکانا کے ساتھ جائز ہے کے علاوہ لگانے سے یعنی زنا کرنے ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود را فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّفَیْا فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّفِیْا میری صورت کو تُو نے اچھا بنایا ہے کہل میرے اخلاق کو اچھا بنا دے! 5051 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ - بُنُدَارٌ - ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَسَحُرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

المُنتَشِرِ الْأَحُولُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: الْمُنتَشِرِ الْآحُولُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بُنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرُمَلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

2053 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نَصَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنُ نَمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنُ عَوْسَجَةَ بُنِ الرَّمَّاحِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى الْهُذَيْلِ، عَوْسَجَةَ بُنِ الرَّمَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الله مُ حَسَّنْتَ خَلُقِى صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الله مُ حَسَّنْتَ خَلُقِى

<sup>5051-</sup> أخرجه النسائي جلد4صفحه 140 قال: أخبرنا محمد بن بشار 'قال: حدثنا عبد الرحمل .

<sup>5052-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 380 رقم الحديث: 3605 قال: حدثنا جرير

<sup>5053-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1701.

فَحَسِّنُ خُلُقِي

نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضيُلٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضيُلٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ عَنْ أَبِي اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَدَمَاعَةٍ تَوْمِدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحُدَهُ بِضُعًا وَعِشُرِينَ حَدَمُ الْمَعَةَ وَعِشُرِينَ وَرَجَةً

نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْضِهِ، وَنَفْضِهِ، وَنَفْخِهِ، فَهَمْزُهُ: المُمُوتَةُ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْعِهِ، وَنَفْعِهِ، وَنَفْعِهُ، وَنَفْعِهِ، وَنَفْعِهِ، وَنَفْعِهِ، وَنَفْعِهِ، وَنَفْعِهُ، وَنَفْعُهُ، وَالْمُوتَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَنُهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ ول

وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْوٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لاحَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتُيْنِ: رَجُلٌ آتُاهُ الله مَالًا، فَسَلَّطُهُ عَلَى هَلَكُتِهِ فِي الْحَرِيْمَةَ، فَهُو يَقُضِى فِي الْحَرِيْمَةَ، فَهُو يَقُضِى بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا

5057 - حَـدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا

حضرت عبداللہ بن مسعود ولائفۂ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور مالیفی کوفرماتے ہوئے سا: باجماعت ادا کی ہوئی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے بیس گنا زیادہ تواب کا درجہ رکھتی ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رُلُّنَّوُ مُصُور مُلَّقَدُم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مُلَّقَدِم سے دعا کرتے تھے: 
'اللَّهُمَّ اِنِّی اَعُودُ لَ بِكَ اللی آخرہ''۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مٹائیل نے فرمایا: رشک صرف دو چیزوں میں جائز ہے ایک اس پر جو مال دار ہو وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ جس کواللہ نے علم دیا ہو وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور سکھا تا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والفيَّة فرمات بي كم

5054- الحديث سبق برقم:4974 فراجعه .

5055- الحديث سبق برقم: 4973 فراجعه .

5056- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 99 قال: حدثنا سفيان .

5057- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 3406,3388 قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله

عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ هَانَ عُرَيْحٍ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ هَانٍ عَنُ مَسْرُوقِ بُنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

مَسْمِينَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي سَمِينَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الْحَنَفِیُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِیُّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُولَاكُمْ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ كُمْ عَلَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُولَاكُمْ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ كُمْ عَلَى صَلَى

2059 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ زِيَادِ بَنِ الْجَرَّاحِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ عَنْ بَنِ مَسْعُودٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ

5060 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بُنُ عَوْنِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنُ مُسُهُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاةِ: ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاةِ: السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ،

حضور مَنْ النِّيمُ نِي فِي مِن شِهِ آور شراب حرام ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللط فرمات میں که رسول کر یم طلط نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میں میرے نزدیک وہ ہوگا جوتم میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولانفؤ فرمات ہیں کہ میں نے حضور منافیظ سے سنا، آپ منافیظ نے فرمایا: ندامت تو بہ ہی ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔

حفرت عبدالله بن مسعود را الله فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں بیٹے تھے ہم کہتے: السلام علی الله! بندوں پر سلام کہنے سے پہلے: السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی ملان۔ راوی کا بیان ہے: ہم

بن وهب ٔ قال: أنبأنا ابن جُريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق ، فذكره .

<sup>5058-</sup> الحديث سبق برقم: 4990 فراجعه .

<sup>5059-</sup> الحديث سبق برقم: 4948 فراجعه .

<sup>5060-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه382 رقم الحديث: 3622 وجلد 1صفحه427 رقم الحديث: 4064 قال: حدثنا أبو معاوية

السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلامُ عَلَى فُلان، قَالَ: فَنَقُولُ: مَلائِكَةُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمُ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَرَسُولُهُ، ثُمَّ نَتَحَيَّرُ الْكَلامَ

5061 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوُجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

مُحَمَّدُ بَنُ يَزِيدَ بُنِ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَيَّاشٍ، بَنُ يَزِيدَ بُنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلُقَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلُقَمَةَ، عَنْ عَبُيدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجَىءُ رَايَاتُ سُودٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَسَلَّمَ: تَجَىءُ رَايَاتُ سُودٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَسَلَّمَ: تَجَىءُ رَايَاتُ سُودٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَسَلَّمَ: وَيَعْمُونَ الْعَدُلُ الدِّمَاءَ إِلَى ثُنَّتِهَا يُظُهِرُونَ الْعَدُلُ وَيَعْمُلُونَهُ وَيَطُهُرُونَ الْعَدُلُ فَلَا يُعْطُونَهُ، فَيَظُهَرُونَ، فَيُطْلَبُ وَيَعْمُ الْعَدُلُ، فَلَا يُعْطُونَهُ وَيَعْهُمُ الْعَدُلُ، فَلَا يُعْطُونَهُ وَيَعْمُ الْعَدُلُ الدِّهُ عُلُونَهُ اللهِ مَا الْعَدُلُ وَلَا يُعْطُونَهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

''ملائد کہ '' بھی کہتے' حضور طَالِیْم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: بے شک اللہ سلام ہی ہے جبتم بیٹھوتو کہو: تمام مالی و بدنی عبادات اللہ کے لیے بیں ،سلام ہو اس پر۔اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی آپ سُلُم ہو اللہ کی رحمت و برکت سلام ہو۔ ہم اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طَالِیْم اس کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طَالِیْم اس کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طَالِیْم اس کے لائق بندے اور اس کے رسول طَالِیْم بیں، پھر (کلام) کا اختیار بندے اور اس کے رسول طَالِیْم بیں، پھر (کلام) کا اختیار

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مٹائیل نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے سامنے اس ساتھ مباشرت نہ کرے کہ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح اس کی تعریف کرے گویا وہ اسے دیکھ رہاہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی فرماتے ہیں کہ حضور ملائی نے فرمایا: کالے جمنٹرے والے مشرق کی جانب سے آئیں گے اور گھوڑے ان کے خون میں لت پت ہوں گے۔ وہ عدل کو ظاہر کریں گے اور عدل طلب کریں گئ لیکن انہیں عدل نہیں سلے گا' پس انہیں غلبہ حاصل ہوگا تو ان سے عدل کا مطالبہ کیا جائے گا' پس وہ بھی کسی کوعدل مہیا نہیں کریں گے۔

<sup>-5061</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 380 رقم الحديث: 3609 قال: حدثنا أبو معاوية والله عدثنا الأعمش.

<sup>5062-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1826 .

تَكُنَّا أَبُو هِ شَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا وَالْدَهُ، عَنُ الْوَلِيهُ لِبُنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَالِْدَهُ، عَنُ عَامِسِمٍ، عَنُ أَبِي وَالْلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ مَاصِمٍ، عَنُ أَبِي وَالْلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ وَسُولُ اللهِ فَالَة مِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَاإِذَا فِيهِ نِسُورَةٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا فِيهِ نِسُورَةٌ مِنَ الْأَنْصَادِ، فَأَتَاهُنَّ، فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ وَوَلَا اللهِ، أَرَأَيْتَ ذَاتَ الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا النَّانِ إِلَّا دَخَلُتِ الْجَنَّةُ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا اللهِ، أَرَأَيْتَ ذَاتَ الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: مَا مِنْكُنَ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا النَّذِي إِلَّا دَخَلُتِ الْجَنَّةُ مَامِنُكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا النَّذِي إِلَّا دَخَلُتِ الْجَنَّةُ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا الْنَانِ إِلَّا دَخَلُتِ الْجَنَّةُ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا الْنَانِ إِلَّا دَخَلُتِ الْجَنَّةُ مَا مُنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا الْنَانِ إِلَّا دَخَلُتِ الْجَنَّةُ مَا الْجَنَّةُ مَا مُؤْلُ الْمَائِهُ الْمَرَأَةُ يَمُوتُ لَهَا الْمُنَانِ إِلَّا دَخَلُتِ الْجَنَّةُ الْمَانُ الْمَرَاقُ يَعُولُ الْمُؤَلِّ الْمَنْكُنَ الْمُرَأَةُ يَمُوتُ لَهَا الْمُنَانِ إِلَّا وَخَلُتِ الْجَنَّةُ مَا مُنْكُنَّ الْمُرَأَةُ يَمُوتُ لَهَا الْمُنَانِ إِلَّا وَعَلَيْ الْمَانِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْهُ الْمُؤْلُقُ الْمَنْكُنَ الْمُؤْلُقُ يَمُوتُ لَهُ الْمُؤْلُقُ مِنْ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُقِ الْمُؤْلُونَ الْمَالَةُ الْمَانِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ

خَدَّشَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِ شَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسَلِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: مُسَلِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: مُسَلِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ اللهَ عَبْ الْعَجُّ: فَالتَّلْبِيَةُ، وَأَمَّا النَّجُ: فَنَحَرُ الْبُدُن

5065 - حَـدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى النَّعُلَبِيّ، عَنُ أَبِيهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَيَعَارُ لِعَبُدِهِ الْمُؤْمِنِ، فَلْيَعَرُ لِنَفْسِهِ

5066 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِتُ، حَدَّثَنَا

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مٹائی مسجد کی طرف تشریف لے چکے جبکہ وہاں انصاری عورتیں موجود تھیں کیں آپ ٹائی آب ان کے پاس تشریف لائے انہیں وعظ کیا اور نصیحتیں فرما کیں اور فرمایا: جسعورت کی اولا دمیں سے تین بچے فوت ہوئے ہوں ، وہ جنت میں داخل ہوگ۔ ان میں سے ایک عورت نے وہ جنت میں داخل ہوگ۔ ان میں سے ایک عورت نے حرض کی: اے اللہ کے رسول! دو؟ فرمایا: جسعورت کے دو بچے فوت ہوئے وہ جنت میں داخل ہوگ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منافی نے فرمایا افضل حج وہ ہے جس میں تلبیداور قربانی ہو بہر حال عج کامعنی تلبیہ ہے، شج کامعنی اونٹ کو نحرکرنا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود بن فرات بین که رسول کریم مالی نی فرمایا: به شک الله تعالی این بنده مؤمن کو بھی مؤمن کو بھی چاہیے کہ اپنی ذات کی وجہ سے غیرت کرے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رالنين فرماتے ہیں کہ مومن

5063- الحديث في المقصد العلى برقم: 445 .

5064- الحديث في المقصد العلى برقم: 554.

5065- أورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه327 وقيال: رواه أبيو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عبد الأعلى بن عامر التعلبي وهو ضعيف

أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الْبَذِيءِ، وَلَا الْفَاحِش

بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ، عَنِ السُّدِيِّ قَالَ: سَأَلُتُ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيَّ عَنُ قَوْلِهِ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا سَأَلُتُ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71)، فَحَدَّثَنِي أَنْ عَبُدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَرِدُونَ عَنْهُ بِأَعْمَالِهِمْ، يَرِدُونَ عَنْهُ بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ يَسُمُرُ كَالرِيحِ، ثُمَّ كَحُضُرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَمُضُرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَمُضُرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحُلِهِ، ثُمَّ كَشَدِ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشَيهِ كَالرَّاكِبِ فِي رَحُلِهِ، ثُمَّ كَشَدِ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشَيهِ

3068 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِیُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِیُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِی وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ مَاتَ يَجُعَلُ لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ مَاتَ يَجُعَلُ لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ مَاتَ يَجُعَلُ لِلَّهِ مَهُدِ السَّحَدِي قُلْتُهَا: مِنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ السَّلَواتِ لَلَّهُ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِشَادًا، أَدْحَلَهُ النَّا الْحَنْقَةَ، وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَواتِ لِللَّهُ الْحَقَائِقَ كَفَّارَاتُ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مِنَ الْحَطَايَا مَا اجْتُنِبَ الْمَقْتَلُ قَالَ أَبُو بَكُرٍ: يَعْنِى: الْكَبَائِرَ الْمَقْتَلُ قَالَ أَبُو بَكُرٍ: يَعْنِى: الْكَبَائِرَ

طعنے دینے والا' لعنت کرنے والا اور بری باتیں کرنے والانہیں ہوتا۔

حضرت امام سدی فرماتے ہیں کہ میں نے مرہ ہمدانی سے سوال کیا کہ اس آیت کے متعلق: "تم میں سے ہرکوئی جہنم کے اوپر سے گزر کر جائے گا'۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے حضور شائٹو کے حوالہ سے بیان کیا کہ بل صراط پر گزریں گے، ان کو ان کو ان کو ان کی مطابق بھیجا جائے گا، ان میں پہلا گروہ ہوا کی طرح گزر جائے گا پھر اس کے بعد گھوڑ سوار کی طرح، پھر اس کے بعد گھوڑ سوار کی طرح، پھر سے بعد عام سواری کی طرح، پھر صلے کی طرح۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور عکالی نے فرمایا: جو انسان اللہ کے ساتھ شریک مضہرا تا ہے اللہ اس کوجہم میں داخل کرے گا۔ حضرت الوعبدالرحمٰن فرماتے کہ دوسری بھی کہتا ہوں کہ جواللہ کے ساتھ شریک نہیں گھہرا تا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پانچ نمازیں اپنے درمیانی اوقات میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک قتل سے اجتناب ہوگا۔ حضرت الوبکر کا قول ہے: مقتل سے مراد کمیرہ گناہ ہیں۔

<sup>5067-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 434 رقم الحديث: 4141 قال: حدثنا عبد الرحمل .

<sup>5068-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 374 رقم الحديث: 3552 قال: حدثنا هشيم وال: أنبأنا سيار ومغيرة ي

5069 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ، عَنُ عَلِيّ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ، عَنُ عَلِيهِ عَنْ اللّهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلانًا نَامَ اللّهِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: بَالَ الشّيُطَانُ فِي أُذُنِهِ

5070 - حَدَّثَنَا أَبُو هِ شَامٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَهُ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِبْدِ اللهِ، عَنِ عَنْ عِيسَى بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ عَنْ عِيسَى بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ عَنْ عِيسَى بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ عَنْ عِيسَى بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطِّيرَةُ: السِّيرَةُ: السِّيرَةُ: السِّيرَةُ: السِّيرَةُ: وَمَا مِنَّا إِلَّا . . . . ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذُهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ

أَلْمُوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ سِنَانٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي أَبِي أَبُي بَهُدَلَةَ، عَنُ زِرِّ بُنِ بَسِ أَبِي أَنْي أَنْي أَنْي أَنْي أَنْي أَنْي أَنْي أَنْي أَنْ وَلَا قَالَ رَسُولُ حَبَيْتُ شِ عَلْي وَسَلَمَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى الله عَلْمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِي مُحْوِمًا بَيْنَ قَطُو إِنِيَّتَيْنِ بَنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِي مُحْوِمًا بَيْنَ قَطُو إِنِيَّتَيْنِ بَنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِي مُحْوِمًا بَيْنَ قَطُو إِنِيَّتَيْنِ عَمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِي مُحْوِمًا بَيْنَ قَطُو إِنِيَّتَيْنِ

5072 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيَّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُسَعُودٍ، بُنِ مُسَعُودٍ، بُنِ مُسَعُودٍ،

حضرت عبداللہ بن مسعود ولائو فرماتے ہیں کہ حضور مُلائو کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں آ دمی رات کوسویا رہا ہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔حضور مُلائو کم نے فرمایا: اس کے کان میں شیطان نے بیشاب کر دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رخالی فرماتے ہیں کہ حضور منالی نے مرایا: کری فال نکالنا شرک ہے۔ ہم میں سے کوئی بدفال لینے والانہیں ہوتا مگر اللہ عز وجل اس کوختم کردیتا ہے توکل کے ساتھ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیۂ فرماتے ہیں کہ حضور مٹائیڈی نے فرمایا: یقینی طور پر میں موی بن عمران کو د کیھ رہا ہوں اس وادی میں حالت احرام میں قطوانیتین میں۔۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُن اللہ فی اسرائیل میں ایک آ دی نے اسرائیل میں ایک آ دی نے ایپ بھائی کوعلانیہ گناہ کہتے ہوئے دیکھا اس کوتی سے

5069- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 375 رقم الحديث: 3557 قال: حدثنا عبد الغريز في عبد الصمد .

5070- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 389 رقم الحديث: 3687 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ـ

5071- الحديث في المقصد العلى برقم 549.

5072- الحديث سبق برقم: 5013 فراجعه .

عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ مَنُ كَانَ فَلِكُمْ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنْهُمُ بِالْمَخْطِيئَةِ نَهَاهُ النَّاهِي تَعْذِيرًا، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ، وَآكَلَهُ، وَشَارَبَهُ، كَأَنُ لَمْ يَرَهُ عَلَى الْخَطِيئَةِ بِالْأَمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ صَرَبَ الْخَدِ بِفُضِيعَةٍ بِالْأَمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ صَلَى لِسَانِ الْخَطِيئَةِ بِالْأَمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى لِسَانِ بِفُضِيعَ مَ وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ بِفُلْوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ بَيْهِمُ ذَاوُدَ، وَعِيسَى ابُنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا بَيْقِهُمْ وَلَكَ بِمَا عَصَوُا بَيْعِضٍ، وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ بَيْقِهِمْ ذَاوُدَ، وَعِيسَى ابُنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وَاللَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وَلَلَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِاللهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ الْمَنْكُورِ، وَلَتَأْطُونَ عَنِ الْمُنْكُورِ، وَلَتَأُطُونَهُ عَلَى اللهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمُ الْمَنْكُورِ، وَيَتَأَعُونَهُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ وَيَلْعَنكُمْ كَمَا لَعَنهُمْ وَيَا عَلَا لَى اللهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ وَيَلْعَنكُمْ كَمَا لَعَنهُمْ

أَلْقَ وَارِيرِيُّ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، اللَّهَ وَارِيرِيُّ، حَلَّثَنَا مَعْتَمِرْ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَاسًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبَنَا اشْتَكَى، أَفَنكُويهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبَنَا اشْتَكَى، أَفَنكُويهِ قَالَ: إِنْ شِنْتُمْ فَاكُووهُ، وَإِنْ قِلْتُمْ فَارْضِفُوهُ وَإِنْ

5074 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَبُو الْمُنْذِرِ، السَّهِ بُنُ بَهُدَلَةً، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ فِي خُنَمَ لِآلِ أَبِي مُعَيْطٍ أَرْعَاهَا،

منع کیا۔ جب دوسرا دن آیا (اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی گناہ سے بازنہیں آیا) اس نے بھی اس کے ساتھ بیٹائی گناہ سے بازنہیں آیا) اس نے بھی اس کے ساتھ بیٹا کھایا اور پیا۔ جب اللہ عزوجل نے بیہ معاملہ دیکھا تو ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ ان پر حضرت داؤد و عیسیٰ کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی نافر مانی کی وجہ اور حدسے آگے بڑھنے کی وجہ سے تھا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم ضرور نیکی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم ضرور نیکی کرتے کا سلسلہ جاری رکھنا' بُرائی سے منع کرتے کا علم دینے کا سلسلہ جاری رکھنا' بُرائی سے منع کرتے رہنا اور حق پر چلتے رہنا ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے فکرا دے گا اور جس طرح ان پر لعنت فرمائی تہمارے او پر بھی لعنت ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ النو فرماتے ہیں کہ کھ لوگ حضور من النو کے پاس آئے، انہوں نے عرض کی مارے ساتھی کو زخم لگا ہے کیا ہم اے داغیں؟ آپ کی در خاموش رہے، پھر فرمایا: اگرتم چاہوتو داغ لگاؤ اگر جاہو تو پچھنالگاؤ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رفائن فرمات بین که مین غلام تھا عقبه بن ابی معیط کی بکریوں کو چراتا تھا۔ حضور مُلَّالِيَّا تشریف لائے۔ آپ مُلَّالِیًّا کے ساتھ حضرت ابو بکر دفائن بھی تھے۔ آپ مُلَّالِیًّا نے فرمایا: اے غلام! کیا

<sup>5073-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 406 . والبيهقي جلد 9 صفحه 342 من طريق سفيان .

<sup>5074-</sup> الحديث سبق برقم: 4964,4949 .

تیرے یاس دودھ ہے؟ جوہمیں بلائے۔ میں نے عرض كى: جى ہال-ليكن امين مول- آپ تَالَيْكُمْ نَے فرمايا: تیرے پاس وہ بکری ہے جو دودھ دینے والی نہ ہو'اس پر سوار نہ ہوا ہو۔ میں نے کہا: جی ہاں! میں لے کر آیا۔ حضور مَا النَّامُ نے اس کی ٹانگیس بکڑیں۔ پھراس کے ساتھ كى جگه كوچھونے لگے۔ يہال تك كه دودھ أتر آيا۔ ميں اک پھر کا برتن لے کر آئے اس میں دورھ دوہا پھر آپ مُلَاثِيْمُ نے حضرت ابو بکر ڈٹاٹیؤ کو اور مجھے پلایا۔ پھر اس کے بعد حضور مناتیا کے نوش فر مایا۔ پھر کھیری کوفر مایا، سکڑ جا۔ وہ سکڑ گئی جس طرح پہلی حالت میں تھی۔ فرماتے ہیں: پس میں نے بیراینی دونوں آئکھوں سے رسول كريم مَنْ اللَّهُ إلى عن ويكها عن في الله کے رسول! مجھے علم عطا سیجئے! پس آپ نے میرے سر پر ماتھ پھیر کر فرمایا: اللہ تعالی تیرے اندر برکت پیدا فرمائے کیونکہ تو سکھایا ہوا بچہ ہے۔ پس میں نے اسلام قبول كر ليا۔ ميں نبي كريم مُلَّقِيمًا كَي بارگاه ميں آيا' اس دوران کہ ہم حراء کے مقام پرآپ کے پاس تھے جب سورة مرسلات نازل ہوئی اپس میں نے اس کو یاد کر لیا ال حال میں کہ آپ مُلاقیم کی زبان پر جاری تھی۔ پس میں اندازہ نہ کر سکا کہ بیران دو آیتوں میں ہے کس آيت يرخم بوني: "واذا قيل لهم اللي آخره "يا "بای حدیث بعده یؤمنون "پس میں نے ستر سورتیں رسول کریم مُثَاثِیم کے مندمبارک سے حاصل کی اور باقی سارا قرآن آپ کے صحابہ کرام سے حاصلی فَجَاء نِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلامُ، هَلُ عِنْدِكَ لَبَنٌ تَسْقِيَنَا؟ ، فَقُلْتُ: نَعَمُ، وَلَكِينِي مُؤْتَمَن، قَالَ: فَهَلْ عِنْدِكَ شَاةٌ شَصُومٌ لَمُ يَنُزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ؟ ، قُلُتُ: نَعَمُ، فَأَتَيْتُهُ بِشَاةٍ شَصُوم - فَالَ: سَلَّامُ: لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِيَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ضَرْعٌ - فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ الضَّرْعِ وَمَا بِهَا ضَرُعٌ، فَإِذَا ضَرُعٌ حَافِلٌ مَمْ لُوءٌ لَبَنَّا، وَأَتَيْتُهُ بِصَخُرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ، فَاحْتَلَبَ، فَسَقَى أَبَا بَكُرِ، وَسَقَانِي، ثُمَّ شَرِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرُع: اقْلِصُ ، فَرَجَعَ كَمَا كَانَ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ هَــذَا بِعَينَى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي، فَمَسَحَ بِرَأْسِي، وَقَالَ: بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ، فَإِنَّكَ غُلامٌ مُعَلَّمٌ، فَأَسْلَمَتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَهُ عَلَى حِرَاءَ إِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْمُرْسَلاتِ، فَأَخَذْتُهَا، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا، فَلَا أَذُرى بِأَيِّ الْآيَتِينِ خُتِمَتْ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَسْرُكُعُونَ) (المسرسلات:48) أَوْ: (بأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (المرسلات:50)، فَأَخَذُتُ مِنُ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِعِينَ سُورَةً، وَأَحَذُتُ سَائِرَ الْقُرْآنِ مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ نِيَامٌ عَلَى حِرَاء مَ فَمَا نَبَّهَنَا إِلَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَعَهَا مِنْكُمُ الَّذِي

مَنَعَكُمُ مِنْهَا ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: حَيَّةٌ خَرَجَتُ مِنْ نَاحِيَةِ الْجَبَلِ

5075 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِهُ بُنُ الْحَجَّاجِ، حَـ لَّاتَنَا سَلَّاهُ أَبُو الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ مُسَيْلِمَةَ بَعَثَ رَجُ لَيْنِ أَحَدُهُمَا: ابْنُ أَثَالِ بْنِ حُجْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدَان أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ ، قَالَا: نَشُهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفُدًا قَتَلُتُكُمَا فَبَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ إِذْ رُفِعَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِى مَعَ ابْنِ أَثَالِ، - وَهُوَ قَرِيبٌ لَهُ - فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: وَهَلُ تَدْرُونَ لِمَ قَتَلْتُ هَذَا؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي، فَقَالَ: إِنَّ مُسَيْلِمَةَ بَعَثَ هَذَا مَعَ ابْنِ أَثَالِ بْنِ حُجْرٍ، فَقَالَ إ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشُهَدَانِ أَنَّ اً مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ ، قَالَا: نَشُهَدُ أَنَّ مُسَيُلِمَةَ \* رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

کیا۔ فرماتے ہیں: اس اثناء میں کہ ہم حراء کے مقام پر سوئے ہوئے تھے تو ہم کورسول کریم سُلُیْلِم کے قول نے ہی آگا گا کے قول نے ہی آگا گا کے تول ہے جس ہی آگاہ کیا: تم سے اس کو اس ذات نے بچایا ہے جس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا چیز ہے؟ آپ سُلُیْلِم نے فرمایا: ایک سانپ تھا جو پہاڑ کے کنارے سے نکلا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤ فرماتے ہیں کہ مسلمہ کذاب نے دوآ دی بھیجان میں سے ایک اُٹال بن حجرتھا۔حضور مَنْ اللَّهُ إِلَم نے فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محد ظافیظ اللہ کے رسول ہیں۔اس نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے (نعوذ باللہ) حضور مالیا کم نے فرمایا: میں اللہ اور اس کے رسولوں بیٹھ چھا یمان لا با۔ اگر میں کسی وفد کوفتل کرتا ہوتا تو تم کو ضرور قتل کرتا۔ ابووائل والفؤ فرمات بيس كه جم حضرت عبداللد ابن مسعود وٹاٹنو کے ساتھ کوفہ میں تھے۔اجا نک ایک آ دمی آیا جو اثال کے ساتھ تھا۔ وہ آپ ٹائٹو کے قریب ہوا، آب رہائی نے اس کے قل کا حکم دیا۔ قوم سے عبداللہ بن مسعود رافظ نے کہا: کیاتم جانتے ہو، میں نے یہ کیوں کہا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم نہیں جانے۔آپ والفؤنے فر مایا مسلمہ نے بیآ دمی ابن اثال بن حجر کے ساتھ بھیجا تھا تو حضور مَنَا ﷺ نے اس کو کہا تھا کہتم دونوں گواہی دیتے ہو کہ محد سُلُائِيمُ اللہ کے رسول ہیں؟ دونوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے (نعوذ باللہ)۔

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفُدًا قَتَلْتُكُمَا ،

الرَّزُ فَلِلدَلِكَ قَتَلْتُهُ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَكَانَ الرَّجُلُ

يَوُمَثِذٍ كَافِرًا

أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِشَّا وَهُوَ النَّهُ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَّا وَهُو خَلَقَكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ خَلَقَكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ تُزانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ ﴾ (الفرقان: 68)

5077 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعُمَش، عَنُ أَبِى وَاثِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ

5078 - وَعَنِ الْأَعُمَّ شِ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَارَةَ بُنِ عُمَدُو ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، عُمَدُ عِنِ الْحَادِثِ بُنِ سُويُدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، حَدِيثَ نِ اللهِ عَلَيهِ حَدِيثَ نِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّى، وَالْآخَرُ عَنْ نَفُسِهِ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى

حضور مَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ اور اس کے رسولوں مِنْ الله اور اگر میں کسی وفد کوفل کرتا تو ان دونوں کو ضرور قتل کرتا تو ان دونوں کو ضرور قتل کرتا۔ میں نے اس لیے قتل کیا تھا۔ ابو وائل فرماتے ہیں کہوہ آ دمی اس دن کا فرتھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ولائن فرماتے ہیں کہ حضور ملائی ہے پوچھا گیا: اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ ملائی ہے نے فرمایا: تو اللہ کے لیے شریک تھرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ملائی ہے فرمایا: اپنی پڑون سے زنا کرنا اللہ عزوجل نے اس کی تصدیق کی، یہ آیت نازل فرمائی: "وَالَّذِیْنَ لَا یَدْعُونَ اللّٰی آخرہ"۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْرُمُ نے قیامت کے دن(حقوق العباد) میں سب سے پہلے لوگوں کا حساب خون کے متعلق ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ٹالٹؤ دو باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک اپنی طرف سے اور دوسری رسول اللہ مالٹؤ کم کے حوالہ سے۔ اپنی طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سجھتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا

<sup>5076-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه434 رقم الحديث: 4131 قال: حدثنا عبد الرحمٰن عن سفيان عن منصور ، والأعمش وواصل

<sup>5077-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 388 رقم الحديث: 3674 قال: حدثنا محمد بن عبيد .

<sup>5078-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 383 رقم الحديث: 3629,3627 قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن ابراهيم التيمي .

ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ لَيَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ لَهُ: هَكَذَا قَالَ: وَقَالَ: لَلَّهُ أَفُرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُولٍ نَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُولٍ نَوْلَ بِسَوِيَةٍ مَهْلَكَةٍ عَلَيْهِ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاستَيقَظَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاستَيقَظَ وَقَدُ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاستَيقَظَ وَقَدُ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاستَيقَظَ فَى طَلَيها حَتَى اشتَدَ عَلَيْهِ الْعَطشُ أَوِ الْجُوعُ - أَبُو فِى طَلَيها حَتَى اشتَدَ عَلَيْهِ الْعَطشُ أَوِ الْجُوعُ - أَبُو شِهَابٍ شَكَ - ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى فَأَمُوتُ فِيهِ، فَوضَعَ رَأْسَهُ، فَاستَيقَظَ، فَإِذَا هُو فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِى فَأَمُوتُ فِيهِ، بِرَاحِلَتِهِ عِنْدَهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ

5079 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْمُعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْمُحُوصِ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَ مُدَانِيّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكِبِّرُ فِي كُلِّ رَفَعٍ، وَوَضَعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ

م 5080 - وَعَسنُ أَبِسى إِسْحَساقَ، عَنْ أَبِسى اللهِ اللهِ اللهِ قَسالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ صَلَّى اللهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

ہے کہ قریب ہے کہ وہ گر جائے اور بڑا انسان ایسے بھتا ہے کہ جیسے کہ میں اس کے ناک پر بھن بھنا رہی ہے۔ جو حضور سُلَیْنِیْ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل ایپ بندے کو تو بہ کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی آ دمی اپنی سواری پر سوار ہو وہ جنگل میں جا رہا ہو۔ اس پر اس کا کھانے اور پینے وغیرہ کا سامان ہو۔ اس نے اپنا سر رکھا اور وہ سو گیا۔ وہ جاگا تو سواری بمع کھانے و پینے کے سامان کے چلی گئی تھی وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ اس کو سخت بیاس یا بھوک گئی ابوشہاب فرماتے کہ قریب تھا مرنے کے۔ وہ اپنی جگہ واپس آ گیا اس نے اپنا سر رکھا اور سو گیا۔ پھر جاگا۔ وہ سواری بمع کھانے اپنا سر رکھا اور سو گیا۔ پھر جاگا۔ وہ سواری بمع کھانے تھا اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں)۔

حفرت عبدالله بن مسعود الله فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّلَّهُ فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّلِهُ الله الله اکبر کہتے تھے۔حضرت عمر و البو بکر بھی ایسے ہی کرتے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود دلائظ فرماتے ہیں کہ گویا اب بھی (میری آنکھوں میں وہ منظر) میں حضور ملائظ کے جرے مبارک کی سفیدی دیکھ رہا ہوں کہ دائیں

<sup>5079-</sup> اخرجه أحمد جلد 1صفحه 387 رقم الحديث: 3660 قال: حدثنا يحيلى .

<sup>5080-</sup> الحديث سبق برقم: 5029 فراجعه .

شِسَمَالِهِ: السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ

أَلُّ حُوصٍ، حَدَّثَنَا مَنُصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ الْآخُوصِ، حَدَّثَنَا مَنُصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنُ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ، ثُمَّ يَجِيء ُ قَوْمٌ تَسُبِقُ يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهَادَتَهُ ، قَالَ: فَقَالَ شَهَادَةُ أَحَدِهِم يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَحْلِفَ بِالْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ إِبْرَاهِيمُ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَحْلِفَ بِالْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ

5082 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْسُنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

2083 - حَدَّثَنَا مُسَحَدَّمُ دُبُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُسَمَيْ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ قَرْمٍ ، عَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ قَرْمٍ ، عَنِ اللهِ قَالَ: كَانَ عَنِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَالَ لِأَهْلِهِ: رَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُمْ مَا أَمَرُ تُكُمْ بِهِ، أَوْرَثُتُكُمْ مَا لا كَثِيرًا، قَالُوا: نَعَمُ مَا الْمَوْتُ، قَالَ إِذَا مِتُ فَأَخُو قُونِي، ثُمَّ الْمَحَنُونِي، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ، فَارْتَقُوا فَوْقَ قُلَّةٍ جَبَلٍ فَاذُرُونِي، فَإِنَّ كَانَ يَوْمُ رِيحٍ، فَارْتَقُوا فَوْقَ قُلَّةٍ جَبَلٍ فَاذُرُونِي، فَإِنَّ

جانب آپ مُنْ الله الله علیم ورحمته الله و برکاته و برکاته او برکاته الله و برکاته الله و برکاته الله و برکاته الله و برکاته بین مسعود و الله فرمات بین که حضور مَنْ الله الله این بهترین زمانه میرا ہے، اس کے بعد تابعین کا، پھر پچھ لوگ آئیں تابعین کا، پھر پچھ لوگ آئیں کے ان کی گواہی شم سے آگے نکل جائے گی اور شم ان کی گواہی سے ۔ راوی کا بیان ہے: پس ابراہیم نے کہا: گواہی معدے اور گواہی کے ساتھ شم اُٹھانے سے منع کیا جاتا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود الله فرمات بي كه حضور مَاللهُ فرمات بي كه حضور مَاللهُ أَنْ فرمايا: اشعار ميس بجه حكمت والي بهوت بين -

حضرت عبداللہ رہائی فرماتے ہیں: ایک آ دی بہت زیادہ مال کا مالک تھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اس نے اپنے گھروالوں سے کہا: جو میں تہہیں حکم دوں اگرتم وہ کروتو میں تہہیں کثیر مال کا مالک بناؤں گا۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے ا (بناؤ) اس نے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھے جلاؤ پھر مجھے را کھ کرو۔ پس جب آ ندھی و تیز ہوا والا دن ہوتو مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور

5081- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 378 رقم الحديث:3594 قال: حدثنا أبو معاوية .

5082- أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2855 قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال: حدثني أبي عن عاصم عن زر فذكره

5083- الحديث سبق برقم: 5034,5033,997 فراجعه

السُّهَ إِنْ قَدَرَ عَلَى كَمْ يَغْفِرُ لِى، فَفُعِلَ ذَلِكَ بِهِ، فَاجَتَ مَعَ فِي ذَلِكَ بِهِ، فَاجَتَ مَعَ فِي اللهِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعَتُ؟ قَالَ: فَاذُهَبُ فَقَدُ عَنْدُتُ لَكَ عَلَى اللهِ، فَقَدُ تُكَ، قَالَ: فَاذُهَبُ فَقَدُ عَهُرُتُ لَكَ

5084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُوٍ، حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ، عَنُ عَبُدُ الْعَمِدِ، حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا نَامَ الْبَارِحَةَ صَلَّى الشَّيطانُ فِي أُذُنِهِ - أَوُ عَنِ الصَّلاةِ، قَالَ: بَالَ الشَّيطانُ فِي أُذُنِهِ - أَوُ أُذُنيه -

3085 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى بَكُرٍ، حَدَّثَنَا عَبُ كُمِ عَنُ عَبُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنُ أَبِى الضَّحَى، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوّرُونَ

5086 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى بَكُوْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى بَكُوْ، حَدَّثَنَا يَسُحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ أَبِى قَيْسٍ، عَنُ هُزَيُلٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، وَسَلُمَانَ بَنَ رَبِيعَةَ، سُئِلا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ، فَقَالًا: لِلْأَخْتِ النِّصْفُ، وَلِلابُنَةِ النِّيصُفُ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَقَدُ وَلِلابُنَةِ النِّيصُفُ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَقَدُ

میری را کھ کو اُڑا دو کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر قادر ہوا تو مجھے نہیں بخشے گا' پس اس کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جواس نے حکم دیا تھا' پس وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا' اللہ نے فرمایا: تُو نے بید کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا: اے میرے رب! تیرے خوف سے ۔ اللہ نے فرمایا: جا! مجھے معاف کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور منافظ کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا کہ ایک آ دمی رات کوسویا رہا ہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔حضور منافظ نے فرمایا: اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کردیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مُللہ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں بنانے والے کودیا جائے گا۔

حضرت ہزیل فرماتے ہیں کہ سلمان بن رہیداور ابوموی دونوں سے بیٹی، پوتی اور بہن کی وراثت کے متعلق پوچھا گیا۔ دونوں نے کہا: بہن کے لیے نصف، بیٹی کے لیے نصف۔ حضرت عبداللد ڈٹائٹ سے سوال کیا گیا' آپ ڈٹائٹ نے فرمایا: میں گمراہ تھا، میں ہدایت یافتہ

<sup>5084-</sup> الحديث سبق برقم:5069 فراجعه .

<sup>5085-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 117 قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش .

<sup>5086-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 389 رقم الحديث: 3691 قال: حدثنا وكيع ٔ قال: حدثنا سفيان \_

ضَلَلُتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهُتَدِينَ، أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلابْنَةِ النِّصُفُ، وَلابُنَةِ النِّصُفُ، وَلابُنَةِ النَّلُيُنِ، وَمَا بَقِى وَلابُنَةِ النَّلُيُنِ، وَمَا بَقِى فَلَابُنَةِ النَّلُيُنِ، وَمَا بَقِى فَلَابُنَةِ النَّلُيُنِ، وَمَا بَقِى فَلَابُنَةِ النَّلُيُنِ، وَمَا بَقِى فَلَابُنَةِ النَّلُهُ وَاللهُ النَّلُهُ وَاللهُ النَّلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّلُهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

تَحْيَى، عَنُ فِطُرِ بُنِ خَلِيفَةَ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو يَحُيَى، عَنُ فِطُرِ بُنِ خَلِيفَةَ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو السَّدُرُ دَاء: لَقَدُ تَركَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِى السَّمَاء طَيُرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا

2088 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى بَكُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى بَكُو، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنُ أَبِى مَعْشَوٍ، عَنُ إِبْرَاهِيهَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُمْمَانَ، فَقَالَ عُمْمَانُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا بَقِى مِنْكَ لِلنِّسَاء عُمْمَانَ، فَقَالَ عُمْمَانُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا بَقِى مِنْكَ لِلنِّسَاء عُمْمَانَ، فَقَالَ عُمْمَانُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا بَقِى مِنْكَ لِلنِّسَاء عُمْمَانَ الله عَلْمَة وَكُنْتُ شَابًا - فَدَنوُتُ، وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِنْ يَعْرَبُ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَولٍ فِي فَيْدَةٍ عُسْزَاب، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَولٍ فَلْيَتَزَوَّجُ، فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَاهُ فَلْعَرْمُ لَهُ وَجَاءٌ

5089 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا

نہیں تھا۔ میں وہی کہوں گا جورسول الله ﷺ نے فرمایا: بیٹی کے لیے نصف، پوتی کے لیے سری روثلت مکمل ہو گئے جو باقی ہے وہ بہن کے لیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُن اللہ نے ہمیں اس حال میں الوداع کہا ہے کہ آسان میں کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اثر تا ہے اس کے متعلق بھی بتایا ہے اس کاعلم دیا ہے۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود والنی کے ساتھ حضرت عثان غی دلائی کے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ والنی کے پاس کہا: آپ والنی کی عورتوں میں سے کوئی باتی نہیں ہے؟ کہا: آپ والنی کی عورتوں میں سے کوئی باتی نہیں ہے؟ قریب ہو۔ فرماتے: میں نوجوان تھا میں قریب ہوا۔آپ والنی نے فرمایا: حضور کاٹی کے نوجوانوں کے گروہ کے پاس آئے اور آپ کاٹی کے نو مایا: تم میں کے گروہ کے پاس آئے اور آپ کاٹی کے نوکہ یہ سے جوشادی کر رہے کی طاقت رکھا ہے وہ کرے کیونکہ یہ جوطاقت نہیں رکھا وہ روزہ رکھے، یہاس کے لیے اس کی شہوت کو کم کرنے والا ہے یا حقی کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود والا نے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والا نے ہیں کہ

<sup>5087-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 60 .

<sup>5088-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 378 رقم الحديث: 3592 قال: حدثنا أبو معاوية .

<sup>5089-</sup> أخرِجه أحمد جلد 1 صفحه 457 رقم الحديث: 4373 قال: حدثنا يونس.

يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنَ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلَيْ النَّبِيّ صَلَّى إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحُلامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحُلامِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحُلامِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

5090 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ وَائِل بُن مَهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُنَ يَا مَعُشَرَ النِّسَاءِ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهُل جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: وَلَمَ نَسَحُنُ أَكْشَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: إِنَّكُنَّ تُكُثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا وَجَدُتُ نَاقِصَ الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَغْلَبَ عَلَى الرِّجَالِ ذَوى الْأَحْلَامِ عَلَى أُمُورِهِنَّ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ، قِيلَ: يَمَا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَمَا نَقُصُ عُقُولِهِنَّ وَدِينِهِنَّ؟ قَالَ: أَمَّا نَقَصُ عُقُولِهِنَّ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلِ، وَأَمَّا نَقَصُ دِينِهِنَّ: فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ فِيهِ سَجْدَةً

5091 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُحُدِّهُ وَ مُدَّثَنَا يَكُوْدٍ مَ حَدَّثَنَا يَكُوْدٍ مَ مُنْصُودٍ ، وَمُدْ يَلُولُ مَنْصُودٍ ، وَسُلَيْسَمَانَ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ

حضور مَنْ النَّیْمُ نے فرمایا تم میں سے میرے قریب کھڑے ہوں جو عاقل اور مجھ دار ہوں۔ پھراس کے بعد دوسرے اپنے دلوں کومختلف نہ کرو، بازاروں میں بیٹھنے سے بچو۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنفط فرماتے ہیں کہ حضور مَلَّيْنِمُ نِهِ فرمايا: اعورتوں كے كروہ! صدقه كيا کرو،تم میں اکثر قیامت کے دن جہنم میں ہول گی۔ ایک عورت نے عرض کی: جس عورت کے پاس سونانہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گی؟ آپ دلائظ نے فرمایا تم لعنت زیاده کرتی مو،شو مرول کی ناشکری کرتی مو۔ ابن مسعود والنفؤ فرمات ہیں کہ میں نے ناقص العقل و ناقص الدین کواییخ معاملات میں سمجھ دار مردوں پر غالب آنا زیادہ ان عورتوں سے پایا۔ ابن مسعود مالنے سے عرض کی گئی، ناقص العقل اور دین میں س طرح ہیں؟ آپ ڈلائٹۂ نے فرمایا: ناقص العقل سے ہے کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور ناقص الدین میہ ہے کہ ان میں سے کسی پرکوئی دن اور رات ایبا بھی آتا ہے کہ بیراللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں ادا کر سکتی ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولالفؤ فرمات بین که ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول الله! کیا ہم زمانہ جاہلیت والے کام کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ مُلاَلِمَانے

5090- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 92 . وأحمد جلد 1صفحه376 رقم الحديث: 3569 قـالا: حدثنا سفيان'

قال: حدثنا منصور .

5091- الحديث سبق برقم: 5049 فراجعه .

رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَنُوَا حَدُ بِمَا عَمِلُنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: إِنْ أَحْسَنُتَ فِى الْإِسُلامِ لَمْ تُؤَاحَذُ بِهِ، وَإِنْ أَسَأْتَ فِى الْإِسْلامِ أُخِذُتَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ

حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّنَا عَاصِمْ، عَنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّنَا عَاصِمْ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُبَاشِرِ الْمَرُأَةُ الْمَرُأَةُ تَنْعُتُهَا لِزَوْجِهَا - أَوْ تَصِفَهَا لِلرَّجُلِ - حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلا لِلرَّجُلِ - حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ وَمَن عَلَى عَلَى يَعْمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَحِيهِ أَوْ مَن مَلَى عَلَيْهِ عَضَيَانُ ، قَالَ: مَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَصَيانُ ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي بِنُو وَسَلَّمَ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي بِنُو

5093 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي بَكُرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي بَكُرٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمْ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ الْبِي مَسْعُودٍ قَالَ: تُوُقِّى رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِ السَّقَةِ ، فَتَرَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَصْحَابِ الصُّقَةِ ، فَتَرَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّقَةِ ، فَتَرَكَ دِينَارَيْنِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: كَيَّتُنْنِ

فرمایا: اسلام میں اچھے عمل کی وجہ سے زمانہ جاہیت والے برے عمل میں بیٹریں جائیں گے۔اسلام میں برے عمل کرنے کی وجہ سے اول آخر میں پیڑے جائیں گے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود را اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مگالی نے فرمایا: کوئی عورت دوسری عورت سے مباشرت نہ کرے کہ اپنے خاوند کے سامنے اس کی تعریف کرے اس طرح کہ گویا وہ اس کو دکھے رہا ہے اور آپ مگالی نے فرمایا: کہ گویا وہ اس کو دکھے رہا ہے اور آپ مگالی نے فرمایا: جب تین آ دمی ہوں دو آ دمی آپس میں سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر کیونکہ ہے اس کی پریشانی ہے جس نے کی جموئی قسم اٹھائی تا کہ دوسرے مسلمان بھائی کا مال کوئی جھوٹی قسم اٹھائی تا کہ دوسرے مسلمان بھائی کا مال کے وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ حضور مگالی فرماتے ہیں: یہ فیصلہ حضور مگالی ناراض ہوگا۔ حضور مگالی فرماتے ہیں: یہ فیصلہ حضور مگالی نان دوآ دمیوں کے متعلق فرمایا جو دونوں کنواں میں لا

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ آپ منالی کے اصحاب میں سے صفہ والوں میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا۔ اس نے دو دینار چھوڑے۔ آپ منالی کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہوا، آپ منالی کی فرمایا: اس نے دوسانی چھوڑے ہیں۔ فرمایا: اس نے دوسانی چھوڑے ہیں۔

<sup>5092-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 109 قال: حدثنا سفيان عن الأعمش.

<sup>5093-</sup> الحديث سبق برقم:5015,4976 فراجعه .

يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ أَبِي يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ أَبِي مُحَدَّمَّذٍ، مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبُلُغُوا الْجِنْتُ كَانُوا لَهُ حِصْنَا حَصِينًا مِنَ النَّارِ ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمَتُ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: قَالَ: وَاثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَالْمُنْذِرِ سَيّدُ اللَّهُ مَتُ وَاحِدًا يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ: وَلَكِنَّ ذَاكَ فِي أَوَّلِ صَدُمَةٍ وَوَاحِدًا ، قَالَ: وَلَكِنَّ ذَاكَ فِي أَوَّلِ صَدُمَةٍ

5095 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي مَكُوٍ، عَنُ أَبِي مُحَدَّمَّدُ بُنُ دِينَاوٍ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبي اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْسَنَ الصَّلاةَ حَيْثُ يَرَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْسَنَ الصَّلاةَ حَيْثُ يَرَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْسَنَ الصَّلاةَ حَيْثُ يَرَاهَا اللَّهُ اللهَ اللهُ ال

5096 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وِينَارٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنُ أَبِي الْأَحُوصِ، - وَينَارٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، - قَالَ أَبُو يَعْلَى: أَحُسِبُهُ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمِسْكِينُ لَيُسَ صَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَانِ، وَاللَّهُ مَانِ، وَاللَّهُ مَانِ، وَاللَّهُ مَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ وَالتَّهُ مَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ وَالتَّهُ مَا أَلُهِ مُكِينُ يَا رَسُولَ وَالتَّهُ مَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ وَالتَّهُ مَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ وَالتَّهُ مَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ

حضرت ابوعبیدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللی انے فرمایا: جس نے تین نابالغ ہے آ گے بھیج (فوت ہوئے) وہ اس کے لیے آگے بھیج فلعہ کی مانند ہوں گے۔ حضرت ابوذر اللی نے عض کی: اے اللہ کے رسول! میں نے دو بھی؟ ابومندر سیدالقراء حضرت ابی بن کعب نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک آگے بھیجا ہے۔ آپ اللی اللہ کے رسول! میں نے ایک آگے بھیجا ہے۔ آپ اللی اللہ نے رسول! میں نے ایک آگے بھیجا ہے۔ آپ اللی اللہ نے رسول! میں نے ایک آگے بھیجا ہے۔ آپ اللی اللہ نے رسول! میں نے ایک آگے بھیجا ہے۔ آپ اللہ اللہ اللہ فرمایا: اور ایک بھی فرمایا: لیکن صبر صدمہ کی ابتداء میں ہو تب بیاجر ہوگا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رہائے فرماتے ہیں کہ حضور مگائی نے فرمایا: جونماز اچھی پڑھے جب لوگ اس کی نماز کو دیکھیں ، جب اکیلا پڑھے تو اچھے طریقہ سے نہ پڑھے بیر (معاذ اللہ)رب تعالیٰ سے مذاق کررہا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤ فرماتے ہیں که حضور تلافؤ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جوتم پر طواف کرتارہاں کوایک لقمہ یا دو لقمے چاہئیں۔ایک پھل یا دو پھل دینے چاہئیں۔ہم نے عرض کی: یا رسول الله! مسکین کون ہے؟ آپ تلافؤ نے فرمایا: جو محض وہ چیز نہ یا کے جواس کوغنی کر دے اور لوگوں کے سامنے مانگنے

<sup>5094-</sup> الحديث سبق برقم: 5063 فراجعه .

<sup>5095-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1715 .

<sup>5096-</sup> أورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه92 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحين .

اللُّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَحِدُ مَا يُغْنِيهِ، وَيَسْتَحِى أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

5097 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي مُحَمَّدُ بُنُ دِينَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرْهَ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

5098 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيَبُدَأُ فَلْيُلُهُ مَا فَالْكُ لُقِمُهُ أَوْ لِيُجُلِسُهُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ وَلِى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ

5099 - وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلُ تَدُرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلُ تَدُرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ الْفَضَلُ؟ ، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْمِنْحَةُ، أَفُ ضَلُ؟ ، قَالُوا: اللّهَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْمِنْحَةُ، أَوِ الدَّرَاهِمَ، أَوِ البَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ البَقَرَةَ وَالشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ البَقَرَةِ ، وَلَمْ يَقُلِ: الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ

5100 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ يَئِسَ أَنُ لُسُلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ يَئِسَ أَنُ لُسُعَبَدَ الْأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرُضَى

سے حیاء کرے، اس کی مختاجی کو کوئی نہ سمجھے کہ اس پر صدقہ کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنو فرماتے ہیں کہ حضور عبداللہ بن مسعود والنو فرماتے ہیں کہ حضور علاقی نے مسلمان بھائی کو گائی مسلمان بھائی کو گائی دینا فسق (وگناہ) اسے قبل کرنا گویا کہ کفر ہے اور اس کے خون کی عزت کی طرح میں کے مال کی عزت اس کے خون کی عزت کی طرح

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلْظِمُ نے فرمایا: جب تمہارا خادم تمہارا کھانا لے کر آئے تو ابتداءاس کولقمہ دینے سے کرے۔ یا اس کوساتھ بٹھا لے کیونکہ اس نے گرمی کا دھواں لیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منافی نے فرمایا: اے صحابہ تم جانتے ہو کون سا صدقہ افضل ہے؟ عرض کی: اللہ اور اس کا رسول منافی اللہ بہتر جانتے ہیں۔آپ منافی کے فرمایا: عطیہ یہ کہتم اپنے بھائی کو دینار یا دراہم دو یا گائے یا بحری یا جانور کی سواری یا بحری کا دودھ۔صرف گائے اور بحری نہیں فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتی فرماتے ہیں کہ حضور علی نے فرمایا: شیطان عرب کی سر زمین میں بتوں کی عبادت کروانے سے مایوں ہو گیا ہے۔لیکن تم

<sup>5097-</sup> الحديث سبق برقم: 4970,4967 فراجعه .

<sup>5098-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 388 رقم الحديث: 3680 قال: حدثنا عمار بن محمد .

<sup>5099-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1051.

<sup>5100-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1744.

مِنْكُمْ بِدُونِ ذَلِكَ بِالْمُحَقِّرَاتِ، وَهِيَ: الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْقُوا الْمَظَالِمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَى أَنَّهُ سَتُنجِيهِ، فَصَا زَالَ عَبْدٌ يَسَقُومُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ظَلَمَنِي عَبُدُكَ مَ طُللَمَةِ، فَيَ قُولُ امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ، مَا يَزَالُ مَطُللَمَةً، فَيَ قُولُ امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ، مَا يَزَالُ مَحْدَلِكَ، حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنَّ كَدُلِكَ، حَتَّى مَا يَبُقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنَّ مَخْلَل ذَلِك كَسَفُو لَنَا وَلَا بِفَلاقٍ مِنَ اللَّانُوبِ، وَإِنَّ مَعَهُمْ مَعَلَمُ مَعَلَمُ وَا النَّارَ، وَطَبَحُوا مَا أَرَادُوا، فَلَمْ يَلْبُثُوا وَكَذَلِكَ الذَّنُوبُ، فَتَفَوْمُ النَّارَ، وَطَبَحُوا مَا أَرَادُوا، وَكَذَلِكَ الذَّنُوبُ، وَكَذَلِكَ الذَّنُوبُ، وَتَعَلَمُوا النَّارَ، وَطَبَحُوا مَا أَرَادُوا، وَكَذَلِكَ الذَّنُوبُ

مُحَسَمَّدُ بُنُ دِينَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِى مَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَسَمَّدُ بُنُ دِينَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِى اللهِ قَالَ: مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ ، اللهِ قَالَ: مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَمَنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَمَنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ اللهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى 102 - وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ اللّه يَامُرُ مُنَادِيًا يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ اللّه يَامُرُ مُنَادِيًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ: يَا آدَمُ قُتُم فَابُعَتْ مِنْ ذُرِيّتِتِكَ بَعُثًا إِلَى النّارِ ، الْقَيْمُومُ آدَمُ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، مِنْ كُلِّ كَمْ ؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَي وَبِّ ، مِنْ كُلِّ كَمْ ؟ فَيَقُولُ:

میں سے پچھاس سے کم پر عنقریب راضی ہو جائیں گے ذلیل کرنے والی چیزون کے ساتھ اور وہی قیامت کے دن ہلاک کرنے والی ہیں ظلم کرنے سے بچو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ کیونکہ ایک بندہ قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ آئے گا۔ وہ خیال کرے گا کہ کامیاب ہے۔قوم میں ہے ایک آ دمی مسلسل عرض کرے گا،اے رب تیرے فلال بندے نے مجھ برظلم کیا الله فرمائے گا اس کی نیکیوں کوختم کرو۔ مسلسل یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی باقی نہیں رہے گی گناہوں سے اور اس کی مثال اس سفر کی ہے جس میں وہ جنگل کی زمین میں اترین ان کے ساتھ کوئی کٹری نہ ہو۔ قوم بھر جائے تا کہ کٹریاں چن لیں وہ نہ تھہریں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور بہت بڑی آ گ جلا کروہ سب کچھ ایکالیں جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے اور اس طرح گناہ۔

حضرت عبدالله بن مسعود و الله فرماتے ہیں کہ الله تعالى سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے اس کی غیرت ہے کہ فواحش کوحرام جانناوہ ظاہر ہوں یا باطن۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولالله فرماتے ہیں کہ حضور عبدالله بن مسعود ولائه فرماتے ہیں کہ حضور طلقه فرماتے دن میں اعلان کرنے کا حکم دے گا۔اے آ دم! کھڑے ہوجاؤاور اپنی اولا دمیں سے ایک گروہ کوجہنم کی طرف بھیج دو۔

<sup>5101-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 361 رقم الحديث: 3616 قال: حدثنا أبو معاوية .

<sup>5102-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1936.

مِنُ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدًا إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدًا إِلَى النَّجَنَّةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى مِنُ سَمِعَ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا لَهُ: مَنِ النَّاجِي مِنَّا بَعُدَ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمُ فِي خَلِيقَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ: يَأْجُوجُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمُ فِي خَلِيقَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ: يَأْجُوجُ وَمَا أَنْتُمُ وَمَا أَنْتُمُ وَمَا أَنْتُمُ وَمَا أَنْتُمُ اللَّهُ عَرَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ، أَوْ فِي اللَّهُ عَرَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ كَالشَّعَرَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ كَالشَّعَرَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ

اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْآيْدِى ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللّهِ اللّهُ عَلَى النّبِيّ صَلَّى اللهِ عَلَى الْعُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: الْآيْدِى ثَلَاثَةٌ: فَيدُ اللهِ تَعَالَى الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعُطِى الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السَّائِلِ السَّفُلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَاسْتَعِفَ عَنِ السُّؤَالِ السُّفُلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَاسْتَعِفَ عَنِ السُّؤَالِ السُّفُلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِنْ أَعْطِيتَ شَيْئًا - أَوُ وَعَنِ الْمَسْأَلَةِ مَا اسْتَطَعْتَ، فَإِنْ أَعْطِيتَ شَيْئًا - أَوُ وَعَنِ الْمَسْأَلَةِ مَا اسْتَطَعْتَ، فَإِنْ أَعْطِيتَ شَيْئًا - أَوْ قَالَ: خَيْرًا - فَلَيْرَ عَلَيْكَ، وَالْمَدَأُ بِمَنْ الْعَفَافِ وَارْضَخُ مِنَ الْفَضُلِ، وَلَا تُلامُ عَلَى الْعَفَافِ

2104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يَخْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظُهُ حَتَّى يُبَلِّعَهُ

حضرت آدم علیا کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے۔
اے رب! تمام میں سے کتنے؟ اللہ عزوجل فرمائے گا سو
میں سے ۹۹۔ ایک جنت میں اصحاب رسول منافیظ میں
ہے جس نے سنا اس پر دشوارگز راعوض کی: یارسول اللہ!
ہم میں سے اس کے بعد کون ناجی ہوگا؟ حضور منافیظ نے
فرمایا: تم لوگوں میں سے دونخلوق میں ہو یا جوج ما جوج وہ
ہر دیوار سے نکلیں گے تم دنیا میں ان کے مقابلہ نشان کی
طرح ہو جو جانور کی پہلی میں ہوتی ہے یا اونٹ کے پہلو
میں بال کی طرح ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور من اللہ کا حضور من اللہ کا مسعود رہ اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا درت جواس کی شان کے لائق ہے۔ وہ او پر والا ہے دینے والا ہاتھ وہ ہے جواس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مانگنے والے کا ہاتھ ینچ والا عی ہے قیامت تک رسوال من کر جہاں تک تو طاقت رکھتا ہے اگر سے بچو۔ سوال مت کر جہاں تک تو طاقت رکھتا ہے اگر ابتداء اس سے کرے جو تیرا قربی ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولانتی فرماتے ہیں که رسول الله مناققیم نے فرمایا: الله خوش رکھے اس کو جو ہماری صدیث سنے، اس کو یاد کرے اور اس کو آگے پہنچائے۔

<sup>5103-</sup> الجديث في المقصد العلى برقم: 493.

<sup>5104-</sup> اخرجه الحميدي رقم الحديث: 88 . وأحمد جلد 1 صفحه 436 رقم الحديث: 4157 .

يَحُيَى، عَنُ زُهَيْرِ بُنِ مُعَاوِية، عَنُ أَبِي بَكْرٍ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْدِ اللهِ عَلْدُ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَأَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَأَتَى الْعَائِط، فَقَالَ: الْتَمِسُوا لِي ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ، فَلَمُ أَجِدُ اللّهِ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً، فَأَحَدَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدّ الرّوثَة وَقَالَ: هَذِهِ رِجُسٌ وَقَالَ: هَذِهِ رِجُسٌ

يَحُيَى، وَمُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ، عَنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا يَحُيَى، وَمُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ، عَنُ زُهَيْرٍ، عَنُ أَبِيهِ، إِسْحَاقَ، عَنُ غَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنُ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفَضٍ، وَأَرَفَعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفَضٍ، وَأَرَفَعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ وَيَسَادِهِ: السَّكَلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَّى وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِهِ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ يَفُعَلَانِ يُرَى بَيَاضُ خَدِهِ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ يَفُعَلَانِ ذَلِكَ

5107 - حَدَّثَنَا ابْنُ خَيْفَ مَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكُويِمِ الْجَزَدِيُّ، عَنُ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَخَلُتُ مَعَ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَنتَ سَمِعْتَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَنتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ مَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّدَمُ رَسُولَ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمُ

حضرت عبداللہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ملگٹ کے ساتھ تھا' آپ قضائے حاجت کیلئے آئے فرمایا: تین پھر تلاش کر کے میرے پاس لاؤ' مجھے دو پھر اور ایک گوبر کا مکڑا ہی ملا' پس میں لایا تو آپ ملٹٹ نے دو پھر لے لیے اور گوبر رد کر دی اور فرمایا: بیرجس (پلیدی) ہے۔

حضرت عبداللہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ نبی

کریم تُلٹی کی کہیں کہا کرتے تھے جب قیام سے نیچ آئے

سراوپر کرئے قیام کرے اور قعدہ کرئے وائیں طرف
سلام پھیرتے تو کہتے السلام
علیم ورحمۃ اللہ! السلام علیم ورحمۃ اللہ! حتی کہ آپ تالی کے

کے رضار کی سفیدی نظر آتی ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت
عمر ڈاٹھ دونوں بھی ہے کرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی معیت میں حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤ کے پاس حاضر ہوا' انہوں نے عرض کی: کیا آپ مالیا کے فرمایا: آپ مالیوں نے فرمایا: آپ مالیوں نے فرمایا: آپ مالیوں ہے؟ آپ والنون نے فرمایا: جی ہاں!

<sup>5105-</sup> الحديث سبق برقم: 4957 فراجعه .

<sup>5106-</sup> الحديث سبق برقم: 5079,5029 فراجعه .

<sup>5107-</sup> الحديث سبق برقم: 5059,4948 فراجعه .

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَمُرِو بُنَ شُرَحُبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ شُرَحُبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: قُلتُ: قَالَ: قُلتُ: قَالَ: قُلتُ: قُلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ وَلَكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ وَلَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قُلتُ اللهِ قَالَ: قُلتُ اللهِ قَالَ: قُلتُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ: قُلْتُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ اللهُ عَلَيْهُ جَالِكُ مَنْ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

5109 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَنُّ اسٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُوَا حَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُوا حَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُوا حَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُوا حَدُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُوا حَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِيسُةِ فَلَا يُؤَا حَدُ بِهَا، وَمَنْ أَسَاء أَخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسُلامِ

5110 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلانِ دُونَ الْمَانَحُرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجُلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ وَلَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرُأَةُ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا، حَتَّى كَأَنَّهُ يَنُظُرُ إِلَيْهَا

5108- الحديث سبق برقم:5076 فراجعه .

5109- الحديث سبق برقم: 5091,5049 فراجعه .

5110- الحديث سبق برقم: 5092,5061 فراجعه .

حفرت عبداللد ولا فرماتے ہیں: میں نے رسول کریم مُلُولُو اُسے بوچھا: اللہ کے ہاں کون ساگناہ بروا ہے؟
آپ مُلُولُولُ نے فرمایا: اس کا مدمقابل بنانا حالانکہ اس نے کجھے پیدا کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: بحرکون سا یہ بروا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: پھرکون سا ہے؟ فرمایا: تُو اپنی اولاد کولل کرے اس خوف سے کہ وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: پھرکون سا؟ فرمایا: اسے بروی کی بیوی سے زنا کرنا۔

حضرت عبداللد رفائي فرماتے ہیں: بعض لوگوں نے رسول کریم مالی ہم ان اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے جوہم نے زمانۂ جاہلیت میں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے جوہم نے زمانۂ جاہلیت میں سے جس میں کیے؟ آپ مالی کیے تو وہ سابقہ اعمال کے بدلے نہیں کی برا جائے گا اور جس نے بُرے ممل کیے تو اس سے اسلام اور زمانۂ جاہلیت میں کیے گئے اعمال کا مؤاخذہ ہو

حفرت عبداللہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ٹاٹھ نے فرمایا جبہم تین آ دی ہوتو ایک کوچھوڑ کر دوآ دی سرگوشی نہ کریں حتی کہتم لوگوں کے ساتھ مل جاؤاں وجہ سے کہ وہ پریشان ہوگا۔عورت عورت سے مباشرت نہ کرئے ایسا نہ ہوکہ وہ اس کی اس انداز میں تعریف کرے کہمردکو گئے کہ وہ گویا اسے دیکھ رہا ہے۔

2111 - وَعَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ حُنيْنِ آشَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَنِيمَةِ، فَأَعُطَى الْأَقُرَعَ بُنَ حَابِسَ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشُرَافِ وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشُرَافِ وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشُرَافِ الْعَرَبِ، وَآثَرَهُمُ فِى الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهَ اللهِ، قَالَ: فَقَلَتُ: وَاللهِ لَأَخْبِرَتَ رُسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الرَّجُلُ، قَالَ: فَمَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الرَّجُلُ، قَالَ: فَمَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَا عُدِلُ رَسُولُ اللهِ؟ ، ثُمَّ قَالَ: فَمَنُ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلُ رَسُولُ اللهِ؟ ، ثُمَّ قَالَ: يَرْحَمُ لَا لَهُ مُوسَى، لَقَدُ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا شَيْنًا اللهُ عَرَمَ، لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدُ هَذَا شَيْنًا فَصَبَرَ ، فَقُلْتُ: لا جَرَمَ، لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدُ هَذَا شَيْنًا

حضرت عبدالله بن مسعود رالفيُّهُ فرمات عبي كهرسول الله مَا يُعْمِ فِي حنين كرون مال غنيمت دي ميس ترجيح كا قانون جاری فرمایا۔ اقرع بن حابس کوسواونٹ دیئے۔ عیبنہ کوبھی سواونٹ دیئے۔عرب کے سرداروں کوبھی دیا اورتقسیم میں بظاہر اُن کو ترجیح دی۔ ایک آ دی (منافق) نے کہا: الله کی قتم! اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا، اس مر میں اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ میں نے کہا: اللہ کی قتم! مين رسول الله مَلَاقِيمُ كُوضرور خبر دون كا- مين آيا آپ ٹاٹیٹے کے یاس اور آپ ٹاٹیٹے کو اس کی خبر دی۔ جس آ دمی نے کہا تھا اس کے بارے میں س کررسول الله مَا يُنْفِي كَا جِرِه مبارك تبديل مو كيا يهال تك كه خالص سونے کی طرح ہوگیا پھرآپ ٹاٹیا نے فرمایا: اگر اللہ کا رسول مَا الله على عدل نهيس كر ع كانو كون عدل كر ع كا؟ الله یاک موی ملیلا بر رحم کرے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی -كئيں۔انہوں نے اس برصركيا، ميں نے يكا ارادہ كرايا كة كنده كے بعدكوني بات آپ مالكا سے اس طرح كى نہیں کروں گا۔

> 5112 - وَعَنُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّهِ: لَقَدُ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ، فَسَأَلِنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا نَشِيطًا، يَخُرُجُ فِي الْمَغَازِي، فَيَعْزِمُونَ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاء كَل نَجُدُ مِنْهَا بُدًا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَاللّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ مِنْهَا بُدًا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَاللّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ

حضرت عبداللہ والنظ فرماتے ہیں: تحقیق آج میرے پاس ایک آ دی آیا' اس نے مجھ سے سوال کیا ایک ایسے امر کے بارے میں' میں نہ مجھ سکا کہ میں اسے کیا جواب دوں' پس اس نے کہا: کیا آپ نے ایسا آ دی دیکھا ہے جو چست ہے مغازی میں نکاتا ہے' پس وہ کئ

<sup>5111-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 110 أحمد جلد 1صفحه 380 رقم الحديث: 3608 .

<sup>5112-</sup> أخرجه البخاري جلد 4صفحه 62 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير' عن منصور' عن أبي وائل'

لَكَ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أَنْ لَا يَغُزِمَ عَلَيْنَا فِى الْأَمُو إِلّا مَرَّةً حَتَى نَفُعِهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنُ يَزَالَ بِغَيْرٍ مَا اتَّقَى اللّهَ، وَإِذَا شَكَّ فِى نَفُسِهِ شَيْنًا سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ، اللّهُ مَا أَنُ لَا تَجِدُوهُ، وَالَّذِى لَا إِلَىهَ إِلّا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلّا كَالشَّغَبِ، شُوبَ صَفْوُهُ وَبَقِى كَدَرُهُ

تعنى ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كُنّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَلامٌ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَلامٌ عَلَى فَلانٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلانٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلانٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلانٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَالصَّلَواتُ فَى الصَّلاةِ فَاللهِ، وَالصَّلَواتُ فِي الصَّلاةِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْقِ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَالطَّلَواتُ وَالطَّيْقِ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَالطَّلَواتُ مَا اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِذَا قَالَهَا سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِذَا قَالَهَا مَسَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِذَا قَالَهَا مَصَابَتُ كُلَّ عَبُدِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ - أَصَابَتُ كُلَّ عَبُدٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ - أَصَابَتُ كُلَّ عَبُدٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ -

چیزوں میں ہم پرسم ڈالتے ہیں جس سے نکلنے کا چارہ ہم نہیں پاتے۔راوی کا بیان ہے: میں نے اس سے کہا ہم بخدا! میری عقل مجھے نہیں بتارہی ہے کہ ہم رسول کر یم طالیۃ کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ طالیۃ صرف ایک بارہی کی کام پرسم دیتے تو ہم اسے کر گزرتے تھے تم میں سے کام پرسم دیتے تو ہم اسے کر گزرتے تھے تم میں سے کوئی ایک ہمیشہ خیر پر رہے گا جب تک وہ اللہ سے کوئی ایک ہمیشہ خیر پر رہے گا جب تک وہ اللہ سے ڈرے اور جب وہ اپنے دل میں کوئی شک پائے تو کسی آدمی سے پوچھ لے۔ پس وہ شافی جواب پائے گا اور قریب ہے تم ایسا آ دمی نہ پاؤ، قسم ہاس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں میں دنیا کی گرد کا ذکر کرتا ہوں گر بہاڑ کے دامن میں موجود تالاب کی طرح جس کا صاف بہاڑ کے دامن میں موجود تالاب کی طرح جس کا صاف بانی پی لیا جا تا ہے۔

حضرت عبداللہ ڈاٹھ فرماتے ہیں: رسول کر یم سالیہ اللہ ڈاٹھ فرماتے ہیں: رسول کر یم سالیہ اسول کے پیچیے ہم نماز میں کہا کرتے تھے: فلاں پرسلام! رسول کر یم سالیم ایک دن ہمیں فرمایا: بے شک اللہ کی صفت سلام ہے ہیں جبتم میں سے کوئی ایک نماز میں بیٹھ جائے تو یوں کہے: تمام مالی و بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں سلام ہوآ پ پراے نبی سالیم اور اللہ کے نیک بندوں پرسلام ہوا ہی جہ بیک بندوں پرسلام ہو ہیں ہر نیک ہم پرسلام ہواور اللہ کے نیک بندوں پرسلام ہو ہی سالیہ بندے سالم ہو نیس جب سے کلمات کہے گا تو آسان و زمین میں ہر نیک بندے سوا کہ محمد مالیہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مالیہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مالیہ کے اللہ کے سوا

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ: بِنُسَ مَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِنُسَ مَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِنُسَ مَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَيْتَ، بَلُ هُوَ نُسِّى، السُتَذُكِرُوا الْسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَيْتَ، بَلُ هُو نُسِّى، السُتَذُكِرُوا اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهِ عَالَى مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، لَو أَنَّكَ ذَكَّرُ تَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، لَو أَنَّكَ ذَكَرُ تَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَكُرَهَ أَنْ أُمِلَّكُم، وَإِنِّي أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَكُرَهَ أَنْ أُمِلَّكُم، وَإِنِّي أَمَّا إِنَّهُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

3116 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصِّدُقَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمِلْدَقِ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمِلْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْرَجُلَةِ وَاللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْرَجُلَةِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُحَدِّةِ، وَإِنَّ الْرَجُلَةِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُحَدِّةِ، وَإِنَّ الْكَذِبَ الرَّجُلَ لَيَصْدُقْ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ

کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں' پھر جو دعا چاہے مانگ سکتا ہے'اسے اختیار ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رفائيُّ فرمات بي كه حضور مَالِيَّا فرمات بي كه حضور مَالِيَّهُ فرمايا برا ہے تم ميں سے كى كے ليے كه وہ يہ كه عيں فلال آيت بھول گيا ہول بلكہ وہ كه بحصے بھلا دى گئ قرآن كو يادركھا كرو۔ وہ سينوں سے نكل جائے اس طرح سے جس طرح جانورا پي رى (دُھنگا) سے بھاگ جاتا ہے۔

حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈھ نئے ہم جمعرات کے دن لوگوں کونفیحت کرتے، آپ سے ایک آ دمی نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! اگر آپ ہمیں ہر دن نصیحت کریں؟ ابن مسعود ڈھٹ نے فرمایا: یہ تہمارے پاس آنے کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر میں نالپند کرتا ہوں تہماری اکتاب کا بے شک حضور سُالٹیم ہم کو مخصوص ایام میں وعظ کرتے تھے اکتاب کے خوف کی

حفرت عبدالله بن مسعود الله في فرمات بي كه حضور ملاقيم ن فرمايا سيائي نيكي كي طرف راهنمائي كرتي

ہے اور نیکی جنت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ بے شک آدمی سچے بولتا ہے یہاں تک کہ سچے لکھا جاتا ہے، بے

شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی

5114- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 91 قبال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 1صفحه 417 رقم الحديث: 3960

قال: حدثنا سليمان بن داؤد' قال: حدثنا شعبة .

5115- الحديث سبق برقم: 5010 فواجعه .

5116- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 384 رقم الحديث: 3638 قال: حدثنا أبو معاوية .

يَهُ دِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

عُنيْدَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عُنيْدَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذُخُولًا الْجَنَّة، خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذُخُولًا الْجَنَّة، وَكُلا يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً، فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبُ رَجُلا يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً، فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبُ فَا ذُخُلِ الْحَبَنَة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَاى، فَاذُخُلِ الْحَبَنَة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَاى، فَاذُخُلِ الْحَبَنَة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَاى، فَاذُخُلِ الْحَبَنَة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَاى، فَيَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَالْجَذُهُ، وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ الْمَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ وَاجِذُهُ، وَلَا ذَوْلَ الْمُؤَلِلُهُ الْمُؤْلِلُ الْحَقَيْةِ مَنْولًا الْحَنْهُ مَنْولًا الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمَلِكَ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ا

3118 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ وَسَلَّمَ: ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيء ُ قَوْمٌ تَبُدُرُ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيء ُ قَوْمٌ تَبُدُرُ

5117- الحديث سبق برقم:4959 فراجعه .

5118- الحديث سبق برقم: 5081 فراجعه .

طرف کے جاتی ہے بے شک آدمی جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رفائن فرماتے ہیں کہ رسول كريم تَالِيُّةُ نِهِ فَرَمَايا: اس بات مين ذره برابر شك نهين ہ کہ میں جانتا ہول جوسب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا'وہ آ دی ہوگا جودوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہوہ منہ کے بل گرر ہا ہوگا' پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا: جا! جنت میں داخل ہو جا! پی وہ آئے گا' خیال ہو گا کہ جنت بھر چک ہوگی (میری جگہ اب کہاں ہوگی) پس اللہ تعالی فرمائے گا: داخل ہو! تیرے لیے بوری دنیا کے دس گنا کے برابر جنت ہے۔ حضور مُنْ اللّٰ نے فرمایا: وہ عرض كرے كا: أو بادشاہ موكر مجھ سے مذاق كرتا ہے ياميرے ساتھ بنی کرتا ہے؟ راوی کہتا ہے: پھر میں نے رسول كريم مَنْ يَعْلِمُ كُو دِيكُها وه بنسے حتى كه آپ مَنْ يُلِمْ كى داڑھیں دکھائی دینے لگیں۔ راوی کا بیان ہے: پس آپ مَالِينَا فَر مايا كرتے تھے بيدوه جنتي ہو گا جس كا سب ہے چھوٹا گھر ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور عَلَیْ فرماتے ہیں کہ حضور عَلَیْ اللہ سے بوچھا گیا: لوگوں میں کون بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: میرازمانہ پھر جوان سے ملے ہوئے ہیں 'پھر پھھا کیے لوگ آئیں گھر جوان سے ملے ہوئے ہیں 'پھر پھھا کیے لوگ آئیں گے کہان میں کسی کی گواہی اس کی قتم سے پہلے ہوگی اور

شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ

5119 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَيِّصَاتِ، وَالْمُتَفَيِّحَاتِ لِلْحَسَنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلَقَ اللهِ ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امُ رَأَةٌ مِنُ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ كَانَتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتُ فَقَالَتُ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ كَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَيِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ، الْمُغَيِّرَاتِ حَلَقَ اللُّهِ؟ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: مَالِي لَا أَلْعَنُ مِنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللُّهِ؟ قَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدُ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَئِن كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدُ وَجَدْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 7) قَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى مِنْ هَذَا شَيْسًا عَلَى امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرى، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امرالَهِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْنًا، فَجَاءَتُ إلَيْهِ فَقَالَتُ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، قَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمُ نجامعها

ان کی قتم' ان کی گواہی سے جلدی ہوگی۔ ابراہیم فرماتے ہیں: ہمیں منع کیا جاتا تھا جب ہم بچے ہوتے تھے وعدہ اور گواہی دینے سے۔

حضرت عبدالله دلانؤ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جسم کی کھال چھیل کر سوئی سے گود کر نیل چھڑ کنے والیوں برک یعنی گودنے والیوں بر گدوانے والیوں یر دھاگے کے ذریعے این پیٹانی کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور بطور زینت دانتوں کو الگ الگ كرنے واليوں يعني فاصله والنے واليوں بر يعني الله كي تخلیق کو بدل ڈالنے والیوں پر۔پس بنواسد قبیلے کی ایک عورت تک پیر بات نینچی جے اُم یعقوب کہا جاتا تھا' وہ عورت با قاعدگی ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ پس وہ آئی اور اس نے کہا: کیا حدیث ہے جو آپ سے مجھے پینی ہے کہ آپ نے لعنت فرمائی ہے گودنے واليون گدوائے واليون پيثاني كے بال اكھاڑنے واليول خوبصورتى كيلي اين دانتول ميس فاصلے والنے واليول لعني الله كي بناوث كو بدل والله واليول ير؟ آپ والنون فرمایا: مجھے کیا ہے کہ میں لعنت نہ کرول رسول الله مَا يُعْمَ كى لعنت سے اور يوتو الله كى كتاب ميں ہے؟ اس عورت نے کہا: میں نے تو انیخ قرآن کے درمیان جو کھ ہے سب کو پڑھا ہے میں نے تو اس میں نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا قتم بخدا! اگر تُو قرآن پڑھتی تو اسے یالتی۔ پھرفر مایا: (فرمان ہے:)''جو کچھ تہمیں اللہ

کے رسول دیں تو اسے لے لو اور جس سے منع کریں تو (اس سے) رُک جاؤ' عورت نے کہا: اس میں پھھ چیز تو میں آپ کی بیوی پر بھی دیکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: جا! اب دیکھ۔ راوی کا بیان ہے: وہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ کی بیوی کے پاس داخل ہوئی تو کوئی چیز نظر نہ آئی (لیعن نہقی) لیس وہ آپ کے پاس آئی اور عرض کی: میں نے تو کوئی شی نہیں دیکھی۔ فرمایا: اگر کوئی چیز ہوتی تو میں اس سے جماع نہ کرتا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رُثَاثِنُهُ فرماتے ہیں کہ آپ مُن الله في ايك ركعت زياده يا كم يرهائي جب كيا نماز كے متعلق نيا حكم نازل مواہے۔آب مَالَيْنَا نے فرمایا: نہیں! کیا ہوا ہے؟ عرض کی: صحابہ کرام رہا ﷺ نے، آپ طَالِيْكُمْ نِي اتَى رَكْعَيْسِ يرْ هَا كَيْ مِينِ \_ آپ مَالْيَكُمْ نے اپنے یاؤں پریلٹے اور دوسجدے کیے۔ پھرسلام پھیر كر جاري طرف اپنا چره مبارك كيا\_فرمايا: اگرنماز ميں کوئی شے پیش آئے میں اس کے متعلق تم کو سجدہ سہو كرف كاحكم ديتا مول ميں تمباري طرح كا (بظامر) انسان ہوں اور بھول جاتا ہوں جیسےتم بھول جاتے ہو۔ جب میں بھول جاؤں تو تم مجھ کو بتا دیا کرو۔ جبتم کو نماز میں ایبا معاملہ پیش آئے وہ غور وفکر کرے۔اس پر بنا کرے پھرسلام پھیرے، پھر دو سجدے کرے۔ حضرت عبدالله بن مسعود ریانین فرماتے ہیں کہ

حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَكَرةً قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِى أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلَمَّا صَكَرةً قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِى أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحُدَتْ فِي الصَّكرةِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا: صَلّيْتَ كَذَا سَيْءٌ ؟ قَالُوا: صَلّيْتَ كَذَا سَيْءٌ ؟ قَالُوا: صَلّيْتَ كَذَا سَجُدَتَيُنِ، ثُمَّ سَلّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوجُهِهِ فَكَذَا، قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَتَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أَثْبَلَ عَلَيْنَا بِوجُهِهِ فَكَذَا، قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَتَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَتَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أَنْسَالًا مَا تَنْسُونَ، وَلَكَ نَا بِشُرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ، وَلَكِينَا بِوجُهِهِ وَلَكِينَا بِوجُهِهِ وَلَكِينَا بِوجُهِهِ وَلَكِينَا بِوجُهِهِ فَلَا اللّهُ اللّهُ

5121 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَينُتَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

5120- اخرجه الحميدي رقم الحديث:96 . وأحمد جلد أصفحه 376 رقم الحديث: 3570 .

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ وُكِّلَ بِهِ قَرِينٌ مِنَ الْبِحِنِّ ، قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِيَّاىَ، إِلَّا أَنَّ الله أَعَانِنِي عَلَيْهِ فَأَسُلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَيْرٍ إِلَّا بِحَيْرٍ إِلَّا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَ اللهِ عَرْشَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، - مِنَ التَّيْمِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّ كُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيُسَتَّ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: وَلِمَ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ لَيُسَتَّ مِنْ عَلْيَةِ النِّسَاءِ: وَلِمَ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ أَهُل جَهَنَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النِّسَاءِ: وَلِمَ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النِّسَاءِ: وَلِمَ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ أَجُل أَنْكُنَّ تُكُثِرُنَ الْعَشِيرَ اللّهُ عَنْ وَتَكُفُونَ الْعَشِيرَ

عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا قَالَ: اللَّهُ مَ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ، فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَصَّتُ كُلَّ شَعْءَ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء أَحَدُهُمُ وَلَيُظُرُ إِلَى السَّمَاء أَحَدُهُمُ وَالْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّمُ دُو اللهِ مَاعَةِ اللهِ مَ وَبِصِلَةِ اللهُ مَا اللهُ لَهُمْ، قَالَ الرَّحِمِ، فَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَاذُعُ الله لَهُمْ، قَالَ اللهُ ذَوْ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُل اللہ نے فرمایا: اے عورتوں کے گروہ! صدقہ کیا کرو، اگر چہسونے کی ایک ڈلی ہی ہو تمہاری اکثریت جہنم میں ہوگ۔ ایک عورت نے عرض کی: یارسول اللہ! جہنم میں کثرت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: اس وجہ سے کہتم لعنت زیادہ کرتی ہواور شوہروں کی نافرمان ہوتی ہو۔

حضور مَالِيْنِ سے لوگوں سے إدبار ديكھا آپ مَالَيْنِ نَے في كه حضور مَالِيْنِ سے لوگوں سے إدبار ديكھا آپ مَالَيْنِ نَے دعا فرمائى: اے اللہ! ان پر يوسف عليه جيسا قحط نازل فرما، ان كوايك سال قحط نے بكڑا۔ ان سے ہر شے ختم ہو گئی۔ يہاں تک كہ انہوں نے مردار كھانا شروع كر ديئے۔ ان ميں سے پچھ آسان كی طرف ديكھتے وہ بھوك ديئے۔ ان ميں سے پچھ آسان كی طرف ديكھتے وہ بھوك كى وجہ سے دھوال نظر آتا۔ ابوسفيان آيا، اس نے عرض كى وجہ سے دھوال نظر آتا۔ ابوسفيان آيا، اس نے عرض كى ، اے محمد! آپ مَالَيْنِ الله كى ، اے محمد! آپ مَالَيْنِ الله كى اطاعت كا تكم ديتے ہيں اور صلہ رحمى كا۔ آپ مَالَيْنِ الله كى اطاعت كا تم مدیتے ہيں اور صلہ رحمى كا۔ آپ مَالَيْنِ الله كى الله تعالى سے كى قوم ہلاك ہورہى ہے۔ ان كے ليے اللہ تعالى سے كى قوم ہلاك ہورہى ہے۔ ان كے ليے اللہ تعالى سے

<sup>5122-</sup> الجديث سبق برقم:5090 فراجعه .

<sup>5123-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 116 . وأحمد جلد 1 صفحه 380 رقم الحديث: 3613 .

إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ''۔

سنی ہو۔

(الدخان: 10) إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّامُنْتَقِمُونَ) (الدخان:16)

3-124 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ مُغِيرَ-ةَ قَالَ: صَأَلُنا عَنُ مُغِيرَ-ةَ قَالَ: صَأَلُنا عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلُنا عَلْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَسُولُ اللهِ قَالَ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، قَالَ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، قَالَ: إِنَّمَا نُحَدَّثُ مَا سَمِعُنَا

عَنْ مُغِيرَ-ةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ هُنَّ الصَّبِّيُ: عَنْ مُغِيرَ-ةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ هُنَّ الصَّبِيُّ: لَقِينَا عَلْقَمَةً وَقَدْ مَثَّلَ زِيَادٌ بِرَجُلٍ صَلَبَهُ وَقَالَ لَيَا: عَلامَ اجْتَمَعَ هَوُلاءِ ؟ قُلْتُ: مَثَلَ زِيَادٌ بِرَجُلٍ، لَنَا: عَلامَ اجْتَمَعَ هَوُلاءِ ؟ قُلْتُ: مَثَلَ زِيَادٌ بِرَجُلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيَمَا أَحْسَبُ : إِنَّ أَعَفَّ النَّاسَ قِتْلَةً أَهُلُ الْإِيمَانِ وَيِمَا أَحْسَبُ : إِنَّ أَعَفَّ النَّاسَ قِتْلَةً أَهُلُ الْإِيمَانِ وَيْمَا أَحْسَبُ : إِنَّ أَعَفَّ النَّاسَ قِتْلَةً أَهُلُ الْإِيمَانِ وَقِيمَا أَحْسَبُ : إِنَّ أَعَفَّ النَّاسَ قِتْلَةً أَهُلُ الْإِيمَانِ عَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ النَّهِ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ وَاصِلِ بُنِ حَيَّانَ، الْوَلَهُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ،

دعا كرير - الله فرمايا: "فَارْتَقِبْ يَوْمَ اللَّي قَوْلِه

حضور مَنْ اللَّهُم ن سود كھانے ، كھلوانے والے پر لعنت

فر مائی۔ میں نے عرض کی: گواہ اور لکھنے والے پر۔انہوں

نے فرمایا: ہم صرف وہی بات بیان کرتے ہیں جوہم نے

حضرت عبدالله بن مسعود رفاتينًا فرمات بين كه

حضرت عبدالله بن مسعود را فرمات بین که حضور منافظ نے فرمایا: بچه بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پھر (رجم) ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود را فرمات میں کہ حضور منافیظ نے فرمایا: اگر میں کسی کو زمین میں دوست

5124- أخرجه مسلم جلد 5صفحه 50 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال: اسحاق: أخبرنا وقال عثمان: حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك ابراهيم فحدثنا عن علقمة فذكره.

5125- الحديث سبق برقم: 4952 فراجعه .

5126- أخرجه النسائي جلد 6صفحه 181 قبال: أخبرنا اسحاق بن ابراهيم' قال: حدثنا جرير' عن مغيرة' عن أبي وائل' فذكره

5127- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 113 قال: حدثنا سفيان .

عَنْ عَبُدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتّخَدُثُ أَبَا كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتّخَدُثُ أَبَا بَكُرِ بُنِ أَبِى قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ اللهِ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهَرٌ وَبَطُنٌ، وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ

عَنُ حُصَيْنٍ، عَنُ عَلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنُ جَسِرِيسٍ، عَنُ حُصَيْنٍ، عَنُ اللهِ قَالَ: هَلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُ عَلَى، قُلْتُ: أَلْيُسَ تَعَلَّمُتُ مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنِّى أُحِبُ أَنْ أَسُمَ عَهُ مِنُ غَيْرِى، فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ تَنَى أَسُمَ عَهُ مِنْ غَيْرِى، فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَى إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بَشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا) (النساء: بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا) (النساء: بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا) (النساء: 41) ، فَاضَتُ عَيْنَاهُ

جَارِي عَلَى الرَّيِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ السَّالِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْنِ اللَّهُ عَيْدُ الشَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبُ وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبُ وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبِ، وَالسَّيْبُ وَالسَّيْبِ، وَعَزَلُ الْمَاءِ عَنُ مَحَلِّهِ، وَعَزَلُ الْمَاءِ عَنُ مَحَلِّهِ، وَإِفْسَادُ الصَّبِي غَيْرُ مُحَلِّهِ، وَعَزَلُ الْمَاءِ عَنُ مَحَلِّهِ، وَإِفْسَادُ الصَّبِي غَيْرُ مُحَرِّمِهِ

بناتا تو ضرور ابو بکر ڈاٹٹؤ ہی کو بناتالیکن تمہارے صاحب اللہ کے دوست ہیں اور قرآن سات قراً توں پراتراہے ہرآیت کا ایک ظاہر ہے اور ہرایک کا ایک باطن بھی ہے۔

حضرت عبداللد الله فالنفؤ فرمات بین که نبی کریم الله فی است مین کریم الله فی است فرآن پڑھ۔ میں نے عرض کی الله! کیا میں نے آپ سے ہی نہیں سکھا ہے؟ آپ الله فی کہ اپنے علاوہ کی اور سے سنوں کی میں پند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کی اور سے سنوں کی میں اس آیت پر پہنچا: 'ف کیف اذا جب نا اللی آخرہ ''آپ الله فی کی آ کھوں سے آنسو برسنے لگے۔

حضرت عبدالله بن مسعود را فرات بین که حضور منافید وس باتوں کو ناپند کرتے تھے: (۱) خلوق (خوشبو کا نام)، (۲) تهبند کو لئکانے کو (۳) سونا پہننے کو (۴) بر ها پے کو جوانی میں بدلنا۔ حضرت جریر فرماتے بین: کالے بالوں سے سفید بال اُ کھاڑنا (۲) دَم صرف معود تین کے ساتھ کرنا (۷) تمائم باندھنا (۸) عورتوں کا غیرمحل میں زینت کرنا (۹) زنا کرنا (۱۰) بچہ ضائع کرنا۔

<sup>5128-</sup> الحديث سبق برقم: 4998 فراجعه .

<sup>5129-</sup> الحديث سبق برقم: 5052 فراجعه .

عَنْ يَنِيدَ بَنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَزْدِيّ، عَنُ أَبِي سَعْدٍ الْأَزْدِيّ، عَنُ أَبِي الْكُنُودِ قَالَ: أَصَبْتُ رَجُلًا مِنْ عُظَمَاء فَارِسَ الْكُنُودِ قَالَ: أَصَبْتُ رَجُلًا مِنْ عُظَمَاء فَارِسَ الْكُنُودِ قَالَ: فَرَفَعْتُ سَلَبَهُ إِلَى السُّلُطَانِ، قَالَ: وَكَانَ قَدُ رُئِي يَوْمَ مِهْرَانَ، قَالَ: فَرَفَعْتُ سَلَبَهُ إِلَى السُّلُطَانِ، قَالَ: فَأَخَدُتُ خَاتَمًا لَهُ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: وَكَانَ قَدُ رُئِي فَأَخَدُتُ خَلَتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي يَدِي، قَالَ: فِلْتُ نَافِقٌ، فَدَخَلُتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَي يَدِي، فَقَالَ: مَا هَذَا الْخَاتَمُ ؟ فَقَصَصْتُ وَهُو فِي يَدِي، فَقَالَ: مَا هَذَا الْخَاتَمُ ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَةَ، فَأَخَذَهُ مِنِي، فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ ثُمَّ مَضَعَهُ، عَلَيْهِ الْقِصَةَ، فَأَخَذَهُ مِنِي، فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ ثُمَّ مَضَعَهُ، وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ

5131 - حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ عَمُوو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ أُوتِى نَبِيُّكُمْ، إِلَّا مَفَاتِيحَ الْحَمْسِ: (إِنَّ اللهَّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام) (لقمان: 34) الْآيَةُ كُلُّهَا

5132 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ يَسُخِيَى الْجَابِرِ، عَنُ أَبِى مَاجِدَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ يَسُخِيَى الْجَابِرِ، عَنُ أَبِى مَاجِدَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: سَأَلُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّيْرِ بِالْحَنَازَةِ، فَقَالَ: السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ يَكُنُ بِالْحَنَازَةِ، فَقَالَ: السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ يَكُنُ

حضرت ابی الکنو دفرماتے ہیں کہ مجھے فارس کے براے لوگوں میں سے مہران (کے دن) ایک آ دی کوئل کیا' میں اس کے جملہ سامان کو اٹھا کر بادشاہ کے پاس لایا۔ میں نے اس کی سونے کی انگوٹھی لی۔ جو میرے ہاتھ میں دیکھی گئی تھی۔ فرماتے ہیں جب مجموں کے ملک میں آیا مجھے اس سے کوئی شے ملی کیونکہ وہ ختم ہونے والی میں آیا مجھے اس سے کوئی شے ملی کیونکہ وہ ختم ہونے والی مقی ۔ میں حضرت عبداللہ ڈواٹی کے پاس آیا۔ وہ انگوٹھی کیا میرے ہاتھ میں تھی۔ آپ ڈواٹی کو بیان کیا۔ آپ ڈواٹی کیا ہے؟ میں نے سارا قصہ آپ ڈواٹی کو بیان کیا۔ آپ ڈواٹی کے فرمایا بھرمیری نے مجھے کی اور اپنے منہ میں رکھی اس کو چبایا بھرمیری طرف کھینک دی اور فرمایا: حضور مثالیق نے اس سے منع فرمایا۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولا في فرمات بي كه الله تعالى نه تهار نه بي كه الله تعالى نه تهار نه بي كالله تعالى نه تهار نه بي كالله كالله

حضرت عبدالله بن مسعود وللنيو فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور مُلَّیْمُ سے نماز جنازہ کو لے چلنے کی چال یا رفتار کے متعلق بوچھا۔ آپ مُلَیِّمُ نے فرمایا: ایسے چلنا ہے کہ میت کو جھکے نہ لکیں اگر وہ نیک ہوتو وہ کہتا ہے: جلدی

5130- أخرجه الطيالسي رقم الحديث:1814 . وأحمد جلد1صفحه401,392 .

5131- الحديث في المقصد العلى برقم: 57.

5132- الحديث سبق برقم:5016 فراجعه .

خَيْرًا يُعَجَّلُ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَبُعُدًا لِأَهْلِ النَّارِ، الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَيْسَ مِنَّا مِنْ تَقَدَّمَهَا

عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِى مَاجِدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ عَنْ يَحْدِ اللهِ أَنَّهُ عَنْ يَحْدِ اللهِ أَنَّهُ عَنْ يَحْدِ اللهِ أَنَّهُ النَّهُ عَنْ يَحْدِ اللهِ أَنَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ - رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - رَجُلٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَلَيْعُوهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَلَيْعُوهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَلَيْعُولُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا لَا عُلُولُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ واللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَا وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَا وَلَيْ اللهُ

5134 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ صَلَّى وَهُبٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ لَلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ لَلله عَلَيْهُ مَنْ الله عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ الله الله عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ الله الله الّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ الله الله الّذِي لَكُمْ

لے چلو۔ اگر برا ہے تو اہل النار سے دوری حاصل کرو۔ جنازہ متبوع ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو آگے بڑھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود دانی فرماتے ہیں کہ سب
سے پہلے مسلمانوں میں جس کا ایک ہاتھ کا ٹا گیا وہ انصار
کا ایک آ دمی تھا ، اس کو حضور مُنالی کی بارگاہ میں لایا گیا
اور عرض کی گئی کہ اس نے چوری کی ہے۔ فرمایا: اپنے
ساتھی کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ گویا رسول
ساتھی کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ گویا رسول
کریم مُنالیک کا چرہ پھیکا پڑ گیا 'جمنشیوں میں سے ایک
نے عرض کی کہ آپ مُنالیک پڑ گیا 'جمنشیوں میں سے ایک
آپ مُنالیک کے آپ مایا: بہتر نہیں ہے کہ تم شیطان کی مدد کرؤ
کی بادشاہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم شیطان کی مدد کرؤ
لائی جائے 'لیکن وہ حد قائم نہ کرئے اللہ عفو ہے اور عفو کو
یہند کرتا ہے' پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ''معاف کرؤ
درگزر کرؤ کیا تم پند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف

حضرت عبداللہ بن مسعود دان فی فرماتے ہیں کہ حضور منافی نے فرمایا: عنقریب تم میرے بعد ناحق کوحق والے پرترجیح دیتے ہوئے دیکھوگے اور کام نالبند دیکھو گے۔ عرض کی: یا رسول اللہ! اس کے متعلق آپ منافی ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ منافی نے فرمایا: تم اپناحق ادا کرتے رہو جوتم پر ضروری ہے اللہ سے اپنے لیے تم مانگتے رہو۔

<sup>5133-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 829 .

<sup>5134-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 384 رقم الحديث: 3640 قال: حدثنا أبو معاوية .

5135 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَسُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ لَيُجْمَعُ فِي بَطُنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللَّهُ الْمَلَكَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: رِزْقُهُ، وَعَمَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، ثُمَّ يُـدُرِكُهُ مَا سُبِقَ لَهُ فِي الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل النَّارِ فَيَدُخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّار حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنِهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ مَا سُبِقَ لَهُ فِي الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَذُخُلُهَا

5136 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَسُودِ قَالَ: قَالَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ: قَالَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ: قَالَ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ: وَاللهِ وَاللهِ عَرْفًا، فَتَلَقَّفُنَاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا، إِذْ خَرَجَتُ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

حضرت عبدالله بن مسعود زاتين فرماتے ہیں کہ رسول كريم مَاليَّا نِهِ فِي مايا: بِ شك جوصادق ومصدوق بين بے شکتم میں سے ہر کسی کواللہ عزوجل تمہاری ماں کے پیٹ میں حالیس دن تک جمع کرتا ہے۔ پھر حالیس دن علقه ہوجاتا ہے پھروہ جالیس دن میں مضغہ ہوجاتا ہے، پھراللّٰدعز وجل فرشتہ بھیجّا ہے جار باتوں کا حکم دے کر' اس کا رزق،اس کاعمل،اس کی موت،اس کامتقی یا نیک ہونا۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہتم میں سے کوئی آدمی جنتیوں والے عمل کرتا ہے بہال تک کہ جنت اوراس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلدره هاتا ہے پھراس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آجاتا ہے وہ جہنیوں والے عمل کرتا ہے جہنم میں داخل ہوتا ہے۔تم میں سے کوئی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کداس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہا تھا کہ اس پر لکھا ہوا غالب آجا تا ہے جو کتاب میں ہے وہ جنتیوں والے عمل کرتاہے جنتی ہوجاتا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود والنی فرماتے ہیں کہ ہم حضور منافی کے ساتھ غار میں تھے۔ آپ منافی کے سورة والمرسلات عرفا نازل ہوئی۔ ہم نے آپ منافی کے منہ مبارک سے سن کر یاد کر لی۔ ابھی آپ منافی کا منہ مبارک اس سے تر تھا ' یعنی آپ پڑھ رہے تھے اچا تک مبارک اس سے تر تھا ' یعنی آپ پڑھ رہے تھے اچا تک ایک سانپ نکلا ' حضور منافی کے فرمایا: اس کوتل کرو! ہم

<sup>5135-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث:126 قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي .

<sup>5136-</sup> الحديث سبق برقم: 4949 فراجعه .

صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوهَا ، قَالَ: فَابْتَكَرُنَاهَا، فَسَبَقَتُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وُقِيَتُ شَرَّكُمُ وَوُقِيتُمُ شَرَّهَا

عَنِ الْآعُمَّ شِنَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنُ عَلَقَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْآعُمَ مَنْ عَلَقَمَةَ ، عَنُ عَلَيْ اللّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلُمٍ ) (الأنعام: 82 ) ، شَقَّ عَلَى يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلُمٍ ) (الأنعام: 82 ) ، شَقَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: أَتُنَا لَمْ يَلْبِسُ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: قَوْلُ لُقُمَانَ : (إِنَّ الشِّرُكَ ) (لقَمَانَ: 13 ) لَظُلُمْ قَوْلِ لُقُمَانَ : (إِنَّ الشِّرُكَ ) (لقَمَانَ: 13 ) لَظُلُمْ عَظِيمٌ

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلَقَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلَقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ يُمُسِكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ يُمُسِكُ الله عَلَي وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ يُمُسِكُ اللّهِ مَلَى الله عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى وَالْجَبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى وَالْجَبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى الله عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى الله عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى الله عَلَى الله صَلَى الله عَلَى الله مَلَك الله صَلَى الله عَلَى ا

نے اسے مارنے کے لیے جلدی کی پس وہ ہم سے نکل گیا، حضور مَن اللّٰی نے فر مایا: تم کواس کے شرسے بچالیا گیا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود و النظاف فرماتے ہیں کہ جب
یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے
ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں گی، یہ بات اصحاب
رسول مُلِیّظِ پر دشوار گزری ۔ انہوں نے عرض کی: ہم میں
سے کوئی نہیں جس نے اپنے ایمان میں ناحق آمیزش نہ
کی ہو۔ آپ مُلِیُّظِ نے فرمایا: کیا تم نے بہیں سا کہ
حضرت لقمان کا کلام کہ بے شک شرک بہت بڑاظلم

حفرت عبداللہ بن مسعود والني فرماتے ہيں كہايك آدى اہل كتاب ميں ہے حضور ملي في بارگاہ ميں آيا، عرض كى: بے شك اللہ آسانوں كو ايك انگل پر اور پہاڑوں درخت كوايك انگل پر اور پانى اور كچر كوايك انگل پر ، تمام مخلوق كوايك انگل پر ، تجرفر مايا: ميں بادشاہ ہوں۔ حضور ملي في مسكرائے يہاں تك كہ آپ ملي في الله الله الله آخره الله الله آخره "راوى صديث فرماتے ہيں كہ ميں الله آخره الله آخره كي دنيا ميں يا آخرت ميں؟ آپ نے ابراہيم سے عرض كى كيا دنيا ميں يا آخرت ميں؟ آپ نے فرمايا: دنيا ميں۔

<sup>5137-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 378 رقم الحديث: 3589 قال: حدثنا أبو معاوية .

<sup>5138-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 378 رقم الحديث: 3590 قال: حدثنا أبو معاوية .

قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) ، الْآيَةُ، فَقُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَفِى الدُّنْيَا أَمْ فِي الْآخِرَةِ؟ فَقَالَ: فِي الدُّنْيَا

5139 - وَعَنُ عَبُدِ الْكُدِهِ قَسَالَ: إِنَّا لَيُلَةَ الُجُ مُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار فَقَالَ: لَوُ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدُتُ مُوهُ، وَإِنْ قَتْلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَاللَّهِ لَأَسُأَلُنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِيهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتْلَ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ افْتَـحُ ، وَجَـعَلَ يَدُعُو، فَنَزَلَتُ أَيَّةُ اللِّعَانِ: (وَالَّذِينَ يَسرُمُسُونَ أَزُوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنُّفُسُهُمْ) (النور: 6) هَــنِهِ الْـآيَىاتُ، فَـابُتُلِيَ بِهِ الرَّجْلُ بَيْنَ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أُرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْحَامِسَةَ: أَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَ ذَهَبَتُ لِتَلْتَعِنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهُ ، فَلَعَنَتُ، فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجيءَ بِهِ أَسُوكَ جَعْدًا ، فَجَاءَ تُ بِهِ أَسُوكَ جَعْدًا 5140 - وَعَنَ إِبْرَاهِيهَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ

حضرت عبدالله بن مسعود راتفؤ فرماتے ہیں کہ میں جمعه کی رات مسجد میں تھا۔ احیا تک انصار میں ایک آ دمی آیا۔اس نے کہا کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے گا اگر گفتگو کرے اس کو کوڑے مارے۔ اگر قتل کرے اس کوتل کرو۔ اگر خاموش رہے تو اپنے غصہ يرخوش رے۔ الله كى فتم! ميں ضرور رسول الله مَا لَيْمَ عَلَيْمَ سے يوچھوں گا۔ اس كے متعلق جب دوسرا دن آيا تو ميں حضور مَنْ اللَّهُمْ كَي بارگاه مين آيا اس كے متعلق يو چھا۔ عرض کی: اگر کوئی اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو یائے، گفتگو كرے اس كو كوڑے مارے يا قتل كرے اس كوقتل كرے ـ تو وہ خاموش رہے ـ آپ مُلَيِّمُ نے فر مایا: اے الله اس كِ متعلق كوئى حكم نازل فرمايا "آب مَا لَيْهُم وعا كرنے لكے، بيآيت نازل موئى " وَالَّاذِيْنَ يَسرُمُوْنَ اللي آخره''۔

حضرت عبدالله بن مسعود والفيُّهُ فرمات بين كه

5139- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 421 رقم الحديث: 4001 قال: حدثنا يحيلي بن حماد 'قال: حدثنا أبو عوانة .

5140- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 382 رقم الحديث: 3626 قال: حدثنا أبو معاوية

سُويُدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمُ؟ ، قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالرَّقُوبِ، قَلْنَا: الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّ الرَّقُوبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمُ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا قَالَ: وَلَكِنَّ الرَّقُوبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمُ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا قَالَ: وَلَكِنَّ اللَّذِي لَا وَمَا تَعُدُّونَ الصَّرَعَةَ فِيكُمْ ، قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا تَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكُمْ ، وَلَكِنَّ الَّذِي لَا يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

عَنِ الْآَجُ مَسْ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنِ الْآَجُ مِسْ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنِ الْحَارِثِ بَنِ سُويَٰدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّكُمْ مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مِنّا مِنْ أَحَدٍ إِلّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ ، قَالَ : اعْلَمُوا مَا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالُهُ أَحَدٍ إِلّا مَالُ وَارِثِهِ ، قَالَ : اعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، قَالُوا : مَا نَعْلَمُ إِلّا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : اللّهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ قَالَ : مَا مِنْ كُمْ رَجُلٌ إِلّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، قَالُوا : كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا مَالُ وَارِثِهِ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَحَرَ

5142 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَارِثِ عَنِ الْكَارِثِ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ الْحَارِثِ بُن سُويُدٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسَسْتُهُ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسَسْتُهُ

حضور مَنْ اللَّهُ نَهِ فَر ما یا که تم رقوب کس کوشار کرتے ہو؟ ہم فرمایا: یہ رقوب نہیں ہے، رقوب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے فرمایا: یہ رقوب نہیں ہے، رقوب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کوئی نہ چھوڑے۔ پھر فرمایا: تم پہلوان کوشار کرتے ہو؟ عرض کی وہ دوسرے مدمقابل کو گرالے۔ آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ کو مُرالے۔ آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ کے فرمایا: پہلوان وہ ہے جع عصر کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و الني فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے مال سے بڑھ کر اپنے وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ عرض کی: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ وارث مال کی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ آپ مالی اللہ! ہم اس کا جانا کہہ رہے ہو۔ عرض کی: یا رسول اللہ! ہم اس کا جانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ مالی گاؤ کے فرمایا: کون ہے تم میں چو ہی ہے وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے مال سے بودھ کر۔ عرض کی: یا رسول اللہ! سی طرح؟ مال سے بودھ کر۔ عرض کی: یا رسول اللہ! سی طرح؟ آپ مالی ہی ہے جو تم آگے جیجا تا ہے وارث کا مال وہ ہے جو تم آگے جیجا ہے۔ وارث کا مال وہ ہے جو تم آگے جیجا ہے۔ وارث کا مال وہ ہے جو تم آگے جیجا ہے۔ وارث کا مال وہ ہے جو تم آگے جیجا ہے۔ وارث کا مال وہ ہے جو تم آگے جیجا

حضرت عبدالله بن مسعود تلاثن فرماتے ہیں کہ میں حضور ملائی کے پاس آیا، آپ ملائی کو گونت بخارتھا۔ میں نے اپنے ماتھ آپ ملائی کم کھوا۔ میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ ملائی کم کم بہت سخت بخار عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ملائی کم کم بہت سخت بخار

<sup>5141-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 382 رقم الحديث: 3626 قال: حدثنا أبو معاوية .

<sup>5142-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 381 رقم الحديث: 3618 قال: حدثنا أبو معاوية .

بِيَدِى، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَلُ، إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ، فَقُلُتُ: ذَاكَ أَنَّ لَكَ أَجُرَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَقُلْتُ: فَاكَ أَنَّ لَكَ أَجُرَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَلُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمَا تَحُطُّ فَمَا سِواهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

5143 - وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنُ عَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بَأْمُو سُوءٍ، قَالَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنُ أَجُلِسَ وَأَدَعَهُ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنُ أَجُلِسَ وَأَدَعَهُ

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو خَدْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ اللَّهِ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مُعَ مَنُ أَحَبَّ

5145 - وَعَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَـمُوو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ

ہے۔آپ مُن اللہ نے فرمایا: مجھے دوآ دمیوں کے برابر بخار ہے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی: آپ مُن اللہ کے لیے لؤاب بھی دوگناہ ہے؟ حضور مُن اللہ کے فرمایا: جی مسلمان کو بھی مرض کی وجہ کیر حضور مُن اللہ تعالی اس کے ساتھ اس کے گناہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی

حضرت عبداللہ بن مسعود دلائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملائی کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ ملائی کے لیا قیام کیا۔ آپ کے شاگر د قیام کیا۔ آپ کے شاگر د نے عرض کی آپ ڈلائی نے نے کیا براارادہ کیا تھا؟ آپ ڈلائی نے فرمایا کہ میں آپ ملائی کو کھڑا چھوڑ دوں اورخود بیٹے جاؤں۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنوافر ماتے ہیں کہ ایک آدی حضور مالی کی بارگاہ میں آیا۔ عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مالی اس آدی کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہولیکن ان سے ملاقات نہ ہوسکی۔ حضور مالی افران نے فرمایا: آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے محبت کرتا ہوگا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ حضور منگالی کے سے بوچھا گیا: اللہ کے ہاں سب سے برا

<sup>5143-</sup> اخرجه أحمد جلد 1صفحه 385 رقم الحديث: 3646 قال: حدثنا يحيلي بن سعيد عن سفيان .

<sup>5144-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 392 رقم الحديث: 3718 وجلد 4صفحه 405 .

<sup>5145-</sup> الحديث سبق برقم:5076 فراجعه .

الله، أَيُّ الذَّنْ ِ أَكْبَرُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُو لِللهِ نِدَّا وَهُو خَلَقَكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنُ تُزَانِي خِلِيلَةَ جَارِكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَنُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنُ تُزَانِي خَلِيلَةَ جَارِكَ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا: (وَالَّذِينَ كَلِيلَةَ جَارِكَ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا: (وَالَّذِينَ كَلْيَلَةَ جَارِكَ ، قَالَ: إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي كَرَّمَ الله إلله إلَّه إلها آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلَّه إلله إلى الفرقان: 68)

3146 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَيْهِمْ، فُيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ عَلَيْهِمْ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: عَنِ اللهِ قَالَ: عَنِ اللهِ قَالَ: عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدُحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنُ أَجُلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفُواحِشَ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفُواحِشَ

3148 - وَعَنِ الْأَعُمَسِ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَلَيهِ عَبُ اللَّهِ عَلَيهِ عَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرِ الْمَرُأَةُ الْمَرُأَةُ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَانَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

5149 - حَـدُّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

گناہ کون سا ہے؟ آپ سَالیّنِا نے فرمایا: تو اللہ کے لیے شریک تھمرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سَالیّنِ اِن بِرُون سے زنا کرنا اللہ عزوجل نے اس کی تصدیق کی، یہ آیت نازل فرمائی: "وَاللّٰذِیْنَ لَا یُذْعُونَ اللّٰی آخرہ"۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیۂ فرماتے ہیں کہ میں تہمارا حوض پرانتظار کروں گا۔ میں تم میں سے پچھلوگوں کے متعلق جھگڑا کروں گا پھران پر غالب کر دیا جاؤں گا۔ وہ عرض کریں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ ناٹیٹی کے بعد کیا نئے کام کیے تھے؟

حضرت عبدالله وللفؤ فرماتے ہیں کہ رسول کریم طلق نے فرمایا: کوئی عورت دوسری عورت سے مباشرت کی مرتکب نہ ہو تاکہ وہ اس عورت کی الیم تعریف کرے گویا مرداس کی طرف دیکھ رہا ہے۔

حضرت عبدالله وللفؤ فرماتے ہیں: ایک دن ایک

<sup>5146-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 384 رقم الحديث: 3639 وجلد 1صفحه 425 رقم الحديث: 4042 ـ

<sup>5147-</sup> الحديث سبق برقم: 5101 فراجعه .

<sup>5148-</sup> الحديث سبق برقم: 5061 فراجعه .

<sup>5149-</sup> الحديث سبق برقم: 5112 فراجعه .

عَنِ الْأَعُمَ مَشِ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَقَدُ سَأَلِنِي الْيُوْمَ رَجُلٌ عَنُ شَيْءٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ لَهُ، فَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ لَهُ، فَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤدِيًا نَشِيطًا حَرِيصًا عَلَى الْبِهَادِ، يَعْزِمُ عَلَيْنَا أَمَرَاؤُنَا فِي أَشْيَاء لَا نُحْصِيهَا؟ الْبِهَادُ، يَعْزِمُ عَلَيْنَا أَمْرَاؤُنَا فِي أَشْيَاء لَلا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: فَقُلُتُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَا أَدْرِي مَا أَشْبَهَ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنَيَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَا أَدْرِي مَا أَشْبَهَ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنَيَا يَا مُرَانَا بِشَيْءٍ إِلَّا فَعَلْنَا، وَمَا أَشْبَهَ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنِيَا يَا أَمُولُ وَبَقِي كَدَرُهُ، وَإِنَّ يَا أَمُ لَا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى الله، وَإِذَا حَاكَ فِي الله أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى الله، وَإِذَا حَاكَ فِي الله الله، وَإِذَا حَاكَ فِي الله مَنْ أَلُ لَا يَوْلُ لَا يَرَالُ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى الله، وَإِذَا حَاكَ فِي لَكُ فَشَفَاهُ، وَايُمُ الله فَشَفَاهُ، وَايُمُ اللهِ لَيُوسِكُنَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ

عَبُدِ اللّهِ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُشِى، فَمَرَرُنَا بِصِبْيَانِ فِيهِمُ ابْنُ صَيّادٍ، فَفَرَّ وَسَلَّمَ نَمُشِى، فَمَرَرُنَا بِصِبْيَانِ فِيهِمُ ابْنُ صَيّادٍ، فَفَرَّ السِّبْيَانُ وَيهِمُ ابْنُ صَيّادٍ، فَفَرَّ السِّبْيَانُ وَيهِمُ ابْنُ صَيّادٍ، فَفَرَّ السِّبْيَانُ وَجَهَلَسَ ابْنُ الصَّيَادِ، فَكَأَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرِبَتُ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَتَشْهَدُ أَتِّى رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنْ يَكُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنْ يَكُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنْ يَكُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنْ يَكُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنْ يَكُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُعَالَا عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الل

آدی ایک چیز کے بارے جھے سے سوال کیا: میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔اس نے کہا: کیا آپ نے ایسا آ دی دیکھا ہے جو چست ہو اور جہاد کا حریص ہو۔ ہمارے امیر ہم پر اتنی چیزوں کی قتم دیتے ہیں جن کوہم گنہیں سکتے؟ میں نے کہا: میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کوکیا جواب دوں مگرا تنا تنا ہوں نہیں آ رہا کہ میں آپ کوکیا جواب دوں مگرا تنا تنا ہوں کہ ہم رسول کریم مالی کے ساتھ ہوتے سے شاید ہی کوئی ایک ہم شاید ہی کوئی ایک ہمیشہ خیر پررہ ایسا کام ہوجس کا آپ مالی کے ساتھ ہوتے میں ہواور ہم نے نہ کیا ہو۔ ب شکتم میں سے کوئی ایک ہمیشہ خیر پررہ کیا ہو۔ ب شکتم میں سے کوئی ایک ہمیشہ خیر پررہ کا جب تک وہ اللہ سے ڈرتا رہا اور جب اس کے دل کا جب تک وہ اللہ سے ڈرتا رہا اور جب اس کے دل میں کوئی چیز کھٹے تو وہ کسی آ دی کے پاس آ کر سوال کرے پس اس کی تشفی ہو جائے گی قتم بخدا! تم میں ایس کی تشفی ہو جائے گی قتم بخدا! تم عقریب ایسا آ دی نہیں پاؤ گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہم حضور تالیّو کے ساتھ تھے۔ ہم بچوں کے پاس سے گزرے، ان بچوں میں ابن صاد بھی تھا، بچ بھاگ گئے۔ ابن صاد بیٹے رہا۔ گویا حضور تالیّو نے نہ نا پہند کیا ، پس حضور تالیّو نے نہ نا پہند کیا تو پس حضور تالیّو نے نے فرمایا: تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول تالیّو ہوں؟ اس نے کہا: نہیں، بلکہ وُ گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول کہا: نہیں، بلکہ وُ گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں (نعوذ باللہ )۔ حضرت عمر والیّو نے عرض کی: یا رسول ہوں (نعوذ باللہ )۔ حضرت عمر والیّو نے عرض کی: یا رسول ہوں (نعوذ باللہ )۔ حضرت عمر والیّو نے عرض کی نیا رسول ہوں اللہ ایکھ اجازت دیں کہ تیں اس کوتل کروں؟ حضرت محمد تالیّو نے قرمایا: اگر یہ وہی ہے جسے وُ دیکھا ہے تو اس

کو ہر گرفتل نہیں کر سکے گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رُقَائِنَا فرمات بی که ہم حضور مَقَائِنَا کے ساتھ غار میں تھے۔ آپ مَقَائِم پہ سورة والمرسلات عرفا نازل ہوئی۔ پس آپ مَقَائِم نے مجھے پڑھائی کیونکہ میں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے قرات کرنے وال اتھا' اس کے قریب تر جوقرات آپ مَقَائِم میں نہیں جانتا ہوں کہ اس سورت کا اختتام آپ مَقَائِم نے کہاں فرمایا' 'وَاذَا قِیْلَ لَهُمُ اللی آخرہ' 'پریا' فَبِاَیِّ حَدِیْثٍ بَعْدَهُ یُوْمِنُونَ ' پر۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شیطان کے لیے اپنی طرف سے حصہ نہ بنائے کہ وہ یہی خیال کرے کہ اس پرحق ہے دائیں طرف پھرنا کی میں نے رسول کریم طاقی کا کثر اپنی بائیں جانب پھرتے ہوئے دیکھا۔حضرت عمارہ کا قول ہے: پس مجھے مدینہ کی حاضری کا شرف نصیب ہوا تو میں نے رسول کریم طاقی کم کے اپنی طرف پھرنے کے رسول کریم طاق کے آپ کے بائیں طرف پھرنے کے مقامات کوخوب ملاحظہ کیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث بن قیس حضرت عبداللہ بن مسعود روائی کے پاس آئے۔ وہ کھانا کھارہے تھے۔حضرت اشعث نے عرض کی کیا یہ دن عاشورہ کا دن نہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ کومعلوم نہیں کہ عاشورا کیا ہے؟ حضور مُناہی کے فرمایا کہ آپ کومعلوم نہیں کہ عاشورا کیا ہے؟ حضور مُناہی کا

2151 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنُ أَبِى رَذِينٍ، عَنُ زِرٍّ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: نَزَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ: نَزَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْمُسرُسَلاتِ عُسرُفًا وَنَحْنُ فِى غَارٍ فَاقُر أَنِيهَا، فَإِنِّى لَأَقْرَؤُهَا قَرِيبًا مِمَّا أَقْرَأُنِى ، فَمَا أَدْرِى بِأَيِّ خَاتِمَتِهَا خَتَمَ: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يُرَكُعُونَ) (المرسلات: 48) أَوُ (فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤُمِنُونَ) (المرسلات: 50) ؟

2152 - وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسُودِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّهِ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمُ اللّهِ فَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّهِ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ مِنُ نَفْسِهِ جُزُءًا، أَنْ يَرَى أَنَّ حَقَّا عَلَيْهِ أَنْ يَنَصَوِفَ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى يَنْ صَوِفَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُثُرُ مَا يَنْصَوِفُ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ عُمَارَةُ: فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ مَنَاذِلَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شِمَالِهِ مَنَاذِلَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شِمَالِهِ

2153 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: دَحَلَ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَعَلَّى، فَقَالَ: اذْنُهُ، فَقَالَ الْأَشْعَتُ: أَلْيُسَ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاء؟ فَقَالَ عَبُهُ

<sup>5151-</sup> الحديث سبق برقم: 5136,4949 فراجعه .

<sup>5152-</sup> أخرجه الحميديي رقم الحديث: 127 قال: حدثها سفيان .

<sup>5153-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 424 رقم الحديث: 4024 قال: حدثنا يعلى وابن أبي زائدة .

اللّٰهِ: وَمَا يُدُرِيكَ مَا عَاشُورَاء ؟ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ

قَالَ عَبُدُ اللهِ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَسَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا، إِلَّا صَلاَتَيْنِ: رَأَيْتُهُ صَلَّى الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاء جَمِيعًا بِالْمُزُ دَلِفَةِ، وَصَلَّى صَلَاةَ الْفَجُرِ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ

عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو آپ مَالیّٰا ہے چھوڑ دیا تھا عاشورہ کا روزہ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ النو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُلَّقَوْم کو نہیں دیکھا مگر وقت پر نماز پڑھتے ہوئے مگر دو نمازیں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کی تھیں۔ اور فجر کی نماز وقت سے پہلے غلس میں پڑھی تھیں۔ یعنی اندھیرے میں شروع کی اور روشنی میں ختم کی۔

حفرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹو دو ہا تیں بیان کرتے ہیں۔ ایک اپنی طرف سے اور دوسری رسول اللہ مٹائٹو کا کے حوالہ سے۔ اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن ایخ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیشا ہے کہ قریب ہے کہ وہ گرجائے اور بڑا انسان ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے کمھی اس کے ناک پر بھن بھنا رہی ہے۔ جو حضور مٹائٹو کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل اینے بندے کے توبہ کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی آ دی اپنی سواری پرسوار ہووہ جنگل ہے کہ جس طرح کوئی آ دی اپنی سواری پرسوار ہووہ جنگل میں جا رہا ہو۔ اس پر اس کا کھانا اور پینا وغیرہ کا سامان میں جا رہا ہو۔ اس پر اس کا کھانا ور وہ جا گا تو سواری ہو۔ اس کے اپنا سر رکھا اور وہ سوگیا۔ وہ جا گا تو سواری بیت کے سامان کے چلی گئی تھی وہ اس کی بیت کے سامان کے چلی گئی تھی وہ اس کی بیت کے سامان کے چلی گئی تھی وہ اس کی بیت کے سامان کے چلی گئی تھی وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ اس کو سخت بیاس یا بھوک گئی ابوشہاب

<sup>5154-</sup> اخرجه الحميدى رقم الحديث: 114 . وأحمد جلد 1صفحه 384 رقم الحديث: 3637 . و 5155- الحديث سبق برقم: 5078 فراجعه .

كُنْتُ فِيهِ حَتَّى أَمُوتَ، قَالَ: فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لَيَهُ وَتَى أَمُوتَ، قَالَ: فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَيْهَا سَاعِدِهِ لَيَهُ وَتَى أَمُوتَ، فَاستَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ

عَنِ الْأَعُمَّ مَشِ، عَنُ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ الْحَمْ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْهِ اللهِ مِنَ أَجُلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَخَبُ إِلَيْهِ الْمَدُحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَخَلِ أَحَدٌ أَخَلِ اللهِ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ، مِنْ أَجُلِ وَلِكَ حَرَّمَ اللهِ، مِنْ أَجُلِ وَلِكَ مَرَّمَ اللهِ، مِنْ أَجُلِ وَلِكَ أَدُرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجُلِ وَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ وَلَا اللهِ، مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ

مُرَّةَ الْهَ مُدَانِيِّ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسرَّةَ الْهَ مُدَانِيِّ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابُنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِنُ دَمِهَا وَلَا يَعُلُ مِنُ الْقَتَلَ وَمَهَا وَلَا يَعُلُ مِنُ الْقَتَلَ وَمَهَا وَلَا يَعُلُ مِنْ الْقَتَلَ

5158 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مُرَّةَ، عَنِ أَبِى اللّٰهِ بُنِ مُرَّةَ، عَنِ أَبِى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرِئْتُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَيْهِ،

فرماتے کہ قریب تھا کہ مرجائے۔ وہ اپنی جگہ واپس آگیا
اس نے اپنا سررکھا اور سوگیا۔ پھر جاگا۔ وہ سواری بمع
زادِراہ اور کھانے پینے کے سامان کے اس کے پاس تھی
اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے کے سواری اور
زادِراہ ملنے کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے (وہ خوشی میں
کہدرہا تھا اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرارب ہوں)۔
حضرت عبداللہ دی تی فرماتے ہیں: رسول کریم کا لیکھا نے فرمایا: جتنی اللہ کو اپنی تعریف پیند ہے اتنی کسی آ دی کو
چتنا اللہ غیرت مند ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے اس وجہ سے
اس نے فواحش کو حرام فرمایا ہے معذرت جتنی اللہ کے
ہاں بیند بیدہ ہے اتنی کسی کے ہاں نہیں ہے اس وجہ سے
ہاں پیند بیدہ ہے اتنی کسی کے ہاں نہیں ہے اس وجہ سے
ہاں پند بیدہ ہے اتنی کسی کے ہاں نہیں ہے اس وجہ سے
ہاں پند بیدہ ہے اتنی کسی کے ہاں نہیں ہے اس وجہ سے
ہاں پند بیدہ ہے اتنی کسی کے ہاں نہیں ہے اسی وجہ سے
ہاں بیند بیدہ ہے اتنی کسی کے ہاں نہیں ہے اسی وجہ سے
ہاں پند بیدہ کے آئی اور رسولوں کو جھیجا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رفی فی فرماتے ہیں کہ حضور میں فی انسان کوظلماً قبل کیا جاتا ہے، تو اس کا گناہ آ دم کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے کیوں کہ سب سے پہلے اس نے قبل کیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنی فرماتے ہیں کہ حضور مالی نے فرمایا: میں ہر دوست کے دوست بنانے سے مُری ہوں اگر میں دوست بناتا تو ضرور الو بکر والنی بی

<sup>5157-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 118 قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) .

<sup>5158-</sup> الحديث سبق برقم: 5127 فراجعه .

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيًلا لَاتَّخَذُتُ أَبَا بَكُرٍ خَلِيًلا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ

9159 - وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ، عَنْ عَدْ اللهِ بُنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُ خَوْلِ، اللهِ بُنِ أَبِي الْهُ ذَيْلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ مَّ أَحْسَنُت خَلُقِي، فَأَحْسِنُ خُلُقِي

عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنَ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسَاحِبٌ لَنَا، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعْدِى شَىءٌ شَيْعًا، ثَلاتَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعْدِى شَىءٌ شَيْعًا، ثَلاتَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌ فِي الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ مَرَّاتٍ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ الْبَعِيسرَ يَكُونُ بِهِ النَّقُبَةُ الْبَعِيسرَ يَكُونُ بِهِ النَّقُبَةُ الْبَعِيسرَ يَكُونُ بِهِ النَّقُبَةُ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ بِهِ النَّقُبَةُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ أَجُرَبَ بِلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ أَجُرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ أَجُرَبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ أَجُرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الله عُلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ: الله عُلَيْهِ وَسَلّمَ: وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ: عَلَى اللهُ عُلَيْهِ وَسُلّمَ: عَلَى اللهُ عُلَيْهِ وَسُلّمَ: عَلَى اللهُ عُلَيْهِ وَمُعْمَاءَ وَمُعْمِيبَاتِهَا اللهُ عُلَيْهُ وَمُعْمَاءً وَمُعْمِيبَاتِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَاءً عَرِيرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَاءً وَمُعْمَاءً عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَمُعْمَاءً وَمُعْمِيبًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ

5161 - حَـدَّثُنا اَبُو حَيْثُمَة، حَدَّثُنَا جَرِيرٌ، عَنُ اَبِي عَبُدِ عَنُ أَبِي عَبُدِ عَنُ أَبِي عَبُدِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِب، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى لُهُ اللَّهُ عَلَى لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمُ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا جَعَلَ لَهُ

کو بنا تالیکن تمہارےصاحب اللہ کے دوست ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنيئ فرماتے بیں که رسول کر یم منافظ میری تخلیق کو خوبصورت بنایا تو میرے اخلاق کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے۔ دوبصورت بنایا تو میرے اخلاق کو اور زیادہ خوبصورت بنا

حضرت عبداللد بن مسعود دخالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عالی نے فرمایا: کوئی شے کسی شے کو بیاری نہیں لگاتی ہے۔ تین مرتبہ فرمایا ایک و بیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی: یارسول اللہ! ایک اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے وہ تمام اونٹوں کو خارش زدہ کرتا ہے؟ حضور تالی نے فرمایا: پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی ہے؟ پھر جہنور تالی نے اللہ فرمایا: عدوی طیرہ صفر اور ھامہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں اللہ غروبیل نے ہر حیات کو پیدا کیا ہے۔ اس کی زندگی ، اس کا رزق اور اس پر آنے والی آزمائش لکھ دی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فیٹ فرماتے ہیں کہ حضور منافظ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے کوئی بیاری نہیں اتاری ہے۔ شفاء رکھی اس کو جان لیا 'جس نے جان لیا اور اس سے جاہل رہا جو

5159- الحديث سبق برقم:5053 فراجعه .

5160- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 440 رقم الحديث: 4198.

5161- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 90 . وأحمد جلد 1صفحه 377 رقم الحديث: 3578 .

شِفَاء ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

2162 - حَدَّنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّنَا جَرِيرٌ، عَنُ لَيُسِ مَنَ كَيْشِهَةً، حَدَّنَا جَرِيرٌ، عَنُ لَيُسِ مَنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَاجَةِ، فَقَضَاهَا، فَقَالَ: أَبُغِنى شَيْسًا أَسْتَنْجى بِهِ، وَلَا تُقُرِينِي حَائِلًا، وَلَا رَجِيعًا، شَيْسًا أَسْتَنْجى بِهِ، وَلَا تُقُرِينِي حَائِلًا، وَلا رَجِيعًا، قَالَ: ثُمَّ تَوضَا أَ، فَقَامَ يُصَلِّى، فَرَأَيْتُهُ كُلَّمَا رَكَعَ حَنَا وَلَا تُعْنِى طَبَّقَ يَدَيْهِ وَجَعَلَهُ مَا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ - ، قَالَ لَيَتْ رُكُبَتَيْهِ - ، قَالَ لَيَتْ الْحَائِلُ الْعَظُمُ

عَنْ لَيُسْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَسَبَقْتُهُ، فَقَالَ: نَاوِلْنِي أَحْجَارًا، فَنَاوَلْتِي أَحْجَارٍ وَهُو يُلَبِّي، ثُمَّ قَالَ: خُذُ بِزِمَامِ فَنَاوَلْتُهُ سَبْعَةَ أَحْجَارٍ وَهُو يُلَبِّي، ثُمَّ قَالَ: خُذُ بِزِمَامِ النَّاقَةِ، فَأَتَى بَطْنَ الُوَادِي، فَعَاجَ إِلَى الشَّجَرَةِ، ثُمَّ النَّاقَةِ، فَأَتَى بَطْنَ الُوادِي، فَعَاجَ إِلَى الشَّجَرَةِ، ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ ، ثُمَّ رَمَى سَبْعَ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: الله مَّ قَالَ: الله مَّ قَالَ: الله مَّ قَالَ: الله مَّ الله مَعْفُورًا، ثُمَّ قَالَ: الله مَعْدَا الله مَعْفُورًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ الَّذِي نَزَلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

جابل رہا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رفائی فرماتے ہیں کہ اسوقت میں حضور ماٹینی کی حاجت کے لیے لکا۔
آپ ٹاٹینی نے قضاء حاجت فرمائی۔ مجھے فرمایا میرے لیے کوئی شے تلاش کر کے لاؤ۔ میں اس کے ساتھ استنجاء کروں۔ میرے پاس کتے کا پیشاب اور ہڈی نہ لانا۔ بھر آپ ٹاٹینی نے وضوفر مایاء اس کے بعد کھڑے ہوئے بھر آپ ٹاٹینی نے وضوفر مایاء اس کے بعد کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ میں نے دیکھا جب آپ ٹاٹینی رکوع کرتے تو جھکتے اور دونوں ہاتھوں کو گھٹوں کے درمیان میں رکھتے تھے۔ حدیث کے راوی حضرت لیٹ فرماتے میں نے مائل سے مراد ہڈی ہے۔

حضرت محمد بن عبدالرحمان بن یزید این والد سے روایت فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ دوائی کے ساتھ تھا یہاں تک کہ وہ جمرہ عقبہ پر آئے۔ پس میں نے ان پر سبقت کی تو فرمایا: پھر مجھے پکڑاؤ! میں نے سات پھر ان کو دیئے اس حال میں کہ آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے پھر فرمایا: افٹی کی مہار پکڑ۔ پس آپ وادی کے درمیان میں فرمایا: افٹی کی مہار پکڑ۔ پس آپ وادی کے درمیان میں آئے درخت کی طرف بلٹے پھر اللہ اکبر کہا جی کھی سات کنریاں پھینک ڈالیں بھر دعا کی: اے اللہ! کہر کہا حی اس جے کو جے مقبول بنا گناہ کو بخشا ہوا بنا پھر فرمایا: اس جے کو جے مقبول بنا گناہ کو بخشا ہوا بنا پھر فرمایا: اس طرح کیا اس ہستی نے جس برسورہ بقرہ نازل ہوئی۔ طرح کیا اس ہستی نے جس برسورہ بقرہ نازل ہوئی۔

<sup>-5162</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 459,447,418,417,414,378 .

<sup>5163-</sup> الحديث سبق برقم: 5045 فراجعه .

5165 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن الْأَعْمَسُ، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ فَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرِ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَوُنَ فِي هَوُلاءِ الْأُسَارَى؟ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، أَنْتَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ فَأَصْرِمِ الْوَادِي عَلَيْهِ مُ نَارًا، ثُمَّ أَلُقِهِمْ فِيهِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَادَةُ الْمُشُرِكِينَ وَرُءُ وُسُهُمْ، كَذَّبُوكَ، وَقَاتَلُوكَ، اصْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَشِيرَتُكَ، وَقَوْمُكَ، استَحْيِهِمْ يَسْتَنْقِ لْهُمُ اللَّهُ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَقَ الَّتُ طَائِفَةٌ: الْقَوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ، وَقَالَتُ طَائِفَةٌ: الْقَولُ مَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا قَوْلُكُمْ فِي هَذَيْنِ الرِّجُ لَيْنِ؟ إِنَّ مَثَلَهُمْ مَثَلُ إِخْوَةٍ كَانُوا مِنْ قَيْلِهِمْ،

حضرت عبدالله بن مسعود رات فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّا فَمَاتِ ہیں کہ حضور مُلَّا فَمَاتِ ہیں جائز صفور مُلَّا فَمَالِ فَر مایا: حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے ایک اس پر جو مال دار ہووہ حق کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہووہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور سکھا تا ہے۔

حضرت عبدالله رُلاتُناءُ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دی تھا تو رسول کریم مالیا ان قیدیوں کے بارے تہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ والنظ نے عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ جس وادی میں موجود بین اس میں لکڑیاں بہت زیادہ ہیں۔ پس آپ سالی ان کے لیے دادی کولگانے کا حکم دیں کھران كواس مين دال دير - حضرت عباس دالثيُّ نے عرض كى: الله نے تیری رحم کی صفت ختم کر دی ہے۔حضرت عمر والنیوا نے عرض کی مشرکین کے قائدین اور ان کے سرداروں نے آپ کو جھٹلایا اور اُنہوں نے آپ سے جنگ کی ان کی گردنیں اُڑانے کا حکم فرمائیں۔حضرت ابوبکر ڈاٹیڈ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ کے قریبی رشتہ دار اور آپ کی قوم ہے ان کو زندہ رہنے دیں آپ کے وسلے سے اللہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ پس آپ تفائے حاجت کے لیے اندرتشریف لے گئے ہیں لوگول کے ایک گروہ نے کہا: بات وہی ہے جوعمر نے کی

<sup>5164-</sup> الحديث سبق برقم: 5056 فراجعه .

<sup>5165-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 383 رقم الحديث: 3632 قال: حدثنا أبو معاوية .

ہے۔ ایک گروہ نے کہا: بات وہی ہے جو ابو بکرنے کی ہے۔ پس رسول کریم طابع اس سے آئے فرمایا: ان دوآ دمیوں کے بارے میں تم نے بات کی ہے؟ بے شک ان کی مثال اُن بھائیوں کی ہے جوان سے پہلے تھے۔ حضرت نوح مليلا نے عرض كى: "اے ميرے رب! کا فروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ بے شک تُو نے اگر ان کو (زمین پر زندہ) چھوڑا تو وہ تیرے بندوں کو زیادہ گراہ کر دیں گے'۔ اور موی مالیا نے کہا: "اے ہمارے رب! ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تو وہ جب تک درد ناک عذاب نه د مکی لیس ایمان نه لائیں''۔ اور حضرت ابراہیم ملیلا نے عرض کی: '' توجس نے میری پیردی کی تو بے شک وہ مجھ سے (تعلق رکھتا) ہے اور جس نے (عمل میں) میری نافر مانی کی تو بے شک تُو برا بخشنے والامہر بان ہے'۔ اور حضرت عیسلی ملیکانے کہا: ''اگر تُو اُنہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو ان کو بخش دے تو بے شک تو ہی غالب بری حکمت والا ہے'۔ اورتم عيالدارقوم مؤيستم ميس سے كوئى بھى فدير ديئے بغيرنه جائے گا یا پھر اس کی گردن اُڑا دی جائے گی۔ حضرت عبداللد ولا فرات بي كميس فرض كى مرسهل بن بضاء وقل ندكيا جائے۔ پس ميں نے اسے ساہے اسلام كى گفتگوكرر ما تھا۔ پس وہ خاموش ر ما ' پس مجھ يركوني دن نہیں آیا جومیرے نزدیک خوف والا ہے اس دن مجھے و بول لگا کہ آسان سے بقر مجھ پر بھینک دیا جائے گاحتی

قَسالَ نُوحٌ: (رَبّ لَا تَسذَرُ عَسلَى الْأَرُض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ) (نوح: 27)، وَقَالَ مُوسَى: (رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى أَمْ وَالِهِمْ وَاشَّدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) (ينونس:88)، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَمَنُ تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي و الله عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (إبراهيم:36) ، وَقَالَ عِيسَى: (إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِوْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (المائدة: 118) ، وَأَنْتُمْ قَوْمٌ بِكُمْ عَيْلَةٌ، فَلَا يَنْقَلِبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ، أَوْ بِضَرْبَةِ عُنُقٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فُلْتُ: إِلَّا سَهُلَ بُنَ بَيْضَاء كَلَّا يُقْتَلُ، فَقَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّهُم بِالْإِسُلام، فَسَكَّت، فَمَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ كَانَ أَشَلَّهُ خَوْفًا عِنْدِي أَنْ يُلْقَى عَلَىَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إلَّا سَهُلَ بُنَ بَيْضَاءَ

مُن فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْمَ مَنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْمَةَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِى الصَّلاةِ فَيرُدُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَسَلَّمُ اللَّهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْهِ النَّجَاشِيِ سَلَّمُنَا عَلَيْهِ فَلَكُنَا، فَلَا اللَّهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ فَلَكُمْ يَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِى الصَّلاةِ فَتُرَدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِى الصَّلاةِ لَشَعْلاً

بُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ، عَنُ أَبِى بُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمَعْ فَى الْمَعْ فَى الْمَعْ فَى الْمَعْ فَى اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّلَاةِ فَكُرُةٌ عَلَيْنَا، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ سَلَّمُتُ السَّكَةِ فَكَيْهِ فَكَيْنَا، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدَّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدَّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدَّ عَلَيْ، فَوَجَدُتُ فِى نَفْسِى، فَلَمَّا فَرَعَ فَلَتُهُ يَعْدِدَتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدِّ عَلَيْ، فَلَ اللهِ، كُنْتُ إِذَا سَلَّمُتُ عَلَيْكَ فِى السَّكِمْ فِي السَّمَا فَرَعَ السَّمَتُ عَلَيْكَ فِى السَّكِ فِي السَّكَ اللهَ يُحْدِثُ فِي السَّكَ إِذَا سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فِي السَّكَ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءً

کہرسول کریم نگھ نے فرمایا: گرسمل بن بیضاء۔
حضرت عبداللہ ڈلٹو فرماتے ہیں کہ رسول
کریم نگھ نماز کی حالت میں ہوتے سے ہم آپ نگھ نے
پر سلام عرض کرتے آپ نگھ نم پر اس کا جواب
لوٹاتے۔ پس جب ہم شاہ حبشہ نجاشی کے پاس سے
لوٹے تو ہم نے آپ نگھ پر سلام کیا تو آپ نگھ نے
ہمیں جواب نہ دیا۔ پس ہم نے عرض کی: اے اللہ کر
سول! نماز کی حالت میں ہم آپ پر سلام عرض کیا کرتے
سول! نماز کی حالت میں ہم آپ پر سلام عرض کیا کرتے
سول! نماز کی حالت میں ہم آپ پر سلام عرض کیا کرتے
سول! نماز کی حالت میں ہم آپ پر سلام عرض کیا کرتے
سول! نماز کی حالت میں ہم آپ پر سلام عرض کیا کرتے
سول! نماز کی حالت میں ہم آپ پر سلام عرض کیا کرتے
سوگھ نے فرمایا: بے شک نماز میں مشغولیت کا حکم
ہوگیا ہے (اور دیگر چیز ول کے ترک کا)۔

حفرت عبداللہ والتی فرماتے ہیں کہ رسول کر یم طابق پر ہم سلام کیا کرتے سے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے سے پس آپ طابق ہمارے سلام کا جواب دیتے سے پس جب ایک دن میں نے آپ طابق کی پس اس میں کے کرسلام کیا تو آپ طابق نے مجھے کوئی جواب نہ دیا 'پس میرے دل میں بات آ گئی۔ پس جب آپ طابق فارغ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں نے مجھے ہوئے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں نے مجھے ہوئے میں کے آپ طابق نے فرمایا جواب دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ طابق نے فرمایا جواب دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ طابق نے فرمایا دیتا ہے۔

<sup>5166-</sup> الحديث سبق برقم:4950 فراجعه

<sup>5167-</sup> الحديث سبق برقم:5166,4950 فراجعه .

5168 - حَدِّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنُ عَطَاء ِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ أَبِي الْأَحُوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَصُلَ صَلاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ بضُعًا وَعِشُرينَ دَرَجَةً

5169 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنَ فُضَيل، حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَنْتَرَةً، عَنُ عَبدِ

الرَّحْمَن بُنَ الْأَسُودِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ، وَقَدُ كَانَا أَطَالَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ مَا ، فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَقَالَ لَهُمَا : مَا لَكُمَا لَمْ تَدُخُلا ؟ قَالَ: قَالَا: كُنَّا نَرَاكَ نَائِمًا، قَالَ: مَا كُنتُ أَشْتَهِي أَنْ تَطُنَّا بِي هَ ذَا، إِنَّا كُنَّا نَعْدِلُ صَلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةِ بصَلاقِ اللَّيْلِ، أَوْ نَحُو مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ سَيَلِيكُمْ أُمَرَاء يُشْغَلُونَ عَنْ وَقُتِ الصَّلَاةِ، فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5170 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِم، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

5168- الحديث سبق برقم:5054,4974 فراجعه .

5169- الحديث سبق برقم:4975 فراجعه .

5170- الحديث سبق برقم:5088 فراجعه .

حضرت عبدالله والفي سے روایت ہے کہ اُنہول نے رسول کریم سالیا سے فرماتے ہوئے سنا بے شک آ دی کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اس کی ا کیلے نماز پڑھنے پر ہیں سے زیادہ (پچییں ستائیں) درجه زیاده ہوتی ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود نے حضرت عبداللد دلائن کے یاس حاضری کی اجازت مانگی حالانکہ وہ دونوں ان کے دروازے برکافی دیر بیٹے رہے تھے حتی کہ آ دھا دن گزر گیا۔ راوی کا بیان ہے: پس میں نکلا تو میں نے ان دونوں کیلئے اجازت طلب کی پس آپ واٹھ نے ان دونوں کوا جازت عنایت فرمائی اور ان سے فرمایا تم داخل کیوں نہیں ہوئے؟ راوی کہتے ہیں کہ اُنہوں نے عرض كى: ہم آپ كوسويا ہوا ديكھرے تھے۔ آپ نے فرمايا: میں نہیں جا ہتا کہتم میرے بارے پیر گمان کرؤ بے شک ہم اس گھڑی کی نماز کورات کی نماز کے برابر مجھتے ہیں۔ پھر فرمایا:عنقریب تم پرایسے حکمران ہوں گے جونماز ہے غفلت كريس كے بس ايى نمازيں اينے وقت يدادا كرنا' پھر دونوں کے درمیان کھڑے ہو کرنماز پڑھی کھر فرمایا: اسی طرح میں نے رسول کریم مُنَافِیمُ کود یکھا۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ مٹی کے مقام پر میں حضرت عبدالله والنيون كے ساتھول كرچل رہا تھا كيس ان كى عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبُدِ اللهِ بِمِنَى فَلَقِى عُشَمَانَ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ عَثْمَانَ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ تَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ تَذَكِّرُكَ مَا مَضَى مِنُ زَمَانِكَ، قَالَ عَبُدُ اللهِ : أَمَا لَئِنُ قُلْتَ ذَاكَ، مَضَى مِنُ زَمَانِكَ، قَالَ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا لَقَدُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ، فَإِنَّهُ أَغُصُّ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرُجِ، وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ لَهُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

ملاقات حضرت عثمان عنی برانشؤ سے ہوگئ ہیں وہ ان کے پاس کھڑے ہوگئے۔ پس حضرت عثمان ٹرانشؤ نے ان سے ارشاد فر مایا: اے ابوعبدالرحمٰن! ہم جوان لونڈی سے تیری شادی نہ کر دیں! شاید وہ کجھے تیرا گزرا ہوا زمانہ یاد دلا دے۔ حضرت عبداللہ ٹرانشؤ نے عرض کی: لیکن اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو تحقیق رسول کریم شائیؤ ہمیں بتا چکے ہیں۔ فرمایا: اے نو جوانو! تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے کیونکہ یہ آئھوں کو جھکانے والی اور فرج کی حفاظت کرنے والی ہے اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے کیونکہ یہ اس کیلئے طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے کیونکہ یہ اس کیلئے روکنے والا ہے۔

کہ حضرت علقہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈائنٹو کے خصص میں سورہ یوسف پڑھی کی ایک آ دمی بولا: یہ اس طرح نازل نہیں ہوئی پس حضرت عبداللہ ڈائنٹو اس کے قریب ہو گئے پس آ پ نے اس سے شراب کی ہو کا تو آ پ نے اس سے شراب کی ہو کا تو آ پ نے فرمایا: تو حق کو جھٹلاتا ہے اور پلیدی پیتا ہے فتم بخدا! اس طرح اللہ کے رسول مُنائیم نے مجھے کہ فتم ہے میں تھے کوڑوں کی حدلگوائے بغیر نہیں کہ چھوڑوں گا۔ راوی کہتا ہے: آ پ نے اسے حدلگوائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائنٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائنٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائنٹو سے عرض کی،

بُنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَلَّاعُ مَشُ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلَمُ عَلُهُ خَالِمٍ مَ خَلَقَالَ: قَرَأَ عَبُدُ اللهِ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ، فَلَا قَرَأَ عَبُدُ اللهِ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتُ، فَدَنَا مِنْهُ عَبُدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: تُكَدِّبُ بِالْحَقِ، فَقَالَ: تُكَدِّبُ بِالْحَقِ، فَقَالَ: تُكَدِّبُ بِالْحَقِ، وَتَشُرَبُ الرِّجُسَ، وَالله لَهَكَذَا أَقُرَأُنِيهَا رَسُولُ وَتَشُرَبُ الرِّجُسَ، وَالله لَهَكَذَا أَقُرَأُنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالله لَا أَدَعُكَ حَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالله لَا أَدَعُكَ حَتَى أَجُلِدَكَ حَدًّا، قَالَ: فَجَلَدَهُ الْحَدَّ

5172 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ الرَّحُمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ

<sup>5171-</sup> الحديث سبق برقم:5046 فراجعه .

<sup>5172-</sup> أخرجه مسلم رقم الحديث: 695 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: حدثنا أبو معاوية بهذا السند . وأخرجه الدارمي جلد2صفحه55 من طريق منصور بن أبي الأسود .

بِمِنَى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي مَنَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتُ أَبِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِكُمُ الطَّرُقُ، وَلَوَدِدْتُ أَنْ لِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ

مُن حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَبْدِ بُن خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَبْدِ السَّحَمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى سَبْعَ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى سَبْعَ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، حَصَاةٍ ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالً: عَبْدُ اللهِ هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهِ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْ لَكَ أَنْ لِكَ عَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْ لَا إِلَهِ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى أَنْ لَا يَا لَا عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

5174 - وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ أَبُرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَ مَنْ أَبِي مَعْمَ وَسُولِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى فَانُشَقَّ الْقَمَرُ حَتَّى ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى فَانُشَقَّ الْقَمَرُ حَتَّى ذَهَبَ فِرْقٌ مِنْهُ خَلَفَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَدُوا

5175 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقُطَعَ بِهَا مَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقُطَعَ بِهَا مَالَ

میں نے رسول اللہ طاقیا کے ساتھ اور حضرت ابو بکر دالتہ اور حضرت ابو بکر دلائو اور حضرت ابو بکر دلائو اور حضرت عمر دلائو کے ساتھ منی میں دو رکعتیں اداکی محصیں۔ پھر تمہارے راستہ جدا ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری چار رکعتیں ہیں ان میں سے دو قبول ہو جا کیں۔

حضرت عبدالرطن بن یزید فرماتے ہیں: حضرت عبدالله وادی سے سات عبدالله وادی سے سات کنگریاں ماری ہیں آپ ہر کنگری کے ساتھ کلمیر کہہ رہے تھے۔ رادی کا بیان ہے: ان سے عرض کی گئ: کچھ لوگ اس کے اوپر سے رمی کرتے ہیں۔ پس حضرت عبدالله والی نے فرمایا: یہ وہ مقام ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی فتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

حضرت عبدالله والني فرماتے ہیں المنی کے مقام پر ہم رسول کریم مُثَالِیًا کے ساتھ تھے کیں جا ند دو مکڑے ہوا اس ایک مکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تو رسول کریم مُثَالِیًا نے فرمایا: گواہی دو۔

حضرت عبدالله والنو فرماتے ہیں که رسول کر یم طالبہ فرماتے ہیں که رسول کر یم طالبہ فرماتے ہیں کہ رسول کر یم طالبہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جبکہ وہ اس کے ساتھ مسلمان آ دمی کا مال لوٹ لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا

<sup>5173-</sup> الحديث سبق برقم: 5045 فراجعه .

<sup>5174-</sup> الحديث سبق برقم: 5048,4947 فراجعه .

<sup>5175-</sup> الحديث سبق برقم:5092 فراجعه .

امْرِءِ مُسُلِمٍ، لَقِى الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، قَالَ الْمُرِءِ مُسُلِمٍ، لَقِى الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، قَالَ الله الله عَنْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الله عَنْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ لِلْيَهُودِيّ: الحَلِفُ ، بَيْنَةٌ؟ ، قَالَ : قُلْتُ : لا ، قَالَ لِلْيَهُودِيّ: الحَلِفُ ، بَيْنَةٌ؟ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذُهَبُ فَيَذُهَبُ مَا لِي مَالِى، فَأَنْزَلَ الله : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) (آل عمران: 77)

الْمُشَنَّى الْمَوْصِلِتُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشَنَّى الْمَوْصِلِتُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو لَا يُشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَهُو كَا يُشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَهُو كَا يُشُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ شَيْئًا وَخَلَ النَّهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ شَيْئًا وَخَلَ النَّارَ

5177 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَيْهِ مُ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَأْنَا ذِعَنَّ أَقُوامًا ثُمَّ لَأُغُلَبَنَّ عَلَيْهِمُ،

کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ حضرت اشعث نے کہا قسم بخدا! میرے بارے میں ہے (کیونکہ) میرے اور یہودی کے درمیان ایک زمین تھی کیس اُس نے انکار کر دیا تو میں نے رسول کریم شائیل کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کر دیا تو رسول کریم شائیل نے مجھ سے فرمایا:

کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ میں نے کہا: جی نہیں! آپ کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ میں نے کہا: جی نہیں! آپ میں نے یہودی سے فرمایا: حلف دے! راوی کہتا ہے: پس نے مرض کی: اے اللہ کے رسول! پھر تو وہ قسم اُٹھا کے ایس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! پھر تو وہ قسم اُٹھا ہوئی: ''ب شک وہ لوگ جو اپنے وعدوں اور قسموں کو ہوئی: ''ب شک وہ لوگ جو اپنے وعدوں اور قسموں کو تھوڑی قیت پرخریدتے ہیں'۔

حضرت عبداللد ڈاٹی فرماتے ہیں کہ رسول کریم طُلْقِیْم نے فرمایا: ایک کلمہ اور میں دوسری بات کی رسول کریم طُلُقِیْم نے فرمایا: ایک کلمہ اور میں دوسری بات کی رسول کریم طُلُقِیْم نے فرمایا: جوفوت ہوا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا' اور میں کہتا ہوں: جوفوت ہوا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی شی کوشر یک بناتا تھا تو وہ دوز خ میں جائے گا۔

حضرت عبداللہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ٹاٹٹٹ نے فرمایا: میں حوض کوٹر پر تمہارے انتظار میں ہول گا' کئی قوموں سے جھگڑ رہا ہوں گا' ان کے خلاف

<sup>5176-</sup> الحديث سبق برقم 5068 فراجعه .

<sup>5177-</sup> الحديث سبق برقم:5146 فراجعه .

فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

بُنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا ٱلْأَعْمَشُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُرَّةَ، بَدُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا ٱلْأَعْمَشُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُرَّةَ، عَنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعُوةٍ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: لَا يَحِلُ دَمُ امْرِءِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: لَا يَحِلُ دَمُ امْرِءِ مُسُلِمٍ يَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنّى رَسُولُ اللهِ ، إِلّا مُسْلِمٍ يَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَأَنّى رَسُولُ اللهِ ، إِلّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثّيبُ الزّانِي، وَالنّفُسُ بِالنّفُسِ، وَالنّفُسُ بِالنّفُسِ، وَالنّقُسُ بِالنّفُسِ، وَالنّقُسُ بِالنّفُسِ، وَالنّقُسُ بِالنّفُسِ، وَالنّقُسُ بِالنّفُسِ،

5181 - وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِنْ عَدُ اللهِ قَالَ: إِذَا رَكَعَ عَلْ عَلْهِ اللهِ قَالَ: إِذَا رَكَعَ

مجھے غالب کر دیا جائے گا' پس میں کہوں گا: اے میرے رب! میرے صحابہ! پھروہ فرمائے گا: آپ نہیں جانے! انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائیۂ فرماتے ہیں کہ جائیداد نہ بناؤ ونیا کی رغبت میں ہوجاؤ گے۔ پھرحضرت عبداللہ رفائیۂ نے فرمایا: مدینہ میں بھی نہیں اور راذان میں بھی نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضور مُاٹٹو نے فرمایا: جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے گریبان کو پھاڑا اور زمانہ جاہلیت والوں جیسی آ واز نکالی'اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ولائن فرماتے ہیں کہ حضور ملائی نے فرمایا: اس مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں جو اللہ کی تو حید اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہو مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک کے بارئے شادی شدہ زنا کرنے والا قتل کے بدلہ قتل دین کو چھوڑنے والا جماعت سے جدا ہونے والا۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنی کلائیاں نہ بچھائے۔

<sup>5178-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث:122 قال: حدثنا سفيان .

<sup>5179-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 386 رقم الحديث: 3658 قال: حدثنا يحيلي .

<sup>5180-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 119 قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) .

<sup>5181-</sup> الحديث سبق برقم: 5162,5105,4957 .

أَحَدُكُمْ فَلْيَفْتَوِشُ ذِرَاعَيْهِ فَحِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأُ، قَالَ: فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ طَبَّقَ كَفَيْهِ فَأَرَاهُمُ

5182 - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ عُمَارَةَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنتُ مُسْتَتِرًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمُ، قَلِيلٌ فِقُهُ قُلُوبِهِمْ، قَالَ: قُرَشِيٌّ وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيَّان، وَأَوْ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّان -فَتَكَلَّمُوا بِكَلامِ لَمْ أَفْهَمُهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: أَتَرَوْنَ الِلُّهَ يَسْمَعُ كَكَامَنَا هَذَا؟ قَالَ الْآخَرُ: إِذَا رَفَعُنَا أُصْوَاتَنَا سَمِعَهُ، وَإِذَا لَمْ نَرْفَعُهُ لَمْ يَسْمَعُهُ، قَالَ الْمَآخَرُ: إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلُّهُ، قَالَ: فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ : (وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشُهَدَ عَلَيْكُمُ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ) (فصلت: 22) ، إِلَى قَوْلِهِ: (فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرينَ) (فصلت:23)

5183 - وَعَنِ الْأَعْمَسِ مِنْ شَقِيقٍ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حفزت عبدالله دفائق فرماتے ہیں: میں اب بھی حضور مَالَّیْمُ اَ کَی کُھلی ہوئی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں ' پھر آپ نے اپنی ہمسلیوں کے ساتھ تطبیق کی میں اس منظر کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ تین آ دمی آئے ، ان کعبہ کے پیٹ برے تھے، دل کی سمجھ کم تھی۔ ایک قریش، دو قبیلہ شقفاء کے تھے یا ثقفیان تھے۔انہوں نے گفتگو کی جن کو میں سمجھ نہیں سکا۔ ان میں سے بعض نے کہا کیا تم خیال کرتے ہوکہ اللہ سجان اس کلام کوسنتا ہے؟ دوسر نے کہا جب ہم آواز بلند کریں گے وہ سنتا ہے، جب ہم بلند نہیں کریں گے تو وہ نہیں سنے گا۔ دوسر نے کہا اگر بلند نہیں کریں گے تو وہ نہیں سنے گا۔ دوسر نے کہا اگر میں کا بری تھوڑا سنا تو زیادہ سنے گا میں نے یہ بات مصور منافیظ کی بارگاہ میں کی آپ منافیظ پر بیہ آیت نازل ہوئی: "و ما گفتہ اللی آخرہ"۔

حضرت عبدالله والنظو فرماتے ہیں: گویا میں رسول کر یم مُلَافِیْم کی طرف دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ آپ مُلَافِیْم ایک نبی کی حکایت بیان کر رہے تھے ان کی قوم نے انہیں مارا تو وہ اپنے چرے سے خون پونچھتے اور۔

<sup>5182-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 408 رقم الحديث: 3875 قال: حدثنا عبد الرزاق.

<sup>- 5183-</sup> الحديث سبق برقم:5050 فراجعه .

فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُمًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُمًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُمًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللهِ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهَ اللهِ، أَنَا قَالَ: فَقَالَ عَبُدُ اللهِ، أَنَا عَدُوَّ اللهِ، أَنَا لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ بِمَا قُلْتَ، قَالَ: فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِللهِ بِمَا قُلْتَ، قَالَ: فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِللهِ بِمَا قُلْتَ، قَالَ: فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِللهِ بِمَا قُلْتَ، قَالَ: فَاحْمَرَّ وَجُهُهُ، لِللهِ بِمَا قُلْتَ، قَالَ: فَاحْمَرَّ وَجُهُهُ، لِللهِ عَلَى مُوسَى، لَقَدُ أُوذِي بِأَكْثَرَ وَقَالَ: مَنْ هَذَا فَصَبَرَ

مُرَّدة ، عَنُ أَبِى الْآخِوصِ قَالَ: قَالَ عَبُدِ اللهِ بُنُ مُرَّدة ، عَنُ أَبِى الْآخِوصِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُرَّدة ، عَنُ أَبِى الْآخِوصِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودِ: لَأَنُ أَخلِفَ بِاللّهِ تِسْعًا أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ ، هُوَ اللّهَ جَالُ أَخلِفَ وَاحِدَةً وَلَأَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اتّنَحَدَهُ نَبِيًّا، وَجَعَلَهُ شَهِيدًا

5186 - وَحَدَّثَنَا ٱلْأَعْمَشُ، عَنُ عَمُوو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ يَحْيَى الْجَزَّادِ، عَنِ ابْنِ أُخْتِ زَيْنَبَ، عَنُ زَيْنَسَ، امْرَأَةِ عَبُدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: سَمِعْتُ

عرض گزار سے: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہوہ جانتے نہیں۔

حضرت عبداللہ والنظا فرماتے ہیں کہ رسول کریم علاقی نے ایک بارتھیم فرمائی تو انصار یوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: بے شک بید ایک تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ راوی کا بیان ہے: اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ راوی کا بیان ہے: اللہ کی حضرت عبداللہ والنظ فرماتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے دشمن! میں ضرور رسول کریم علاقی کم کو تیری بات بناوں گا۔ پس میں نے رسول کریم علاقی کم کی بارگاہ میں بیہ بناوں گا۔ پس میں نے رسول کریم علاقی کم بارگاہ میں بیہ بات پیش کی تو آپ کا چرہ مرخ ہوگیا اور فرمایا: اللہ کی رحمت ہو حضرت موئ پر! حقیق ان کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں کی آ پ بالیا نے صبر کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہا فی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نوقسموں کو اٹھایا کہ ابن صیاد وہ دجال ہے۔ مجھے زیادہ پہند ہے کہ میں ایک قتم اٹھاؤں کیوں کہ نوقسموں کا اٹھانا کہ حضور مگا فی آئے نے اس کو قل کیا تھا مجھے زیادہ پہند ہے کہ ایک قتم اٹھاؤں بے شک اللہ نے اس کو نبی مگا فی بنایا ہے اس کا گواہ بنا۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولالتؤافر ماتے ہیں کہ میں نے حضور مُلالتی ہے سا کہ آپ مُلالی نے فرمایا: دم مُمامَ اور تولہ شرک ہے۔حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے کہا

<sup>5184-</sup> الحديث سبق برقم: 5111 فراجعه .

<sup>5185-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1867.

<sup>5186-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 381 رقم الحديث: 3615 قال: حدثنا أبو معاوية .

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةُ شِرُكٌ، قَالَتُ: فَقُلْتُ: لَمَ تَقُولُ وَالتَّمَائِمَ وَالتُّولَةُ شِرُكٌ، قَالَتُ: فَقُلْتُ: لَمَ تَقُولُ هَلَا الْمَهُودِيِّ فَيَرُ قِيها، كَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنتُ، فَلَانِ الْمَهُودِيِّ فَيرُ قِيها، كَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنتُ، قَلَانِ النَّهُ وَلَى تَعُولِي كَمَا قَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخُسُهَا بِيدِهِ، قَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخُسُها بِيدِهِ، قَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخُسُها بِيدِهِ، فَالَّذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا فَا إِذَا رَقَيْتِها كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا فَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذْهِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذْهِبِ النَّاسِ، وَاشْفِ- وَأَنْتَ الشَّافِي- شَفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

5187 - وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسُلِمٍ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

5188 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَنْ مَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَعَدُ بَنُ مَعَدُ بَنُ مَعَدُ بَنُ مَعَانُ مَحَدُ بَنُ مَاذِمٍ، عَنُ خَسَادِمٍ، عَنُ حَسَّفِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأَ مَصَلَّى الدِّيَةَ فِي الْخَطَأَ أَخُمَاسًا

5189 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَلْجَنَّةُ أَقُرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعُلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ أَقُرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعُلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ

یہ نہیں کہا میری آنکھیں کر لگا گئی۔ مجھے کہا گیا کہ فلاں
یہودی دم کرتا ہے اس سے دم کروالو، وہ جب دم کرتا تھا
وہ خاموش رہیں انہوں نے کہا: یہ شیطان کا عمل ہے۔
جب وہ دم کرے تو اس کوروک تیرے لیے یہ کافی تھا کہ
تو کہتی جس طرح کہ حضور مُنافِیا نے کہا تھا: ''اَڈھِ سب

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ فی فرماتے ہیں کہ حضور ملائی نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں بنانے والوں کو دیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود دلاتی فرماتے ہیں کہ حضور مُلاتیکا نے (قتل) خطاء میں دیت کی خس رکھی۔

حفرت عبداللہ بن مسعود جھٹ فرماتے ہیں کہ حضور تُلٹی نے فرمایا: جنت تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تمہ سے زیادہ قریب ہے، جہنم بھی اس کی مثل

<sup>5187-</sup> الحديث سبق برقم 5085 فراجعه .

<sup>5188-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 384 رقم الحديث: 3635 قال: حدثنا أبو معاوية .

<sup>5189-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 387 رقم الحديث: 3667 قال: حدثنا ابن نمير' عن الأعمش.

ذَلِكَ

2190 - وَعَنِ الْأَعُمَشِ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقِ فِي صُفَّةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَنَظَرَ إِلَى كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقِ فِي صُفَّةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَنَظَرَ إِلَى تِسَمُّفَالٍ مِنْهَا، فَقَالًوا: هَلَا تِسمُثَالُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسُرُوقٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ

1915 - وَعَنُ وَكِيعٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ فَالَ : قَالَ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنُ زَاذَانَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنُ أُمَّتِي السَّكَلَمَ

5193 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

5194 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

حفرت عبدالله بن مسعود والني فرمات بي كه حضور الني في الله عندا من مسادة في الله عنداب تصويرين بنانے والوں كوديا جائے گا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود والله فرماتے ہیں کہ حضور مُل الله فرمایا: بے شک فرضتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں، میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔

حفرت عبداللہ والنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَاثِیْم واکنی اور باکیں دونوں طرف سلام پھیرتے وقت کہتے: السلام علیم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی کرآپ مُلَاثِیْم کے رخساری سفیدی نظر آجاتی۔

حضرت عبداللہ ولائن فرماتے ہیں کہ رسول کریم سکائی نے فرمایا: سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا وہ خونوں کے بارے میں ہوگا۔

حضرت عبدالله وْلَافَةُ فَرِماتِ بْين: كُويا مين و مَيهر با

5190- الحديث سبق برقم: 5187,5085 فراجعه .

5191- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 387 رقم الحديث: 3666 قال: حدثنا ابن نمير.

5192- الحديث سبق برقم: 5080 فراجعه .

5193- الحديث سبق برقم: 5077 فراجعه .

الهداية - AlHidayah

رَسُولِ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَهُوَ يَنْضَحُ اللَّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيم بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيم بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ سَأَلَ وَلَهُ مَالٌ يُغْنِيهِ جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا، كُدُوحًا فِي وَجُهِهِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: فِي وَجُهِهِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: خَمُسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَب

حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنِ الْسُودِ، عَنِ السَّوَاقِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنِ الْسُودِ، عَنِ السَّعُودِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ الْمُسْلِمُونَ ، إِلَّا رَجُلًا مِنْ فَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ ، إِلَّا رَجُلًا مِنْ قُرَيْسٍ، أَخَدَ كَفَّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا

تَلَنَّا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ سَفْيَانَ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ عَاصِمِ الْأَسَدِيّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطِّيرَةُ شِرُكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ...

ہوں کہ رسول کریم مگائی نیم نیس سے ایک نبی کا قصہ بیان فرما رہے ہیں: جن کو ان کی قوم نے مارا' پس ان کے چہرے سے خون بہنے لگا اور وہ فرماتے تھے: اب میری قوم کو معاف کر دے یہ (میرے مقام کو) نہیں جانتے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائق فرماتے ہیں کہ حضور علی نے فرمایا: جس نے مال دار ہونے کے باوجود مال مانگاتو قیامت کے دن لایا جائے گا۔اس کا منہ مخدوش ہوگا یعنی گوشت نہیں ہوگا۔عرض کی: غنا کیا ہے؟ آپ علی نے فرمایا: پچاس درهم یا اس حساب سے سونا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائیۂ فرماتے ہیں کہ حضور مٹائیڈ نے تجدہ کیا سورہ نجم کا۔ صحابہ کرام نے بھی کیا گر قر لیش کے ایک آ دمی نے نہیں کیا۔ اس نے مٹی کی ایک مٹھی لی۔ اس کو اپنی پیشانی کی طرف اُٹھایا' اس پر سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ کفر کی حالت میں قتل کیا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ ڈاٹنٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم منالی نے فرمایا: بُری فال لینا شرک کے برابر ہے اور ہم میں سے ہرایک کا مقام معلوم ہے کیکن اللہ تعالیٰ توکل کرنے سے اس کوختم کر دیتا ہے۔

5195- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 388 رقم الحديث: 3675 وجلد 1 صفحه 441 رقم الحديث: 4207

5196- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 388 رقم الحديث: 3682 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان .

5197- الحديث سبق برقم:5070 فراجعه .

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذُهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

5198 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ اللهِ قَالَ: عَنِ الْأَعُمَةِ اللهِ قَالَ: عَنِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنتُمُ ثَلاَئَةً قَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحُونُهُ

بُنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا ٱلْأَعْمَشُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ بَنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا ٱلْأَعْمَشُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّهِ لِلابُنِ النَّوَّاحَةِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولُ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَسْتَ بِرَسُولٍ، قُمْ يَا خَرَشَةُ فَاضُرِبُ عُنُقَهُ

آرَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، كَيْفَ تَقُسراً هَذِهِ الْهَ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، كَيْفَ تَقُسراً هَذِهِ الْهَ يَهُ اللهِ : كُلَّ (محمد: 15) ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : كُلَّ الله : كُلَّ الله عَبْدُ اللهِ : هَذَّا كَهَدِّ اللهِ عَبْدُ اللهِ : هَذَّا كَهَدِّ اللهُ عَرْقُ اللهُ عَلْمُ وَ وَالسُّجُودَ ، وَلَكِنَّهُ وَلَكَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأً أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأً أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَ

حفرت عبدالله ٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول کریم ٹائٹو نے فرمایا: جبتم (دیگر لوگوں سے الگ) تین آ دمی ہوتو ایک کوچھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ چیزاسے (تیسرے کو) پریشان کرے گی۔

حضرت عبدالله ڈاٹئؤنے ابن نواحہ سے فرمایا: میں نے رسول کریم مُلٹول کوفر ماتے ہوئے سنا: اگر تُو سفیر نہ ہوتا تو میں مجھے قل کروا دیتا' لیکن آج تُو سفیر و قاصر نہیں ہے'اے خرشہ! کھڑے ہوجاؤاوراس کی گردن ماردو۔

حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ کے پاس آیا۔ عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! یہ آیت آپ ڈاٹھ کیسے پڑھتے ہیں؟ ''مِنُ مَاءِ عَنْ بِ الله ڈاٹھ کیسے پڑھتے ہیں؟ ''مِنْ مَاءِ عَنْ بِ الله ڈاٹھ کی خان کے الله ڈاٹھ کی خان کے علاوہ سارا قرآن تُو نے شار (درست) کرلیا ہے؟ اس نے کہا: میں ایک رکعت میں مفصل سورتوں کو پڑھتا ہوں ۔ تو حضرت عبداللہ ڈاٹھ کی کو اس سے فرمایا: بے شک نماز میں سے بہترین رکن رکوع وجود ہیں اور قرآن کو گئی ایک تو میں بھی پڑھتی ہیں کہ ان وجود ہیں اور قرآن کو گئی ایک قومیں بھی پڑھتی ہیں کہ ان کے حلق سے آگے نہیں جاتا لیکن جب قرآن

<sup>5198-</sup> الحديث سبق برقم:5110 فراجعه .

<sup>5199-</sup> الحديث سبق برقم: 5075 فراجعه .

<sup>5200-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 602 قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داؤد .

فِى كُلِّ رَكَعَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلْقَمَةُ، ثُمَّ قَالَ، سَلُهُ لَنَا عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ

7201 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله قَالَ: كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بابنِ الصَّيَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدَ خَبَّأُتُ لَكَ خَبِيثًا ، فَقَالَ ابْنُ الصَّيَادِ: الدُّخُ، فَقَالَ ابْنُ الصَّيَادِ: الدُّخُ، فَقَالَ ابْنُ الصَّيَادِ: الدُّخُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْسَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْسَأُ، فَلَنْ تَعُدُو قَدْرَكَ

5202 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَازِمٍ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقِمَةً، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مُسْتَلْقِيًّا حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مُسْتَلْقِيًّا حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأً

5203 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: صَدَّى بِنَا عَلْقَمَةُ فَصَلَّى خَمْسًا،

پڑھاجائے اور دل میں اُترے تو تفع دے گا۔ میں ان نظائر (مثالوں) کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جن کو رسول کریم مُلِیّنیْم ہررکعت میں پڑھا کرتے ہیں 'چروہ اُٹھ کھڑا ہوا' پس حضرت علقمہ اُس کے پاس آئے' چھر کہا: تم ہمارے لیے آپ سے اُن سورتوں کے بارے پوچھو جو رسول کریم مُلِیْنیْم پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ ہماری طرف آئے اور فر مایا: عبداللہ کی تالیف میں ہیں سورتیں مفصل ہے۔

حضرت عبدالله والله فرمات بین که رسول کریم مالی کی ساتھ ہم چل رہے تھ تو آپ مالی ابن صاد کے پاس سے گزرے تو رسول کریم مالی نے فرمایا:
ایک چیز چھپا کراس کے بارے میں تھے سے سوالکیا ہے اس نے کہا: دھواں! رسول کریم مالی نے فرمایا: تُو تھک جائے پی تُو دوڑ کر بھی اپنی قدر کونہیں پنچے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مُلِیْم آرام کرتے تو چت لیٹ جاتے تھے۔ یہاں کہ تک کہ خرائے مارتے۔ پھر کھڑے ہوتے نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ہم کونماز پڑھائی پانچ رکعتیں پڑھائیں۔لوگوں نے ان پر عیب لگایا، میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ انہوں

<sup>5201-</sup> الحديث سبق برقم: 5150 فراجعه .

<sup>5202-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 400 رقم الحديث: 3791 قال: حدثنا سليمان بن داؤد الهاشمي .

<sup>5203-</sup> أخرجه مسلم جلد2صفحه85 قال: حدثنا ابن نمير٬ قال: حدثنا ابن ادريس .

فَعَاتَ الْقَوْمُ وَعَابُوهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَلْهُ فَعَلْتَ، قَالَ: وَأَنْتَ يَا أَعُورُ تَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ وَأَنْتَ يَا أَعُورُ تَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

5204 - حَدَّثَنَا ابْلُ الْمُوحَيْثَ مَةَ، حَدَّثَنَا ابْلُ الْمُورِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، يَذُكُرُ عَنْ شَقِيقٍ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، يَذُكُرُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَخُرُجُ إِلَيْنَا فَيَقُولُ: إِنِّى لَأُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، فَمَا يَمْنَعْنِي أَنْ أَخُرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةَ بَمَكَانِكُمْ، فَمَا يَمْنَعْنِي أَنْ أَخُرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ أَمِلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمِلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْهَ السَّامَةِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهَ السَّآمَةِ عَلَيْهَ السَّآمَةِ عَلَيْهَ السَّآمَةِ عَلَيْهَ السَّآمَةِ عَلَيْهَ السَّآمَةِ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَامَةِ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْمُولِعُلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَالَةُ السَالَعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

5205 - حَدَّنَنَا أَبُو خَيْنَمَةً، حَدَّنْنَا وَ حَيْنَمَةً، حَدَّنْنَا وَ حَيْنَ بَي عَلَيْهِ مَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي خَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتُنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَة فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

5206 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَعْمَدِ مِنْ الْأَعْمَدِ مِنْ الْأَعْمَدِ مَنْ الْأَعْمَدِ مِنْ الْأَعْمَدِ مَنْ اللَّهِيمَ، عَنْ

نے کہا: اے کانے! تو یہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے: آپ
واپس پلٹے دوسجدے کیے۔ پھرانہوں نے حضرت عبداللہ
بن مسعود والٹی کے حوالے سے حدیث کو بیان کیا کہ
حضور مُن الٹی کے رکعتیں صحابہ کو پڑھا کیں آپ مُن الٹی کے
سے عرض کی گئی: آپ مُن الٹی کے رکعتیں پڑھیں۔
آپ مُن کے رکعتیں پڑھیں۔
آپ مُن کے دوسجدے کیے اور فر مایا: ظاہراً میں انسان
ہوں، بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔

حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ٹھائٹو ہاری طرف تشریف لا کرفر مایا کرتے تھے: بےشک میں مہمیں تمہارے مکان کی خبر دیتا ہوں' جھے تمہارے پاس ہر روز آنے میں رکاوٹ صرف یہی ہے کہتم اُ کتا جاوً گئے ہو کہ شکف دنوں میں وعظ گئے ہوئے (ہر روز نہ کرتے) یہ بات ناپند کرتے ہوئے کہ ہم اُ کتا جا کیں گا۔

حضرت عبدالله دلان فرماتے ہیں: حسد صرف دو چیزوں میں ہوسکتا ہے ایک وہ آ دمی جس کواللہ نے مال عطا فرمایا اور اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور دوسرا وہ آ دمی جس کواللہ نے علم عطا فرمایا اور دوسرا وہ آ دمی جس کواللہ نے علم عطا فرمایا اور وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور آ گے سکھا تا

حضرت عبداللہ ڈالٹی فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملائیٹر نے فرمایا: مجھ پر قرآن پڑھو۔ آپ بتاتے

<sup>5204-</sup> الحديث سبق برقم: 5115,5010 فراجعه .

<sup>5205-</sup> الحديث سبق برقم:5056 فراجعه .

<sup>5206-</sup> الحديث سبق برقم: 5047 فراجعه .

5207 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ عَلُقَمَةً، عَنُ عَلْقَمَةً، عَنُ عَلْقَمَةً، عَنُ عَلْقَمَةً، عَنُ عَلْقِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا لِي وَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا لِي وَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاكِيلٍ لِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِيلٍ لَى وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِيلٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ صَيْفٍ فَرَاحَ وَتَرَكَهَا قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ صَيْفٍ فَرَاحَ وَتَرَكَهَا

3208 - حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَـمَّا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحِ) (النصر: 1)، كَانَ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَهَا وَرَكَعَ أَنُ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَهَا وَرَكَعَ أَنُ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِي، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ثَلَاثًا الرَّحِيمُ ثَلَاثًا

ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں کیے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں جبکہ آپ پر قرآن نی تلاوت کروں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ تالیا ہے نے فرمایا: میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سننا پند کرتا ہوں فرماتے ہیں:
میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھنا شروع کی حتی کہ میں اس آیت پر آیا: ''پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر کہ میں اس آیت پر آیا: ''پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے شہیر ہلا کیں گے اور آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لا کیں گئے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے آپ کی طرف ویکھا' آپ کی آئھوں سے آنسو بہہ آپ کی طرف ویکھا' آپ کی آئھوں سے آنسو بہہ

حضرت عبداللہ واللہ اس روایت ہے کہ نبی کریم ملائلہ فی منال ایک مثال ایک سوار کی ہے جو گرمی کے دن میں درخت کے سائے میں قبول کرئے کی تھوڑی دیر آ رام کر کے اس کو چھوڑ دے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ثلاثة فرماتے بین كه جب حضور مَلَّلَیْم نے بیس كه جب حضور مَلَّلیْم نے بیس كه جب والله والله مولى آپ مَلَیْم كثرت كے ساتھ پڑھتے تھے، جب اس كو پڑھتے تھے ركوع كى حالت يس: 'سبحانك اللهم اللي آخره'' تين مرتبہ كہتے۔

<sup>5207-</sup> الحديث سبق برقم: 4977 فراجعه .

<sup>5208-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 276.

5209 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: نَفَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيُفَ أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدُرٍ

وَيَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الْحَدِمُرِ ، قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ ، قَالَ وَكِيعٌ: عَلَى الرَّضْفِ

أبى إستحاق، عَنْ أَبِى عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِى أَبِى إِسْحَاق، عَنْ أَبِى عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِى خُطْبَةِ الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ اللهُ قَلا مَوْدَى لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ لِلهَ إِلَهَ إِلَّا هُو، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ لِلهَ إِلَهَ إِلَّا مُؤْتَلُ مَنْ كِتَابِ اللهِ: (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَسَمُّونَ ) (آل عمران: يَقُرأُ بِآيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوا اللهَ وَلَا تَعُوا اللهَ وَلَا تَعُوا اللهَ وَاللهَ وَلَا مُعْمَلِكُمُ وَمَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ اللهَ وَتَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْرَاعِ عَظِيمًا) (الأحزاب: 71)

حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ملائلہ نے ابوجہل کی تلوار بدر کے دن مال غنیمت کے ساتھ اضافی طور پر مجھے دی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلْقِظ دورکعتوں میں ہوتے ایسے کہ گویا آگ کے انگارے پر ہیں۔ میں نے کہا: یہاں تک کہ آپ مُلْقِظ کھڑے ہوتے؟ انہوں نے جواب دیا: یہاں تک کہ آپ مُلْقِظ کھڑے ہوتے۔ حضرت وکیج فرماتے ہیں: رضف بر۔

حضرت ابوعبیدہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود والنی سے خطبہ حاجت کے بارے میں روایت ہے ''۔ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اللّٰي آخرہ''۔

<sup>5209-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 444.

<sup>5210-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 386 من طريق يحيى بن سعيد به .

<sup>5211-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 432 من طريق وكيع بهذا السند .

5212 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ

قَيْسٍ، عَنُ هُ زَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى مُوسَى قَيْسٍ، عَنُ هُ زَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى مُوسَى وَسَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلُهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأَمِّ، فَقَالًا: لِلابْنَةِ النِّصُفُ، وَمَا بَقِى وَأَخْبَرَهُ بِمَا فَلُلًا لَلهِ فَسَأَلُهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا فَلِللهِ فَسَأَلُهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا فَلِللهِ فَسَأَلُهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا فَلَا أَللهِ فَسَأَلُهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالًا، فَقَالًا: قَدُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَا بُنَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ وَلَكِنُ أَقْضِى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله وَلَكِنُ الشَّدُسُ، وَلَا بُنَةِ الِابْنِ الشَّدُسُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابْنِ الشَّدُسُ، وَلا بُنَةِ الِابْنِ الشَّدُسُ، تَكْمِلَةُ التَّلُشُونِ، وَمَا بَقِى فَلِلْأُخْتِ

5214 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ
الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيتٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْذَهُ بَ وَالْفَضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُودِ الْمَحْدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُودِ أَوْابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

5215 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَلْقَمَةَ

حفرت ابوعبیدہ ٔ حفرت عبداللہ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ہزیل فرماتے ہیں کہ سلمان بن ربیعہ اور ابوموی دونوں سے بیٹی، پوتی اور بہن کی وراثت کے متعلق پوچھا گیا۔ دونوں نے کہا بہن کے لیے نصف بیٹی کے لیے نصف۔ بیٹی کے لیے نصف۔ حضرت عبداللد ڈالٹی سے سوال کیا گیا' آپ نے وہی بتایا جو اُنہوں نے کہا تھا' آپ ڈالٹی نے فرمایا: میں گراہ تھا، میں ہدایت یافتہ نہیں تھا۔ میں وہی کہوں گا جو رسول اللہ مُلٹی اُنٹی نے فرمایا: بیٹی کے لیے نفر مایا: بیٹی کے لیے سری روثات کمل ہو گئے جو باتی سے وہ بہن کے لیے سری روثات کمل ہو گئے جو باتی ہے وہ بہن کے لیے۔

حضرت عبداللہ والنو فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُلَافِیم نے فرمایا: جج وعمرہ کے درمیان متابعت کرو کیونکہ بیہ فقر اور گناہوں کوختم کرنے والے ہیں جیسے آگ کو نے سونے اور جاندی کی میل و زنگ کوختم کردیت ہے۔ دیتی ہے۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود واللہ سے عرض کی: جنوں والی رات کیا حضور ملالیا

<sup>5212-</sup> الحديث سبق برقم: 5211 فراجعه

<sup>5213-</sup> الحديث سبق برقم:5086 فراجعه .

<sup>5214-</sup> الحديث سبق برقم:4955 فراجعه .

<sup>5215-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 436 رقم الحديث: 4149 قال: حدثنا اسماعيل (ح) وابن أبي زائدة .

قَالَ: قُلُتُ كِلْبُنِ مَسْعُودٍ: هَلُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمُ أَحَدٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيُلَةٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فَقُلْنَا اغْتِيلَ، اسْتُطِيرَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيُلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ - أَوْ قَالَ: الصَّبُح - بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ - أَوْ قَالَ: الصَّبُح - إِذَا نَحْنُ بِهِ مِنُ قِبَلِ حِرَاء ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَا نَحْنُ بِهِ مِنُ قِبَلِ حِرَاء ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَكَرُوا اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ مَا تُلْوا فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَتَانِى دَاعِي الْحِرِقِ مَا أَلُهُ مُ وَآثَارَ فِيرَانِهِمُ اللهِ مَا اللهِ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ اللهُ مَا أَثَارَ فِيرًا فِيهِ مَا فَقَرَأُتُ عَلَيْهِمُ ، فَانْطَلَقَ فَأَرَانَا الْحِرِقِ مُ اللّهِ مُ وَآثَارَ فِيرَانِهِمُ

إِسْمَاعِيلُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ السَّمَاعِيلُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَسْمُنعَنَّ أَحَدَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلالٍ - مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِى - بِلَيْلٍ، وَمِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِى - بِلَيْلٍ، ليَسْرُجِعَ قَائِلَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ، وَقَالَ: لَيْسَ أَنْ لِيَسْرَجِعَ قَائِلَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ، وَقَالَ: لَيْسَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

5217 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنُ أَبِى عُثْمَانَ، عَنِ السُّي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ تَلَقِّى السَّلَمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى السَّلَمِ عَنْ تَلَقِّى السَّلَمِ

کے صحابہ میں سے کوئی آپ ڈٹائٹ کے ساتھ تھا؟ آپ ڈٹائٹ نے فرمایا: ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا لیکن ہم نے آپ ٹٹائٹ کو ایک رات نہ پایا مکہ میں۔ ہم نے کہا: صحابہ نے وہ رات بوی پریشانی میں گزاری جب سحری ہوئی یا صبح ہوئی تو ہم نے آپ سٹائٹ کو کراء کی جانب دی کھا' ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ بات ذکر کی جو ہوئی تھی۔ آپ سٹائٹ کے فرمایا: مجھے جنوں نے اپ پاس ہوئی تھی۔ آپ سٹائٹ کے فرمایا: مجھے جنوں نے اپ پاس آیا' میں نے ان پر قرآن پروسا' آپ سٹائٹ کے پاس آیا' میں نے ان پر قرآن پروسا' آپ سٹائٹ کے پاس آیا' میں نے ان پر قرآن پروسا' آپ سٹائٹ کے پاس آیا' میں نے ان پر قرآن پروسا' آپ سٹائٹ کے پاس آیا' میں نے ان پر قرآن پروسا' آپ سٹائٹ کے پاس آیا' میں کو آپ سٹائٹ کے ان

حضرت عبداللہ بن معود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِیْ فرماتے ہیں کہ حضور مُلِیْ فرمایے ہیں کہ حضور مُلِیْ فرمایے ہیں کی اذان نہ روے، سحری کھانے پینے ہے، کیونکہ رات کے وقت میں وہ اذان دیتے ہیں تا کہ سوئے ہوئے جاگ جا کیں، کسی جگہ گئے ہوئے واپس آجا کیں اور فرمایا: اس طرح اور این انگیوں کے درمیان کشیدگی فرمایا: اس طرح اور این انگیوں کے درمیان کشیدگی فرمائی۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفئ فرمات بي كه حضور ملفيظ في فرمايا سامان كا ناجائز منافع لين

<sup>5216-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 386 رقم الحديث: 3654 قال: حدثنا يحيى .

<sup>5217-</sup> الحديث سبق برقم: 4969 فراجعه .

5218 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبُلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ) (هود: 114) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِى هَذِهِ، قَالَ: وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

تعلى الله عَنِ الله عَنْ عَبْدِ الله بُنِ مُرَّةَ، عَنِ الله بُنِ مُرَّةَ، عَنِ الله بُنِ مُرَّةَ، عَنِ الله بُنِ مُسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ السَّحِارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ السَّحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ السَّحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ السِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَكَاتِبُهُ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْمُرْتَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ، وَلَاوِى الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَةُ وَالْمُرْتَةُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5220 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ قَالَ: أَخُبَرَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ عَتِيتٍ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

5221 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثِنِى أَبِى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثِنِى أَبِى، عَنْ عَبُدِ أَبِى، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلْى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ وَسَطَهُ خُطُوطًا هَكَذَا إِلَى جَانِبِ

حضرت عبداللہ بن مسعود دلائی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں پر قائم کرد۔ ایک آدمی نے عرض کی: کیا یہ میرے لیے ہی ہے۔ فرمایا: اس کے لیے بھی جو بھی میری امت سے بڑے عمل کرے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولالنوا فرمات ہیں: سود کھانے والا کھلانے والا کھنے والا اور اس کے دونوں گھانے والا کھنے والا اور اس کے دونوں گواہ جب وہ اس کو جانتے ہوں بال نوچنے والی نوچوانے والی بعداز ہجرت مرتد دیہاتی ان سب پراللہ تعالیٰ کے نبی محمد مُنالِیٰ کے اعت فرمائی ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولالنظ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملاقظ نے فرمایا: خبر دار! لعن طعن کرنے والے ہلاک ہوئے۔ تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مگائی نے بیارے لیے ایک چوکور خط کھینچا۔ اس کے درمیان کی خط کھینچا، اس کی طرف خط کھینچا، اس کے باہر بھی ایک خط کھینچا اور فرمایا: تم جانبے ہوید کیا ہے؟ ہم

<sup>5218-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 385 رقم الحديث: 3653 قال: حدثنا يحيى.

<sup>5219-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 409 رقم الحديث: 3881 قال: حدثنا عبد الرزاق وقال: أخبرنا سفيان.

<sup>5220-</sup> الحديث سبق برقم:4986 فراجعه .

<sup>5221-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 385 رقم الحديث: 3652.

الْحَطِّ، وَحَطَّ حَطًّا حَارِجًا، فَقَالَ: أَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟

، فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ - لِلْحَطِّ الَّذِي وَسَطَ الْحَطِّ - ، وَهَذَا الْأَجَلُ، وَهَذِهِ الْأَعْرَاضُ - لِللَّحُطُوطِ - تَنْهَشُهُ، إِذَا أَخُطَأَهُ هَذَا أَضَابَهُ هَذَا، وَذَلِكَ الْأَمَلُ، لِلْحَطِّ الْحَارِج

الُحَكِم، وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، قَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، أَنَّ أَمِيرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟ فَقَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَفْعَلُهُ

مُلْيُمَانُ، عَنُ عُمَارَةً، عَنُ وَهُبِ بُنِ رَبِيعَةً، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِّى لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكَعُبَةِ إِذُ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِّى لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكَعُبَةِ إِذُ وَحَلَ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ: ثَقَفِيٌّ وَجَتَنَاهُ قُرَشِيَّان، فَتَحَدَّثُوا وَخَلَ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ: ثَقَفِيٌّ وَجَتَنَاهُ قُرَشِيَّان، فَتَحَدَّثُوا بَيْنَهُمْ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَى اللّه يَسْمَعُ إِذَا رَفَعُنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِذَا فَلُنَا؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: يَسُمَعُ إِذَا رَفَعُنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِذَا يَسُمَعُ مِنَّا شَيْنًا فَإِنَّهُ خَلَفَهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ مِنَّا شَيْنًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ خَلَفَهُمُ عُلَيْهِ مَنَّا شَيْنًا فَإِنَّهُ يَسُمَعُ مِنَّا شَيْنًا فَإِنَّهُ وَسَلّمَ مُعُهُ كُلّهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعُهُ كُلّهُ مُ نَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ) (فصلت: 22) كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ) (فصلت: 22)

5224 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ سُفْيَانَ

نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول طائی ہی زیادہ جانے ہیں۔ فرمایا: بیدانسان ہے بید درمیان میں خط ہے بیداس کی موت ہے بیدآس پاس کے خط ہیں اس کی امیدیں ہیں۔ ہیں۔

حضرت معمر فرماتے ہیں کہ امیر مکہ دوسلام کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹنٹ نے فرمایا: اس نے کہاں جا کر تعلق بنایا ہے۔ حضرت تھم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹائی بھی ایسے ہی کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ ڈٹاٹھۂ سے اسی کی طرح روایت

5222- أخرجه مسلم جلد 1 صفحه 91 قال: حدثني أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم . 5223- الحديث سبق برقم: 5182 فراجعه .

5224- الحديث سبق برقم:5223,5182 فراجعه .

قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِنَحْوِهِ

5225 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ ؛ يَعْنِى: رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ ؛ يَعْنِى: رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ ؛ يَعْنِى: رَسُولٌ مَسَيْلِمَةً

5226 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحُمَنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحُمَنِ، حَنْ اللَّقُمَرِ، عَنْ أَبِي اللَّقُمَرِ، عَنْ أَبِي اللَّهُ أَبِي اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فِرَارِ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ

5227 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنُ شُعْبَةً، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَّجَاءٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي اللهِ نَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي اللهِ نَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي اللهِ نَنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَالِمُ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

5228 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي الْآحُوَصِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الم حوص عبد الله، عن النبي صلى 5225 الحديث سبق برقم: 5075 فراجعه .

5226- اخرجه أحمد جلد 1صفحه 394 رقم الحديث: 3735 قال: حدثنا بهز

5227- الحديث سبق برقم:5127 فراجعه .

5228- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 375 رقم الحديث: 3559 قال: حدثنا اسحاق

-4

حضرت عبدالله بن مسعود را فرات میں که حضور علی الله عبدالله بن مسعود را الله فرمات میں که حضور علی الله فرمایا: اگر توکسی کا نمائنده نه موتا تو میں ضرور تجھے تل کرتا ' یعنی مسیلمه کذاب کا نمائنده تھا۔

حضرت عبداللد رُلِنَّيْ ہے مروی ہے کہ نبی کریم عُلَیْمِ اِن کے خراب کا اِن کا کا اِن کا کا اور میرے ساتھی ہیں جبکہ تمہارے خدا نے تمہارے دوست کواپنا خلیل بنایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مالی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس اس نے بیان کہا۔ کیونکہ شیطان پس اس نے بی دیکھا۔ کیونکہ شیطان

میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود دلاتی فرماتے ہیں کہ حضور ملاتی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پرجھوٹ باندھااس کو چاہیے کہ وہ اپناٹھ کا ناجہتم میں بنالے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹاٹٹۂ نے فرمایا: جس نے اپنے رخساروں کو بیٹیا، اپنے گریبان کو پھاڑا اور زمانہ جاہلیت کا دعویٰ کیا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

وَسَـلَّـمَ قَـالَ: مِـنُ رَآنِـى فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي

5229 - حَدَّثَنَا مَبُهُ مَةَ، حَدَّثَنَا عَبُهُ السَّحْمَةِ، حَدَّثَنَا عَبُهُ السَّحْمَةِ، حَدَّثَنَا عَبُهُ السَّحْمَةِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ السَّحْمَةِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار

5230 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحْمَنِ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَّ مَنْ ضَرَبَ النَّحُدُودَ، وَشَقَ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ النَّحُدُودَ، وَشَقَ النَّحُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ

5231 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُوٍ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيوٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنُ أَبِى قَتَادَةَ، عَنُ أُسَيُو بُنِ جَابِوٍ قَالَ: هَاجَتُ رِيحٌ عَنُ أَسَيُو بُنِ جَابِوٍ قَالَ: هَاجَتُ رِيحٌ وَنَحُنُ عِنْدَ عَبُدِ اللهِ، فَعَضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى عَرَفُنَا الْعَضَبَ فِى وَجُهِدٍ، قَالَ: وَيُحَكَ، إِنَّ السَّاعَةَ لَا يَقُصَبُ فِى وَجُهِدٍ، قَالَ: وَيُحَكَ، إِنَّ السَّاعَةَ لَا يَقُصَمُ مِيرَاكٌ، وَلَا يُفُرَحُ بِغَنِيمَةٍ ، لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمُ مِيرَاكٌ، وَلَا يُفُرَحُ بِغَنِيمَةٍ ، ثُنَّ النَّامَ مَ مَنَ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ، فَيَشْتَوِطُ شُرْطَةً لِللهُ مُسُلِمِينَ مِنُ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ، فَيَشْتَوِطُ شُرْطَةً لِللهُ مُسُلِمِينَ مِنُ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ، فَيَشْتَوِطُ شُرْطَةً لِللهُ مَنْ مَلُ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشْتَوِطُ شُرُطَةً لِيلَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى لَا يَعْبُ الشَّمُسُ مِنُ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشْتَوِطُ شُرُطَةً تَعِيبَ الشَّمُسُ مِنُ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشْتَوِطُ شُرُطَةً تَعِيبَ الشَّمُسُ مِنُ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشْتَوِطُ شُرُطَةً تَعِيبَ الشَّمُسُ مِنُ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشَتَوطُ شُرُطَةً تَعْلِيلَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى الشَّمُسُ مِنْ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشَتَوطُ شُرُطَةً لَا اللهُ مُسُلِعِينَ مِنْ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشَتَوطُ شُرَعُ فَي فَي اللهُ اللهُ عَلَى الشَّالِيقُ اللهُ الْعَنْ اللهُ الشَاهُ مِنْ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشَتِوطُ شُرُطَةً عَيْلِكُ الشَّهُ مِنْ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشَتِي طُ شُرُعُ اللهُ الْعَلَى السَّهُ مِنْ هَاهُنَا، فَيَلْتَقُونَ فَيَشَتِولُ الْعُرْفُ الْعَلَيْقُونَ فَيَشَتِيلُونَ عَلَيْهَ الْمُنَاءُ الْمَالِولَةُ الْمُعُونَ فَيَشَتَولُونَ فَيَشَتَوالِهُ الْمُ الْمُعُونَ الْمُنَاءُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُتَوالِ اللْهُ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلَّى الْمُعَلِقُونَ الْمُعُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَالَقُونَ الْمُعَلِقُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ

<sup>5229-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 402 رقم الحديث: 3814 قال: حدثنا وهب بن جرير -

<sup>5230-</sup> الحديث سبق برقم: 5179 فراجعه .

<sup>5231-</sup> أخرجه احمد جلد 1 صفحه 484 رقم الحديث: 3643 وجلد 1 صفحه 435 رقم الحديث: 4146 .

لِلْمُوْتِ وَلَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِيَ غَالِمَةٌ فَيَقُتَتِلُونَ حَتَّى

گے حتیٰ کہ اس طرح سورج غائب ہو جائے گا'ان میں ہے کوئی بھی غالب نہ ہوگا' پولیس فناہو جائے گی' پھروہ ایک پولیس کوموت کی شرط لگائیں گے وہ لوٹے گی تو غالب ہی لوٹے گی' پس وہ قبال کریں گے حتیٰ کہ سورج غروب ہوجائے گا'پس بیاوروہ لوٹ آئیں گے کوئی بھی غالب نه ہوگا اور پولیس فنا ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن بھی وہ آ منے سامنے ہوں گے پس وہ ان کوقل کر کے شکست دے دیں گے یہاں تک کہ خون گھوڑوں کے پیروں تک پہنچے گا اور وہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ باپ کے بیٹے سوتک پہنچیں گے۔ پس وہ لڑیں گے ان میں سے ایک مرد بھی باقی نہ رہے گا' اس کے بعد کون سی میراث تقسیم کی جاسکتی ہے؟ اور کون سی غنیمت ہے جس یرخوشی ہوسکتی ہے؟ پھروہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ پس اسی دوران کہ وہ دینار ڈھالوں کے ساتھ تقتیم کر رہے ہوں گے جب ان کے یاس بڑی گھبراہٹ کا دن آ جائے گا۔ اس میں سے ایک سے کہ دجال تمہاری اولادول میں نائب ہوگا۔ پس جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہو گا وہ پھینک کر اس طرف متوجہ ہوں گے شامسواروں کو بھیجیں گے۔ رسول کریم ناٹی نے فرمایا: اس وفت وہ سب سے بہترین شاہسوار ہوں گے زیبن ك ب شك ميں ان كے نام بھى جانتا ہوں ان كے باپول کے نام بھی' ان کے قبیلے اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔

حضرت ابن مسعود والني سے روایت ہے فرماتے

تَعِيبَ الشَّمُسُ وَكُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرُطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرطُ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِيَ غَالِبَةٌ فَيَفْتَتِلُونَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَيَفِيء مُؤَلاءِ وَهَ وُلَاء وَكُلُّ غَيْرُ غَالِبِ، وَتَفْنَى الشُّوطَةُ، ثُمٌّ يَـلْتَـقُونَ فِـى الْيَـوْمِ الزَّابِعِ فَيَقْتُلُونَهُمُ وَيَهُزِمُونَهُمُ حَتَّى تَبُلُعُ الدِّمَاءُ ثُنَنَ الْحَيْلِ، وَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى إِنَّ يَنِي الْأَبِ كَانُوا يَتَعَادُّونَ عَلَى مِائَةٍ فَيُقْتَلُونَ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ رَجُلٌ، فَأَيُّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ بَعْدَ هَذَا؟ وَأَيُّ غَنِيمَةٍ يُفُرَحُ بِهَا؟ ثُمَّ يَسْتَفْتِحُونَ الْقُسُطَنُطِينَةَ، فَبَيْنَا هُـمُ يَـقُسِمُونَ الدَّنَانِيرَ بالتِّرَسَةِ إِذْ أَتَاهُمُ فَزَعٌ أَكْبَرُ مِنُ ذَلِكَ: أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ حَلَفَ فِي ذَرَارِيكُم، فَيَ رُفُصُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمُ، وَيُقْبِلُونَ وَيَبْعَثُونَ طَلِيعَةَ الْفَوَارِسِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ فَوَارِسِ الْأَرْضِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَسْمَاء هُمْ وَأَسْمَاء آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَأَلُوانَ خُيُولِهِمْ

5232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا

الُـمُعُتَـمِرُ، حَـدَّثَنَا أَبِى، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَقَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّى السِّلَعِ

5233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدِ عَبُدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ، فَإِنَّ ذِلْكَ يُحْزِنُهُ 
ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

مُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ مُطَرِّفٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ مُطَرِّفٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عُوتِبْنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَرْبَعُ بِيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عُوتِبْنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَرْبَعُ بِيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عُوتِبْنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَرْبَعُ بِيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عُوتِبُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ : (أَلَهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ سِنِينَ : (أَلَهُ مِنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِينِينَ : (أَلَهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِي (الحديد:16) لِلَهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِي (الحديد:16) وَأَقْبَلَ بَعُضٍ : أَيُّ شَيْءٍ أَحُدَثُنَا؟ أَيُّ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِي : أَيُّ شَيْءٍ أَحُدَثُنَا؟ أَيُّ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِي : أَيُّ شَيْءٍ أَحُدَثُنَا؟ أَيُّ شَيْءٍ صَنَعُنَا؟

5235 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا يَحْنَى، عَنُ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، - لَمْ يَرْفَعُهُ سُفْيَانُ، وَرَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ: عَلَّمَ مَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ - قَالَ: عَلَّمَ مَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ہیں ۔ پس وہ آ دمی جس نے وہ جانور خریدا جس کا دودھ روک دیا گیا تھا' پھر لوٹ ادیا تو اسے چاہیے کہ ایک صاع (تھجور) بھی لوٹائے۔فرمایا: رسول کریم تلکی نے منع فرمایا کہ کسی سے آ گے جا کر سودا خریدا جائے (جبکہ اسے مارکیٹ کاریٹ معلوم نہ ہو)۔

حضرت عبدالله والنائظ فرماتے ہیں کہ رسول کریم منافظ نے فرمایا: جبتم تین ہوتو ان میں سے دو آدئ تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ بات اسے پریشان کرے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ولائے فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے درمیان اور ہماری عماب کے درمیان اس آیت سے چارسال کا فرق ہے۔کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہان کے دل کے ذکر سے ڈر جا کیں جو اتارے حق کے ساتھ۔ ہمارے بعض بعض پر متوجہ ہوئے کہون ہی ایسی شے ہم نے کی ہے۔

حضرت ابو عبیدہ اپنے باپ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ عبد اللہ بن مسعود و اللہ عبد کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں ، میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ عاجت سیصا ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور

<sup>5233-</sup> الحديث سبق برقم: 5109,5091,5049 فراجعه .

<sup>5234-</sup> أخرجه مسلم جلد 8صفحه 243 قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي .

<sup>5235-</sup> الحديث سبق برقم: 5211 فراجعه .

وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ: - الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: اِنَّعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُفْيَانُ: اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ شُعْبَةُ: - نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُفِيةِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ شُسُرُورِ أَنَّ فُسَنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ لِلهُ فَلا مُضِلِّ لَهُ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقُوزُ أَنَلاتَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقُوزُ أَنَلاتَ اللهُ وَأَسْولُهُ ، ثُمَّ يَقُوزُ أَنَلاتَ اللهُ مُسْلِمُونَ ) (آل عمران: 102 ) ، وَ (وَاتَّقُوا اللهُ مَسُلِمُونَ ) (آل عمران: 102 ) ، وَ (وَاتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (النساء: 1 ) ، وَ النَّوْوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (النساء: 1 ) ، وَ النَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا صَغِيمًا) (النساء: 73 ) ثُمَّ اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا عَظِيمًا) (النساء: 73 ) ثُمَّ يَتَكَلّمُ بِحَاجَتِهِ

5236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرَاهُ عَبْدَ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبُرِدُوا بِالصَّلَاةِ أَوْ - عَن الصَّلَاةِ -

5237 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثْنَا يَخْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنُ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُمْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنُّوا بِرَسُولِ اللهِ الَّذِي هُوَ أَهْيَأُ وَأَتَّقَى وَأَهْدَى

اس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اپنے نفوں کے شرسے پناہ مانگتے ہیں جس کو اللہ ہدایت اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جے گراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا' میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں' پھرتین آ بیتی پڑھے' اللہ سے ڈروجس طرح ذر نے کا حق ہے' تم مسلمان ہی مرنا' اللہ سے ڈروجس کے ذریعے تم مانگتے ہو اور صلہ رجی اور اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو' (یہاں تک) بڑی کامیا بی۔ اس کے بعدا پی ضرورت مانگے۔

حضرت عبدالله بن مسعود را فل فرمات میں که حضور ملاقیم نے فرمایا: جب شخت گری ہوتو نماز محمدی کر کے روسو۔

حفزت عبدالله بن مسعود ولالنظ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور ملائل کے حوالے سے حدیث بیان کروتو یہ گمان کروکہ آپ ملائل میں سے اچھی شکل والے سب سے زیادہ ہدایت ریادہ مدایت

<sup>5236-</sup> الحديث في المقصد العلي برقم: 191.

<sup>5237-</sup> أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 19 . والدارمي جلد 1صفحه 145 من طريق ابن عجلان بهذا السند .

5238 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِي، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولَ لَقَتَلْتُكَ ؛ يَعْنِى: رَسُولَ مُسَيْلِمَةً

5239 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى بَكُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى بَكُو، حَدَّثَنَا مَالِكُ بَنُ مِغُولِ، عَنُ مَالِكُ بَنُ مِغُولٍ، عَنُ مَنْ صُورٍ، عَنُ خَيْثَمَةَ، عَنُ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ مُتَجَاهِدٌ: فِي قَتْلِ النَّفُسِ إِنْ نَدِمَ

وَجُهُهُ، فَقَالَ: كَالْكُمَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَبُدَ اللهِ كُنتُ سَمِعْتُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا، فَأَخَدُتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَسَلَّمَ، فَوَا أَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَبُهُهُ، فَقَالَ: كَلا كُمَا مُحْسِنٌ، وَلا تَحْتَلِفُوا فِيهِ، وَبُحَهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَكَرَ الْهَلاكَ

حضرت عبدالله والله والته عبدالله والت به كدان سے عرض كى مئى: كيا آپ نے رسول كريم مالية كو يه فرمات ہوئے سنا كه ندامت ہى توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! حضرت مجاہد كا قول ہے: جان كوتل كرنے ميں اگر نادم ہوا۔

حضرت نوّال فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ

<sup>5238-</sup> الحديث سبق برقم: 5225 فراجعه .

<sup>5239-</sup> الحديث سبق برقم: 5107,5059,4948 فراجعه .

<sup>5240-</sup> الحديث سبق برقم:5035 فراجعه .

عَشَّامُ بُنُ عَلِيّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي بَكُرٍ، حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي عُبَيْلَدَةً، عَنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ وَهُو صَرِيعٌ وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ وَمَعِي سَيْفٌ رَتٌّ، جَهْلٍ وَهُو صَرِيعٌ وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ وَمَعِي سَيْفٌ رَتٌّ، فَحَمَّلُ وَهُو صَرِيعٌ وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ وَمَعِي سَيْفٌ رَتٌّ، فَحَمَّلُ وَهُو صَرِيعٌ وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ وَمَعِي سَيْفٌ رَتٌّ، فَعَمُ لَ كَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ بَسَيْفِي وَأَذْكُرُ نَقُفًا كَانَ يَدُهُ وَأَخَذُتُ يَدُهُ وَأَخَذُتُ مَنَّ كَانَتِ الدَّبُرَةُ؟ مَن كَانَتِ الدَّبُرَةُ؟ مَن كَانَتِ الدَّبُرَةُ؟ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: قَتَلْتُهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: قَتَلْتُهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: قَتَلْتُهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: قَتَلْتُهُ، فَدَعَا جَهُلٍ، قَالَ: آلللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ مُ فَدَعَا خَلَيْهِمُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ

5242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِي، عَنُ سُفُيانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ عُمَارَةَ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ: مَا عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مَلَاهً إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاعً إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاعً إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاء بِجَمْعٍ وَصَلَّى الصَّبْحَ بِعَيْرِ مِقَاتِهَا

حضرت عبدالله بن مسعود والنفط فرماتے ہیں کہ میں ابوجہل کے پاس گیا، اس حالت میں کہ وہ بچھاڑ دیا گیا تھا' اس پر ڈھال تھی اور میرے یاس پرانی سی تلوار تھی' پس میں نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے سرکو مار نا شروع کیا اور دل میں بیسوچ رہا تھا کہ بیروہی آ دم ہے جو مکہ میں میرے سریر مارا کرتا تھا جتی کہ اس کا ہاتھ نا کارہ ہو گیا اور میں نے اس کی تلوار کو پکڑ لیا۔ پس اس نے اپنا سراور اُٹھایا کشست کس کوآئی؟ ہمارے اویریا ہمارے ليه؟ كيا أو مكه مين جاري بكريان نهين چرايا كرتا تها؟ آپ فرماتے ہیں: میں نے اسے قل کردیا ' پھر میں نبی كريم مَنْ اللَّهُ كَي بارگاه ميں حاضر ہوا' ميں نے عرض كى: میں نے ابوجہل کو قل کر دیا ہے۔ آپ سالی فی نے فرمایا: الله كى ذات وہ ہے جس كے سوامعبود نہيں اس نے ہى اں کوتل کیا ہے۔آپ مُلَاثِیم نے مجھ سے تین بار حلف لیا' پھرمیرے ساتھ ان کی طرف جانے کیلئے کھڑے ہوئے اوران کےخلاف دعا کی۔

حضرت عبدالله بن مسعود را الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضور میں للہ کو نہیں دیکھا مگر وقت پر نماز پڑھتے ، ہوئے مردلفہ میں جمع کی مسلم دو نمازیں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کی مسلم اور فجر کی نماز وقت سے پہلے اندھرے میں پڑھی تھی۔

<sup>5241-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 403 رقم الحديث: 3824 قال: حدثنا أسود بن عامر 'قال: حدثنا شريك .

<sup>5242-</sup> الحديث سبق برقم:5154 فراجعه \_

1 5243 - وَعَنُ سُفُيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ اللهِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُويَدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ أَذِنْتُ لَكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ أَذِنْتُ لَكَ أَنُ تَرُفَعَ الْحِجَابَ وَتَسُمَعَ سَوَادِى حَتَّى أَنْهَاكَ ، قَلَ : بَلَعَنِى أَنَّهَا السِّرَارُ قَلَ : قَلَ : بَلَعَنِى أَنَّهَا السِّرَارُ

5244 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ عُمْرَ، حَدَّثَنَا فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا السُّحْتُ؟ قَالَ: عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا السُّحْتُ؟ قَالَ: الرِّشَا، فَقَالَ: فَالَا اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الرِّشَا، فَقَالَ لَهُ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)

حضرت عبداللہ رہائی فرماتے ہیں کہ رسول کریم مالی خور این خور مایا جھیق میں نے تھے اجازت دی کہ و پردہ اُٹھا دے اور میری گفتگو سے (پوشیدہ) حتی کہ مخصے میں بات پنچی ہے کہ میرازی باتیں ہیں۔
ہیں۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رہائی کے پاس بیٹا ہوا تھا۔ آپ رہائی سے ایک آدی نے عرض کی بحت کیا ہے؟ آپ رہائی نے فرمایا: رشوت لے کر فیصلہ کرنے میں فرمایا: یہ کفر ہے۔ پھر یہ آیت بڑھی جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ ہی کا فر ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولائين فرماتے ہیں کہ جب تم حضور منالیم پر درود پاک پڑھوتو اچھی طرح پڑھو۔ یقینی طور پر تمہارا درود حضور اقدس منالیم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی: اے ابوعبید الرحمٰن! ہم کو سکھا کیں کس طرح درود پاک پڑھیں؟ آپ منالیم کو فرمایا: اس طرح پڑھو: ''اک للھ ہم آ اجْعَلُ صَلَوَ اِتِكَ اللٰی آخرہ''۔

<sup>5243-</sup> الحديث سبق برقم: 4968 فراجعه .

<sup>5244-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 873.

<sup>5245-</sup> أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 906 من طريق الحسن بن بيان عدثنا زياد بن عبد الله عدثنا المسعودي بهذا

عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْحَيْرِ وَقَائِدِ الْحَيْرِ وَرَسُولِ السَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَشُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ السَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَشُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللهُمَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اللهُ عَمِيدٌ مَجِيدٌ

مُحُدِّثَنَا يَعُقُوبُ الْرَبِيعِ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ الْرَبِيعِ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ الْرَبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْشَمِ، قَالَ أَبُو اللهِ: مَا الرَّبِيعِ يَعُنِى الْبَنَ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: مَا كَذَبُتُ مُذُ أَسُلَمُتُ إِلّا كِذُبَةً، كُنْتُ أَرْحَلُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الطَّائِفِ، وَلَلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: أَيُّ رَاحِلَةٍ أَعُجَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُهَا، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُهَا، قَالَ: فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُهَا، قَالَ: فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُهَا، قَالَ: فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُهَا، قَالَ: فَلَدُهِ؟، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُهَا، قَالَ: فَلَدُهِ؟، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُهَا، قَالَ: فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُهَا، قَالَ: وَلَا الرَّاحِلَةَ إِلَى النِ مَسْعُودٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفِ، قَالَ: وَحَلَ لَكَ النِّهُ مَسْعُودٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّا الرَّاحِلَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ الرَّاطِلَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ اللَّا الرَّاحِلَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ اللَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الله

5247 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ بُنِ شَقِيقٍ، حَـدَّثَنَا مَعُرُوفُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةً،

حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ فرماتے ہیں کہ جب سوائے ایک جھوٹ کے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں سوائے ایک جھوٹ کے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں حضور تالیق کی سواری کا انظام کرتا تھا۔ طاکف سے ایک آ دی آ یا اُس نے کہا کہ کون سی سواری رسول ایک آ دی آ یا اُس نے کہا کہ کون سی سواری رسول اللہ تالیق کی اللہ تالیق کی دیادہ پند ہے۔ میں نے کہا: طاکف کی موٹے کندھوں والی۔ فرماتے ہیں: حالانکہ حضور تالیق اس کو مالیند کرتے تھے۔ جب سواری تیاری گئی، اس کو لایا گیا۔ آپ تالیق نے فرمایا: ہمارے لیے بیسواری کس لایا گیا۔ آپ تالیق نے فرمایا: ہمارے لیے بیسواری کس نے تیاری ہے؟ انہوں نے عرض کی اس آ دی نے تیاری ہے جو آپ تالیق کے پاس طاکف سے آئے ہیں۔ نے تیاری طرف لوٹا دو۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيئ فرمات بي كه حضور ملافيظ نے فرمایا: جبتم میں سے كى كا جانوركى

<sup>5246-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1403

<sup>5247-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1665.

عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةً، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْفَلَتَتُ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلاقٍ فَلْيُسَادِ: يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوا، يَا عَبَّادَ اللهِ احْبِسُوا، فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْحَبِسُوا، يَا عَبَّادَ اللهِ احْبِسُوا، فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ

248 - حَـدَّثَنَا الْأَخُنَسِيُّ أَحُـمَدُ بُنُ الْأَخُنَسِيُّ أَحُـمَدُ بُنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنُ أَبِى الْأَحُوصِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الله وَ تُرْ يُحِبُّ الُوتُرَ، فَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَهُ وَتُرْ يُحِبُّ الْوِتُرَ، فَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَا أَوْتَرَ ، فَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ

5249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُ، حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النِّ مَسْعُودٍ، عَنِ النِّ مَسْعُودٍ، عَنِ النِّ مَسْعُودٍ، عَنِ النِّ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَيْنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِكَ فِيمَا أَفْنَيْتَ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَنْفَقْتَهُ، وَمَا وَعَنْ مَالِكَ مِنْ أَيْنَ كَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ، وَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ

5250 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَطَاء ِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

جنگل میں گم ہو جائے تو پکار لے: اے اللہ کے بندو اس کو روکو۔ اے اللہ کے بندو! اس کو روکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جوزمین میں حاضرر ہتے ہیں' اس کوروک دیں گے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللنظافظ فرماتے ہیں کہ حضور علی نظافی نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل طاق ہے اور طاق کو پہند کرتا ہے۔ جب بھی تم استنجاء کروتو طاق عدد (پقر) استعال کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور طالع فی نے فرمایا: کوئی بھی آدی اپنے قدم آ گے نہیں بوھائے گا یہاں تک کہ اس سے سوال نہ کیے جا ئیں، پانچ چیزوں کے متعلق: (۱) عمر کے متعلق کہاں گزاری؟ (۲) جوانی کے متعلق کہاں ضائع کی؟ (۳) مال کے متعلق کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا؟ (۴) علم کے متعلق اس پر کتناعمل کیا؟

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مالی نے فرمایا: اللہ پاک دو بندوں کو پہند کرتا ہے ایک وہ آدی جو اُٹھا اپنے بستر سے اور اپنی محبوب ترین

<sup>5248-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 114 .

<sup>5249-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2416 .

<sup>5250-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 403 .

اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: عَجِبَ رَبَّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ:
رَجُلٌ ثَارَ مِنْ وِطَائِه وَلِحَافِه مِنْ بَيْنِ حَيِّه وَأَهْلِهِ إِلَى
صَلَاةٍ رَغُبَةً فِي مَا عِنْدِى، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى،
وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى،
وَشَفَقَةً مِمَّا عَلَيْهِ فِى
وَرَجُلٌ غَزَا فِى سَبِيلِ اللهِ، فَانْهَزَمَ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِى
الْانْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِى الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى يُهُرِيقَ
وَمَهُ، فَيَقُولُ اللّهُ: لِمَلائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى،
رَجَعَ رَغُبَةً فِي مَا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى حَتَّى
أَهْرِيقِ دَمُهُ

سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ أَيُّوبَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَقُولُ وَقَدُ أَهَلَ رَمَضَانُ: لَوْ عَلِمَ الْعِبَادُ مَا فِي يَقُولُ وَقَدُ أَهَلَ رَمَضَانُ: لَوْ عَلِمَ الْعِبَادُ مَا فِي يَقُولُ وَقَدُ أَهَلَ رَمَضَانُ السَّنةَ كُلّهَا وَمَضَانَ لَتَمَنّتُ أُمّتِى أَنُ يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنةَ كُلّهَا وَمَضَانَ لَتَمَنتُ أُمّتِى أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنةَ كُلّهَا عَنْ يَعْرَبُ الْمَعُولِ إِلَى الْحَولُ، حَتَّى الْمَعْرُشِ فَصَفَّانَ مِنْ رَأْسِ الْحَولِ إِلَى الْحُولُ، حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنُ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ إِلَى الْعَرْشِ فَصَفَّانَ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْمَعْرُشِ فَصَفَّانَ مِنْ وَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْمَعْرُشِ فَصَفَّقَتُ وَرَقَ الْجَنَّةِ، فَتَنْظُرُ الْحُورُ الْعَيْنُ الْمَعْرُشِ فَصَفَّقَتُ وَرَقَ الْجَنَّةِ، فَتَنْظُرُ الْحُورُ الْعَيْنُ اللهَ هُرِ أَزُواجًا، تُقَرُّ أَعُيننَا بِهِمْ وَتَقِرُّ أَعُيننُهُمْ وَتَقِرُّ أَعُينُهُمْ وَتَقِرُّ أَعُينُهُمْ وَتَقِرُ أَعُينُهُمْ وَتَقِرُ أَعُينَا الشَّهُ وِ أَوْوَلُ الْمَالِيهِمْ وَتَقِرُ أَعُينُهُمْ

چیز اور اپنے اہل کے درمیان سے نماز کی طرف رغبت

کرتے ہوئے اس چیز میں جومیرے پاس ہے اس سے

ڈرتے ہوئے جو میرے پاس ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، پس وہ شکست کھا جاتا
ہے اسے معلوم ہے کہ بھاگنے کی صورت میں اسے کیا
عذاب ہوگا اورلوٹنے کی صورت میں کیا انعام ملے گا' پھر
واپس آجا تا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا خون بہہ جاتا ہے،
اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھومیرے بندہ کی طرف وہ
لوٹا ہے۔ رغبت کرتے ہوئے اس میں جو میرے پاس ہے حتی

اس سے ڈرتے ہوئے اس سے جومیرے پاس ہے حتی

اس سے ڈرتے ہوئے اس سے جومیرے پاس ہے حتی

اس ماہ میں ہمارے شوہر ان بندوں کو بنانا، ان کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور ہمارے ذریعے ان کی آئکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ فرمایا: جو بندہ رمضان کا روزہ ر کھتا ہے اس کی شادی موٹی آئھوں والی حور سے کی جاتی ہے جوان خیموں میں ہوں گی جو خالی موتیوں کے بنے ہوئے ہیں' جس کی تعریف اللہ عزوجل نے فرمائی: ''وه حوریں جو خیموں میں ریردہ نشین ہیں'۔ ہر عورت ریہ ستر حُلّے ہوں گے۔ان میں کوئی ایک حُلّہ دوسرے کے رنگ برنہیں ہوگا۔ستر رنگ کی خوشبوئیں دی جائیں گی ان میں کوئی رنگ دوسرے رنگ کے مشابہ نہیں ہوگا۔ ہر عورت کوستر حاریائیاں دی جائیں گی سرخ یا توت کے جومزین ہوں گی،موتیوں سے۔ ہر چاریائی کیلئے ستر بستر ، جن کا اندرون ریشم استبرق کا ہوگا ستر بستر وں کے اویر بتر ہول گے اور ان میں سے ہرعورت کیلئے ستر خاد ما نیں ہوں گی ان کی ضروریات کیلئے اور ستر خادم موں گئے ہرخادم کے یاس سونے کا بنا ہوا پیالہ ہوگا جس میں رنگا رنگ کھانے ہوں گئ ہر دوسرے لقمے سے وہ الی لذت یائے گا جو پہلے سے نہیں یائی تھی۔اس کے شوہر کو بھی اسی کے مثل عطا کیا جائے گا'وہ سرخ رنگ کے یا قوت سے تیار کیے گئے پلنگ پر بیٹھا ہوگا۔اس پر سونے کے کنگن ہوں گے جو سرخ یا قوت سے سیج ہوئے ہوں گئے یہ رمضان المبارک کے ہر دن کے روزے کے بدلے میں ہوگا جو دیگرنیکیاں کرے گا'ان كااجروثواب الگے ہے دیا جائے گا۔

بِنَا، قَالَ: فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ رَمَضَانَ إِلَّا زُوِّجَ زَوْجَةً مِنَ الْـحُورِ الْعِينِ فِي خَيْمَةٍ مِنْ دُرِّ مُجَوَّفَةٍ مِمَّا نَعْتَ اللهُ، (حُورٌ مَقُصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ) (الرحِمن: 72 ) ، عَـلَى كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ حُلَّةً، لَيْسَ فِيهَا حُلَّةٌ عَلَى لَوْنِ الْأَخُرَى، وَتُعْطِى سَبْعِينَ لَوْلًا مِنَ الطِّيبِ لَيْسَ مِنْهَا لَوْنٌ عَلَى رِيح الْمَآخَر، لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ سَرِيرًا مِنْ يَاقُونَةٍ حَـمُرَاء ممُوَشَّحَةٍ بِالدُّرِّ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ فِرَاشًا بَطَائِنُهَا مِنُ إِسْتَبُرَق، وَفَوْقَ السَّبْعِينَ فِرَاشًا سَبْعُونَ أُريكَةً، لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيفَةٍ لِحَاجَاتِهَا، وَسَبْعُونَ أَلُفَ وَصِيفٍ، مَعَ كُلِّ وَصِيفٍ صَحْفَةٌ مِنْ ذَهَبِ فِيهَا لَوْنُ طَعَامٍ يَجِدُ لِآخِر لُقُمَةٍ مِنْهَا لَذَّةً لَا يَجِدُ لِأَوَّلِهِ، وَيُعْطَى زَوْجُهَا مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى سَرِيرِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ عَلَيْهِ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ مُوَشَّح بِيَاقُوتٍ أَحْمَرَ، هَذَا بِكُلِّ يَوْمٍ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ

5252 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الطَّلَاةِ فَمَا يَمَسُّ قَطْرَةَ مَاءٍ

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عُلَيْ، عَنُ مُحَمَّدِ حُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنْ عَبُدِ اللهِ بَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَاجَتِهِ، فَقَالَ: انْتِينِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ، وَلَا لَحَاجَتِهِ، فَقَالَ: انْتِينِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ، وَلَا تُعْرِبُنِي حَائِلًا، وَلَا رَجِيعًا ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِوضُوءٍ ، فَتَوضَّأَ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَوَلَا وَتَعِيعًا ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِوضُوءٍ ، فَتَوضَّأَ ثُمَّ صَلَّى

الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ - أَوِ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ - أَوِ الْمُؤْمِنِ - فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ ، فَقُلْتُ لِلَّهِي وَائِلٍ: سَمِعْتَ اللهُ عَلَيْهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ

5255 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَ مَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِین کو میں نے گوشت کھاتے ہوئے دیکھا کچر نماز کے لیے کھڑے ہوئے دیکھا کھر کے ہوئے ۔ پانی کے قطرہ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔

حضرت عبداللہ دانی فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُنافی قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے ہیں آپ مُنافی قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے ہیں استجاء کروں کوئی لیدیا کے کا پیشاب نہ ہو۔ راوی کا بیان ہے: میں وضو کا پانی لایا۔ پس آپ مُنافی آ نے وضو فر مایا کھر نماز ادا فر مائی۔

حضرت عبدالله بن مسعود را الله سے روایت ہے کہ نی کریم سال نے فرمایا: مسلمان یا فرمایا: مؤمن کو گالی دیا گناہ ہے اسے قل کرنا کفر ہے (اگر طلال سمجھ کر کیا جائے)۔ پس میں نے ابووائل سے عرض کی: آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ کو سنا کہ وہ رسول کریم سال ہے یہ حدیث بیان کررہے تھے؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں!

حضرت عبدالله بن مسعود والني فرمات بي كه رسول الله ما تين مرتبه استغفرالله كري

5252- الحديث في المقصد العلى برقم: 153.

5253- الحديث سبق برقم: 5162 فراجعه .

5254- الحديث سبق برقم: 5097,4970,4967 فراجعه .

5255- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 394 رقم الحديث: 3744 قال: حدثنا يحيى بن آدم (ح) وأبو أحمد .

عَـ مُسرو بُن مَيْمُون، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ

نَدُعُو ثَلاثًا، وَنَسْتَغُفِرَ ثَلاثًا

5256 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَالِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ

5257 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهيم، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُ رَخَمُسًا ، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْن بَعْدَمَا سَلَّمَ

5258 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَ مَةً، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمُ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

5259 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ دِبْعِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

اور تین مرتبہ دعا کریں۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولانتظ فرماتے ہیں کہ حضور مالی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔

حضرت عبداللہ والنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَیّنیم نے ظہر کی یانچ رکعت پڑھا دیں' پس آب مَنْ اللهُ عَلَى عَرض كي كني: كيا نماز مين أضافه مواج؟ یں آپ مالی کا نے دو سجدے کیے بعد اس کے کہ آپ مُنْ الله الم يعير كي تھے۔

حضرت عبداللد والنفوا نبي كريم من النفاع سے روايت كرتے بين كه آپ تاليكم نے ارشاد فرمايا: جنت تم مين ہے کسی ایک کی جوتی کے تھے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے اور آگ اس کی مثل۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنین فرماتے ہیں کہ رسول مُلَيْظُ نے فرمایا: اسلام کی چکی پینتیں چھتیں یا ستنتیس سال تک گھومتی رہے گی۔اگر وہ ہلاک ہو گئے تو

5256- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 390 رقم الحديث: 3803

5257- الحديث سبق برقم: 5203,5120 فراجعه .

5258- الحديث سبق برقم: 5189 فراجعه .

5259- الحديث سبق برقم:4988 فراجعه .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَدُورُ رَحَى الْإِسَلَامِ لِخَمْسٍ أَوُ سِبِّ أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهُ لِكُوا فَبِسَبِيلِ مَنْ هَلَكُ، وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا، قُلُتُ: مِمَّا مَضَى أَوْ مِمَّا بَقِيَ؟ فَقَالَ: مِمَّا بَقِيَ

5260 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّدِيّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدُ السَّدِيّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدُخُلُ النَّاسُ كُلُّهُمُ النَّارَ، ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بَدُخُلُ النَّاسُ كُلُّهُمُ النَّارَ، ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بَاعْمَالِهِمُ

الرَّحْمَنِ، حَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْهُدَى، وَالْعِفَّةَ، وَالْعِنَى

5262 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحُمَنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحُمَنِ، حَدُّثَنَا شُعُبَةُ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنُ ذَرِّ، عَنُ وَالسِّبِ صَلَّى اللهُ وَالسِلِ بُنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكُثُرُ الْعَلْمِ النَّادِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيُسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: لِمَ اللهُ النَّادِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيُسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: لِنَّكُنَّ تُكُثِرُنَ الْعَشِيرَ، فَالْنَ إِنَّكُنَّ تُكُثِرُنَ الْعَشِيرَ، مَا ثَمِنْ نَاقِصَةِ الْعَقُلِ اللَّهُ فَنَ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ، مَا ثَمِنْ نَاقِصَةِ الْعَقُلِ اللَّهُ فَنَ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ، مَا ثَمِنْ نَاقِصَةِ الْعَقُلِ

ہلاک ہونے والے کی راہ یہی ہے اگر باقی رہے تو ان کا دین مصال تک باقی رہے گا۔ میں نے عرض کی: جو گزرگیا ہے یا اس میں سے جو باقی رہ گیا ہے؟ فرمایا: اس میں سے جو باقی رہ گیا ہے کیعنی گزرے ہوئے سال شارنہیں کرنے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منالیا نے فرمایا: سارے لوگ جہنم میں داخل ہوں گئے پھراُن کواپنے اعمال کے سبب نکالا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ فراتے ہیں کہ حضور علی اللہ اس مسعود رہ فراتے ہیں کہ حضور علی اللہ اللہ اللہ اللہ عورتوں کے گروہ! صدقہ کیا کروہ تم میں اکثر قیامت کے دن جہنم میں ہوں گ۔ ایک عورت نے عرض کی جو عالی مرتب عورتوں میں سے نہیں تھی: اس کی وجہ کیا ہے' کس عمل کی پاش میں' کس عمل کے پاش میں' کس عمل کے بدلے ہم؟ آپ رہ اللہ نے فرمایا: تم لعنت زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو' اس سے زیادہ

<sup>5260-</sup> الحديث سبق برقم: 5067 فراجعه .

<sup>5261-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 389 رقم الحديث: 3692 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا اسرائيل.

<sup>5262-</sup> الحديث سبق برقم:5122,5090 فراجعه .

وَاللِّينِ أَغُلَبُ لِلرِّجَالِ ذَوِى الْأَمْرِ مِنَ النِّسَاءِ، قِيلَ: فَمَا نُقُصَانُ عَقْلِهَا؟ قَالَ: جَعَلَ شَهَادَةَ امْرَأْتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، قِيلَ: فَمَا نُقُصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: تَلْبَثُ لَا أَدْرِى كُمْ يَوْمٍ لَا تُصَلِّى

ناقص العقل اور ناقص الدین ہو سمجھ دار مردوں پر غالب آنا زیادہ ان سے نہیں پایا۔عرض کی گئ: ناقص العقل سے طرح ہیں؟ آپ سُلُولِمُ نے فرمایا: ناقص العقل یہ ہے کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔عرض کی گئ: ان کے دین کی کی کیا ہے؟ فرمایا: ناقص الدین یہ ہے کہ وہ رُک جاتی ہیں معلوم نہیں کتنے دن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی

5263 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ نَزَلَ مَنْزَلًا، فَعَرَّسَ فِيهَا، فَقَالَ: مَنْ يَحُرُسُنَا؟ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ تَنَامُ ، يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ إِذًا ، فَحَرَسْتُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجُهِ الصُّبْحِ أَحَذَنِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَسْتَيْقِظُ إِلَّا بِحَرِّ الشَّــمُـسِ فِـى ظُهُورِنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَمْ تَنَامُوا عَنْهَا، وَلَكِنْ إِنْ يَكُنُ لِمَنْ بَعُدَكُمْ، فَهَكَذَا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ

حضرت عبدالله واللي سے روایت بے فرمایا جب رسول كريم تأثيم صلح حديبيه سے لوٹے تو ايك مقام پر تھم کئے پس آ پ مُلَاثِم نے اس میں رات گزاری اور فرمایا: کون ہاری چوکیداری کرے گا؟ حضرت عبداللد وللواكل كہتے ہيں: ميں نے عرض كى: ميں! تو رسول كريم مَلَيْظُ نے فرمايا بے شك تُوسو جائے گا۔ دو باريا تین بار فرمایا۔ (ٹونے چوکیداری کیا کرنی ہے) پھر فرمایا: (چل!) تو ہی (چوکیداری کر) لیس میں ان کا چوکیدار بنا رہاحتیٰ کہ جب صبح ہونے کوتھی تو مجھے اس چیز نے آلیا جورسول کریم علی الم نے فرمایا تھا (میں سوگیا) یس میں سورج کی تیش ہے ہی جا گا جو ہماری پشتوں میں رِ ی۔ پس رسول کریم منافیظ اُسٹے پس آب منافیظ جیسے یہلے کیا کرتے تھے ایسے ہی کیا' پھر نماز پڑھی پھر فرمایا: بِيثك الله الرحابة اتوجم اس نماز سے سونہ جاتے بلكه تمہارے بعد کسی کو یہ مسئلہ پیش آئے تو وہ اس طرح كرے جوسو جائے يا بھول جائے۔

الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ: السَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِ و الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثِنِي صَاحِبُ هَنِهِ اللَّهِ وَلَمُ هَنِهِ اللَّهِ وَلَمُ هَنِهِ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمُ يَسَمِّهِ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ يُسَمِّهِ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ يُسَمِّهِ - قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ اللهِ حَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مَرَى اللهِ مَسْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ مُن أَبِيهِ قَالَ: دَخَلُتُ أَنَا الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلُتُ أَنَا وَعَيِّم عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ فَأَقَامَ السَّكَلاة، فَتَا حَدِناً بِيمِينِهِ، الصَّلاة، فَأَخَذَ بَيْدِ أَحَدِناً بِيمِينِهِ، وَالْمَاحَنِ بَيمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَالْمَاحَنِ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَا اللهِ صَلَّى الله فَجَعَلَنا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَا اللهِ صَلَّى الله فَلَا اللهِ صَلَّى الله فَلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مَعَلَيْهُ وَسَلَّى قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ: هَكَذَا كَانُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ: هَكَذَا كَانُوا ثَلاثَةً

5266 - حَدَّثَنَا أَبُو خَينْمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَمُ يَصَرِّمُ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَلِعُهَا مِنْكُمُ يُحَرِّمُ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَلِعُهَا مِنْكُمُ

حضرت عبدالله بن مسعود ولالتي فرماتے بيں كه بين فرعض كى: يا رسول الله! كون سے اعمال الله كو زياده بين الله الله كو زياده بين الله الله كالله الله كو زياده بين الله الله كالله كالله

حضرت اسود فرماتے ہیں: میں اور میرے چیا ظہر کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود والنی کے پاس داخل ہوئے ' پس اُنہوں نے نماز قائم کی 'سوہم ان کے پیچے ہوکر کھڑے ہوئے ' پس اُنہوں نے ہم میں سے ایک کو اپنے دائیں ہاتھ سے اوسدوسرے کو اپنے بائیں ہاتھ سے کیر کر اپنے ساتھ دائیں اور بائیں کھڑا کر لیا' پس جب وہ نماز پڑھ کچے تو فرمایا: جب (امام سمیت) تین جب وہ نماز پڑھ کچے تو فرمایا: جب (امام سمیت) تین شازی ہوتے تو رسول کریم شکھ اُنے اس طرح کیا کرتے

حضرت عبداللہ بن مسعود بھاتھ فرماتے ہیں کہ حضور مٹائی نے نے کسی چیز کو حضور مٹائی نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا گر اس کو معلوم ہے کہ عنقریب آپ میں سے ایک اس پر مطلع ہوگا۔ خبر دار! میں تمہاری پشتوں سے پکو کرتم کو آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں تم اس میں گر

5264- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 103 قال: حدثنا سفيان .

5265- الحديث سبق برقم:4975 فراجعه .

5266- الحديث في المقصد العلى برقم: 1152 .

مُطَّلِعٌ، أَلَا وَإِنِّى آخُذْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ أَنُ تَهَافَتُوا فِيهَا كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوِ الذَّبَابِ أَوِ الْحُنْظُب

5267 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ، عَنُ فُضَيْلٍ، عَنُ الْمُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ كِبْرِ

5268 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَدَّمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أُنَسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَرَجُلٌ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ فَيَنَّكَّبُّ مُرَّةً وَيَمْشِى مُرَّةً، تَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً ، فَإِذَا جَاوَزَ الصِّرَاطَ، الْتَفَتُّ إِلَيْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَـجَّانِي مِنْكِ، لَقَدُ أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعُطِ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قَالَ: فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِيِّهَا وَأَشُرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: أَى عَهُدِ، فَلَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبّ، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَالرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ - فَيُسْذِنِيهِ مِنْهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

رہے ہوجس طرح پنتگے کھیاں اور کیڑے مکوڑئے گرتے ، ہیں۔

حضرت عبدالله والله فرمات میں کہ حضور مالی نے فرمای جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوا ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

حضرت انس والله سے روایت ہے کہ اُنہوں نے حضرت عبدالله بن مسعود رفاتن سے روایت کیا کہ نبی كريم ماليًا ن فرمايا: سب سي آخر مين جو آدي جنت میں داخل ہوگا وہ ہوگا جو بل صراط پرایک بارمنہ کے بل گرے گا پھر أخم كر چلے گا اور ايك اسے آگ كى گرى لگے گی ہی جب بل صراط سے پار ہو جائے گا' اس کی طرف متوجه موکر کے گا: برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تھے سے نجات دی مجھے اس چیز سے نواز اجس چیز سے اوّلین و آخرین میں سے کسی کونہیں نوازا۔ آپ الليام في فرمايا بي ايك جنتي درخت ألها كراس کے سامنے لایا جائے گا' وہ اس کی طرف دیکھے گا اور کھے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سامیہ حاصل کرسگوں اور جنت کا یانی یی سکوں \_ پس الله فرمائے گا: آے میرے بندے! پس ممکن ہے کہ اگر میں تحقیے اس کے قریب کروں تو مزید

5267- الحديث سبق برقم: 5044,5043 فراجعه .

5268 الحديث سبق برقم:4959 فراجعه .

سوال کرے! پس وہ کمے گا: اے میرے رب! میں معاہدہ کرتا ہوں کہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ سوال کرے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبری کود مکیمرہا ہے' پس وہ اسے قریب کر دے گا' پھر ال كيلئے ال سے زيادہ خوبصورت درخت ظاہر كيا جائے گا کیل وہ عرض کرنے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب فرما دے تا کہ میں اس کا سابہ حاصل كرول اوراس كاپانى يى سكول \_ پس اللەفر مائے گا: اے میرے بندے! تُو نے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا كة وُ مجھ ہے اس كے علاوہ كا سوال نہيں كرے گا؟ پس وہ عرض کرے گا: یہ دے دے! اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا'پس اللہ اسے قریب کر دے گا۔ پس جنت کے عین دروازے براس کیلئے ایک درخت ظاہر کیا جائے گا' پس وہ کمے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کرسکوں اور اس كاياني يي سكول - الله فرمائے گا: اے ميرے بندے! کیا تُو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تُو مجھ ہے اس کے علاوہ کا سوال نہیں کرے گا؟ پیں وہ کہے گا: پیرعطا کر' اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا۔ پس وہ اللہ سے آیکا وعدہ کرے گا۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ مزید کا سوال کرے گا کیونکہ وہ و کیھتاہے کہ وہ اس پرصبر نہیں کر سکے گا۔ پس اللهاسے قریب کر دے گا' سووہ جنتیوں کی آ وازیں سنے گا' عرض کرے گا: اے میرے رب! جنت دے! جنت دے! پس الله فرمائے گا: اے میرے بندے! تُو نے

فَأَسْتَظِلَّ بظِلِّهَا وَأَشُرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ أَى عَبْدِ، أَكُمْ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبّ هَـذِهِ لَا أَسُـأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيُـذِنِيهِ مِنْهَا، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبّ أَدُنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشُرَبَ مِنْ مَسائِهَا، فَيَقُولُ: أَى عَبُدِ أَلَمُ تُعَاهِ لَيْنِي أَنْ لَا تَسْالُنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذِهِ لَا أَسُأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ- وَالرَّبُّ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبُرَ لَهُ- فَيُدُنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصُوَاتَ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبّ، الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: أَيْ عَبُدِي، أَلَمْ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تَسُأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبّ، أَدُخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَـقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا يَصْرِينِي مِنْكِ أَيْ عَبُدِي، أَيُرُضِيكَ أَنْ أُعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: فَيَفُولُ: أَتَهُزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ؟ ، فَضَحِكَ عَبُدُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلا تَسْأَلُونِي لَمَ ضَبِحِكُتُ؟ قَالُوا: لَمَ ضَعِكُتَ؟ قَالَ: لِصَعِكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مجھ سے پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو مجھ سے اس کے علاوہ نہیں مانگے گا؟ پس وہ کے گا: اے میرے رب! تُو مجھے جنت میں داخل کر ہی دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے! تُو مجھے اپنا ارادہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتا' کیا تُو اس پہراضی ہوگا کہ میں تجھے دنیا اور اس کے ساتھ اس کے برابر (جنت) عطا کر دوں؟ راوی کا بیان ہے کہ پس وہ عرض کرے گا: تُو رب العزت ہو کر مجھ سے نداق کرتا ہے؟ پس حضرت عبداللہ ڈاٹھی ہنس پڑے حتی کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں' پھر فرمایا: تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں'؛ انہوں نے عرض کی: آپ کیوں ہنسے؟ کیوں ہنسے فرمایا: کیونکہ رسول کر کیم مُناٹھی ہنسے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود دائی فرماتے ہیں کہ میں تین چیزوں سے نہیں روکا جاتا تھا' سرگوشی سے اور اس سے اور اس سے دخشرت عبداللہ دلی فرماتے ہیں ایک میرا چیا بھول گیا ہول 'یہ میرا چیا بھول گیا ہول 'یہ ایک باقی رہ گئی۔ میں آپ کے پاس آیا' آپ کے پاس مالک الرهاوی موجود سے میں ہے ان کی آخری گفتگو سن وہ عرض کر رہے سے یارسول اللہ! میں ایسا آ دمی ہوں کہ مجھے حسن و جمال دیا گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں' میں پہند نہیں کرتا ہوں کہ میرے اس حصہ پر کسی کو فوقت دی جائے' کیا یہ سرکشی تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! سرکشی یہ ہے کہ حق کو حقیر جاننا اور لوگوں کو فرمایا اور لوگوں کو فرمایا نہیں! سرکشی یہ ہے کہ حق کو حقیر جاننا اور لوگوں کو

مَارُونَ، حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدِ اللهِ بُنِ عَنْ لَلاثٍ، - أَوُلا مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ لَا أَحْجَبُ عَنْ ثَلاثٍ، - أَوُلا أَحْجَبُ عَنْ ثَلاثٍ، - أَوُلا أَحْبَسُ عَنْ ثَلاثٍ، - قَالَ عَبْدُ اللهِ أَنْجَوَى، وَعَنْ كَذَا، وَعَنْ كَذَا، وَعَنْ كَذَا، وَعَنْ كَذَا، وَعَنْ كَذَا، وَعَنْ كَذَا، - قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنْ نَسِى عَيِّى وَاحِدَةً، وَنَسِيتُ كَذَا، أَنَا أَخْرَى - وَبَقِيتُ هَذِهِ، فَأَتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَالِكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>5269-</sup> اخرجه أحمد جلد 1صفحه 427 من طريق ابن أبي عدى، ويزيد بن هارون بهذا السند .

سَفِهَ الْحَقّ وَغَمَصَ النَّاسَ

مَسْرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْشُمَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ عُمَرَ بُنِ مُرَّةً، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلُقَمَةً، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ قَدُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ قَدُ أَثَنَا وَسُولُ اللهِ، أَلا آذَنتنا أَثُرَ فِي جَنبِهِ، فَقُلُننا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا آذَنتنا فَبَسُطُنا تَحْتَكَ أَلْيَنَ مِنهُ؟ فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنيَا؟ إِنَّمَا مَشَلِي وَمَثَلُ الدُّنيَا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، مَشَكِرةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرُكَهَا فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرُكَهَا

5271 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طُلْحَةً، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ طُلْحَةً، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: حَبَسُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتِ حَبَسُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ، مَلَّا الله بُطُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا -

5272 - مُكَرَّرٌ - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً، بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5273 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنِى الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثِنى جَبَلَةُ بُنُ سُحَيْمٍ، عَنُ مُؤْثِرِ بُنِ غَفَارَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: بُنُ سُحَيْمٍ، عَنُ مُؤُثِرِ بُنِ غَفَارَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: لَيْنَ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِرِ بُنِ غَفَارَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: لَيْنَا لُهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكَمَّ كَانَ لَيْلَةُ أُسُرِى بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ،

5270- الحديث سبق برقم: 5207,4977 فراجعه .

5271- الحديث سبق برقم: 5077 فراجعه .

5272- الحديث سبق برقم: 5271 فراجعه .

5273- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 4081 من طريق محمد بن بشار 'حدثنا يزيد بن هارون بهذا السند .

حقيرجاننابه

حفرت عبداللہ بن مسعود را اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مُلْقِیْ ایک چٹائی پر آ رام کر رہے ہے اس چٹائی بر آ رام کر رہے ہے اس چٹائی بر آ رام کر رہے ہے ہیں کہ ہم یارسول اللہ! کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے نیچاس سے نرم ثی بچھائیں؟ آپ مُلِیْلِ نے فرمایا: مجھے دنیا سے کیا تعلق ہے! میری مثال اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرمی کے موسم میں چلے مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرمی کے موسم میں چلے مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرمی کے موسم میں چلے کھر اس کو چھوڑ

حضرت عبداللہ ڈٹاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مُٹاٹیئی نے فرمایا: ہمیں مشرکین نے نمازِ عصر سے روکے رکھا ہے، سورج کے فروب ہونے تک اللہ عزوجل ان کے پیٹوں اور قبروں کوآگ سے بھرے۔

حضرت محمد بن طلحہ اپنی سند کے ساتھ اس کَ مش روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود را الله فرمات بين كه جس رات حضور من الله في كل مر كروائي گئ - آپ من الله في مل كل ملاقات حضرت ابرا بيم، وموسى وعيسى ميله سے بوئى ان كا آپس ميں قيامت كے متعلق مذاكرہ ہوا كہ وہ كب

لَقِسَى إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَتَذَاكُرُوا السَّاعَةَ، مَتَى هيى؟ فَبَدَءُوا بِإِبْرَاهِيمَ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَسَأَلُوا مُوسَى، فَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدُّوا الُحَدِيثَ إِلَى عِيسَى فَقَالَ: عَهِدَ اللهُ إِلَى فِيمَا دُونَ وَجُيَتِهَا، فَأَمَّا وَجُبَتُهَا فَلا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، فَـذَكَرَ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ فَأَهْبِطُ فَأَقْتُلُهُ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بَلَادِهم، فَيَسْتَقُبلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاء إِلَّا شَرِبُوهُ وَلَا بِشَىءِ إِلَّا أَفْسَدُوهُ، فَيَجُأَرُونَ إِلَىَّ فَأَدْعُوا اللَّهَ فَيُمِيتُهُمْ، فَتَجُوَى الْأَرْضُ مِنْ دِيحِهِمُ فَأَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُرْسِلَ السَّمَاء كَتَحْمِلَ أَجْسَامَهُمْ فَتُلْقِيَهَا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجَالُ، وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْآدِيمِ، فَعَهِدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنَّ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالُحَامِلِ الْـمُتِـمّ، لَا يَدُرِي أَهُلُهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بِوِلَادِهَا لَيُّلا أَوْ نَهَارًا ، قَالَ الْعَوَّامُ: فَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَىابِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ: (حَتَّى إِذَا فُتِىحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ م (الأنبياء: 96)

5274 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخُبَرَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنُ أَبِى قَيْسٍ، عَنُ هُزَيْلِ بُنِ شُرَخبيلَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا مُوسَى، هُزَيْلِ بُنِ شُرَخبيلَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا مُوسَى، وَسَلْمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ،

آئے گی؟ ابراہیم ملیا سے ابتداء کی گئی۔ انہوں نے ان سے یوچھا؟ آپ ملیا کے یاس اس کا علم نہیں تھا۔ حضرت موی الیا سے اس کے متعلق یو چھا، آپ الیا کے یاس بھی اس کاعلم نہیں تھا۔ یہ بات حضرت عیسیٰ ملیّا تک بینچی، آپ ملیلا نے فر مایا: اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ اس کو چھیانے کا۔ میں اس کو چھیاتا ہوں اس کوصرف الله می جانتا ہے۔آپ اللہ انے دجال کے نکلنے کا ذکر کیا۔ (اور فر مایا: ) میں اتروں گا اس کو میں قتل کروں گا۔ لوگ اپنے شہروں کی طرف تکلیں گے۔ ان کے سامنے " یا جوج ماجوج ہوں گے وہ دیوار سے تکلیں گے۔ وہ کی یانی کے پاس سے گزریں گے وہ اس کو پی جائیں گے۔ ہرشے کی تباہی کریں گے،اللہ سے پناہ لیں گے، میں ان کےخلاف اللہ سے دعا کروں گا' پس اللہ ان کو مار دے گا' زمین میں ان کی بدبو کھیل جائے گی، میں اللہ سے دعا كرول گا كم الله آسان سے مواكو بھيج وہ ان كے جسموں کواٹھا کران کوسمندر میں پھینک دیں گے۔

حضرت ہزیل فری تے ہیں کہ سلمان بن رہیعہ اور ابومویٰ دونوں کے پاس ایک آ دی آ یا' اُس نے دونوں سے بیٹی اور بوتی اور حقیقی بہن کی وراثت کے متعلق بوچھا' پھراس کے بعد باتی حدیث ذکر کی۔

وَأُخْتٍ لِلَّابٍ، وَأُمِّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5275 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخْبَسَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّعُ أُوعَى لَهُ حَدِيثًا فَبَلَّعُ أُوعَى لَهُ مِنْ سَامِع

5276 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَوَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقِ، أَخْبَوَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: مَساقَسالَ عَبُدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَـهُ هُمّ وَحُوزُنَّ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبُدُكَ وَابْنُ عَبُدِكَ، نَاصِيَتِي بيَدِكَ، مَاض فِيَّ حُكُمُكَ، عَدَلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسُأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَو اسْتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ بَصَرِي ، وَجِلاء حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَيِّي ، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ نَتَعَلَّمَ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: أَجَلُ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹلٹیڈ نے فرمایا: اللہ خوش رکھے اس کو جو ہماری صدیث سنے ، اس کو یاد کرے اور اس کو آگے پہنچائے' کیونکہ بسااوقات سننے والا' پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولالني فرمات بي كه حضور مَلْ الني فرمات بي كه حضور مَلْ الني فرمان بها بي فم اور پريشانی ميں ''الله مم النی عَبدُ كَ اللی آخره ''الله اس کے غم کو لے جاتا ہے اس کی پریشانی کو کھول دیتا ہے۔ ہم نے عرض کی نیا رسول الله! بہتر ہے ہم ان کلمات کو لیاد کر لیں۔ آپ مَل الله فی فرمایا: جی ہاں! بہتر ہے اس کے لیے جو سے اس کو یاد کر لیے۔

<sup>5275-</sup> الحديث سبق برقم 5104 فراجعه .

<sup>5276-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1653

5277 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى رَبُّسِ اللهِ عَلَى رَبُّسِ اللهِ عَلَى رَبُّسِ اللهِ عَلَى رَبُّسِ وَثَلاثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ، فَو ابَقِى لَهُمُ فَيِنُ عَامًا وَيِنُ بَهُوا بَقِى لَهُمُ وَيِنْ بَهُوا بَقِى لَهُمُ وَيَنْ عَامًا

قسارُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ اللهِ عَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا فَرُقَدٌ هَسارُونَ، حَدَّثَنَا فَرُقَدُ السَّبَحِيُّ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ بَسَمِعَ مَسْرُوقًا، السَّبَحِيُّ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ بَسَمِعَ مَسْرُوقًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، - لَعَلَّهُ قَالَ - : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ مَنَ نَهَيْتُكُمُ مَنْ نَهَيْتُكُمُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمُ أَنْ تَحْبِسُوا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمُ أَنْ تَحْبِسُوا كُلُّ لَحُومَ الْأَضَاحِى فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا، وَنَهَيْتُكُمُ أَنْ تَحْبِسُوا عَنْ هَدُو الْجَيْبُوا كُلُّ عَنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ عَنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَسْكِور

5279 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ رَرِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعُرِفُ مَنُ لَمُ تَرَ مِنُ أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هُمُ غُرُّ مُحَجَّلُونَ بُلُقٌ مِنُ آثَادِ الْوُضُوعِ مُحَجَّلُونَ بُلُقٌ مِنُ آثَادِ الْوُضُوعِ

حضرت عبدالله بن مسعود ولالنظ فرماتے ہیں کہ رسول ملائل نے فرمایا: اسلام کی چکی پینییں چھیس یا سینتیں سال کے آخر تک گھوتی رہے گی۔اگروہ ہلاک ہوگئے تو مرنے کی راہ یہی ہے اگر باقی رہے تو ان کا دین مصال تک باقی رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و النظاف فرماتے ہیں کہ حضور سُلَقِظِ نے فرمایا میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ اب ان کی زیارت کیا کرو۔ میں تم کو منع کرتا تھا کہ قربانی کے گوشت روکنے سے تین دن سے زیادہ اب روک لیا کرو۔ میں تم کو منع کرتا تھا ان برتنوں میں پینے سے اب پی لیا کرواور ہرنشہ دینے والی چیز سے بچو۔

حضرت عبداللد را الله رائع فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی:
اے الله کے رسول! آپ نے انے جس اُمتی کو دیکھا ہی
نہیں ہے تو قیامت والے دن اسے کیسے پہچانیں گے؟
آپ مُنافیع نے فرمایا: ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گئ
وضو کے اثر سے ان کے اعضاء روثن ہوں گے۔

<sup>5277-</sup> الحديث سبق برقم: 5259,4988 فراجعه .

<sup>5278-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 630 .

<sup>5279-</sup> الحديث سبق برقم:5026 فراجعه .

5280 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنُ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ - مَوْلَي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ - ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُلَةَ الْجِنِّ: هَلُ عِنْدَكَ طَهُورٌ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُلَةَ الْجِنِّ: هَلُ عِنْدَكَ طَهُورٌ؟ وَقَالَ: هَالِهِ، قَالَ: هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُلَةَ الْجِنِّ: هَلُ عِنْدَكَ طَهُورٌ؟ مَمْرةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ

5281 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنُ عَبْدِ السَّفِيانُ، عَنُ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ السَّخَصَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلا أُصَلِى بِكُمْ صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً

بُنُ نُسَمَيْ وَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثُمَةً، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ بُسُنُ نُسَمَيْ وَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيّ، عَنُ طَلْحَةً، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا عَدِيّ، عَنْ طَلْحَةً، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا أَسُرِى بِسَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى أَسُرِى بِسَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى إِلَى سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى - وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ - إِلَى سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى - وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ - وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُصْعَدُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُصْعَدُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا : وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يَهْبِطُ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا : وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يَهْبِطُ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا : وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يَهْبِطُ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا : وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يَهْبِطُ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا : وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يَهْبِطُ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا : وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يَهْبِطُ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا : وَالْدَيْ مَنْ مَنْ وَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْ مَا يَعْمَى مَا يَهْبِطُ مِنْ وَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَاللهِ مِنْ وَسَلَّمَ فَلَاتَ خَلَالٍ : الصَّلُواتُ اللهِ اللهِ الْمَالَ لَاللهِ مَا لَكُ مُ مَلْ مَ وَخُورَ لِمَنْ لَا اللهُ مَا يَعْمَى اللهُ مَا اللهُ مَنْ الْمَالِ اللهِ الْمُحْمَاسُ ، وَخُورَ اليّهُ مُ سُرُورَةِ الْبُقَرَةِ، وَغُفِورَ لِمَنْ لا اللهُ الل

حضرت عبدالله دائل ہے دوایت ہے کہ لیلۃ الجن (جنول والی رات) میں نبی کریم ملاقیا ہے فرمایا: کیا تیرے پاس وضو کا پانی ہے؟ حضرت عبدالله پڑھا ہو نے کہا: کوئی چیز نہیں سوائے مجبور کے جوس کے جوایک برتن میں ہے۔ پس آپ نے فرمایا: لاؤ! مجبور پاکیزہ ہے اور پانی یاک ہے۔

حضرت ابن مسعود ڈاٹیؤ فرماتے ہیں: خبر دار! میں تم لوگوں کو رسول کریم مُٹاٹیؤ کی نماز جیسی نماز پڑھا تا ہوں' پس آپ ڈلٹؤ نے ان کونماز پڑھائی لیکن پوری نماز میں صرف ایک ہی بار کانوں تک ہاتھ اُٹھائے (یعنی شروع میں)۔

<sup>5280-</sup> الحديث سبق برقم:5024 فراجعه .

<sup>5281-</sup> الحديث سبق برقم:5018 فراجعه .

<sup>5282-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 387 رقم الحديث: 3665 وجلد 1 صفحه 422 رقم الحديث: 4011 .

يُشُرِكُ بِاللَّهِ مِنُ أُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتُ

كَوْكَمَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثُمَةً، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ مِنُ أَدُمٍ فِى نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فَقَالَ: إِنّكُمْ مَفْتُوحٌ عَلَيْهُ فَي نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فَقَالَ: إِنّكُمْ مَفْتُوحٌ عَلَيْهُ مَنْ أَدُركَ ذَلِكَ عَلَيْهُ مَنْ أَدُركَ ذَلِكَ عَلَيْكُمُ مَنْ أَدُركَ ذَلِكَ مَنْ كُدُمُ فَلُيْتُونَ، فَمَنْ أَدُركَ ذَلِكَ مَنْكُمُ فَلُونِ، وَلْيَتُمْ مَنْ اللهُ، وَلَيَأْمُو بِالْمَعُرُوفِ، وَلَيَنُهُ عَنِ اللهُ مَعْرَوفِ، وَلَيَنُهُ عَنِ اللهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّأً مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ وَمَثَلُ الّذِى يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ بَعِيرٍ فِى بِنُو فَهُو يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنَهِ فَيُو الْمَعْرُ الْحَقِ كَمَثَلِ بَعِيرٍ فِى بِنُو فَهُو يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنَهِ غَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ بَعِيرٍ فِى بِنُو فَهُو يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنَهِ عَلَى الْمَعْرُ الْحَقِ كَمَثَلِ بَعِيرٍ فِى بِنُو فَهُو يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنِهِ مَنْهَا بِذَنِهِ فَهُو يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنَهِ الْمَعْرُوفِ مَنْ النَّذِي فَي بِنُو فَهُو يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنِهِ مَنْهُ اللهُ فَي كَمَثَلِ بَعِيرٍ فِى بِنُو فَهُو يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنَهِ الْمَاعِرُونِ مَنْهُ الْمَعْرُونِ مَنْهُ اللهُ فَي مَنْ النّا وَيَعْمُونَا اللّهُ اللّهُ مَنْ الْعَالِ الْعَلَى الْعَلَوْدِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَعْرُونِ الْمُعْرُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ ا

5284 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ هِلَالٍ، وَقَلَّ مَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

5285 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً صَلاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلاةَ،

حضرت عبداللہ والنئ فرماتے ہیں: میں رسول کریم مَالیّا کے پاس حاضر ہوا' اس حال میں کہ آپ مَالیّا کی چرے کے ایک خیمہ میں تشریف فرما سے تقریباً چالیس آ دمی ہے۔ پس آپ مَالیّا نے ارشاد فرمایا: بے شک تم پر دولت کے دروازے کھول دیئے فرمایا: بے شک تم پر دولت کے دروازے کھول دیئے جا کیں گئ تمہاری مدد کی جائے گی (فتح حاصل کرو زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرئے نیکی کا تھم دے ہُر ائی سے روکے اور صلہ رحمی کرے اور جس نے درئے ہوان ہو جھ کرجھوٹ بولا' اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور جو آ دمی ناحق اپنی قوم کی مدد کرتا ہے جہنم میں بنا لے اور جو آ دمی ناحق اپنی قوم کی مدد کرتا ہے ذریعے یانی کھنچتا ہے۔ اس کی مثال اس اونٹ کی ہے جو کنویں سے اپنی دُم کے ذریعے یانی کھنچتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود برااللہ فرمائتے ہیں کہ حضور مُلِیْ ایام بیض کے تین روز نے ہیں چھوڑتے تھے ہر چاند کے، فرمایا: جمعہ کے دن بھی افطار نہیں کرتے تھے لیعنی اگر ایام بیض جمعہ کے دن آتا تو آپ اس دن بھی رکھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹھ فرمائے ہیں کہ حضور مُلٹھ نے نماز عشاء کومو خرکیا ایک رات پھر نکلے مسجد کی طرف۔ صحابہ کرام آپ مُلٹھ کا انتظار کر رہے

<sup>5283-</sup> الحديث سبق برقم: 5231 فراجعه .

<sup>5284-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 406 رقم الحديث: 3860 قال: حدثنا أبو النضر وحسن :

<sup>5285-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 198.

فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ غَيْسُرُكُمْ ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَوُلَاءِ الْلَيَاتُ: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ) الْآيَاتُ: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ) (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ) (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ) (الله عمران: 113)

5286 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَهُوَّأُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ

5287 - وَعَنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ أَبِي السُحَاقَ، عَنُ أَبِي السُّحَاقَ، عَنُ أَبِي اللَّمُ وَصِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ كُنْتُ مِنُ أَرَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ كُنْتُ مِنُ أَمَّتِي مُتَّخِذًا خَلِيلًا كَاتَّخُذُتُ أَبَا بَكُو خَلِيلًا

5288 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبُدِ السَّلَام، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إَبُ رَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفَطِرُ، وَيُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُولُ: لَا يَزِيدُ وَيُفَطِرُ، وَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ لَا يَدَعُهَا، يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ؛ يَعْنِى: الْفَريضَة

5289 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ

تھے۔آپ مُنَاقِیمُ نے فرمایا: اہل الایمان میں سے کوئی بھی اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے تہمارے علاوہ۔ یہ آیتیں نازل کی گئ ہیں: 'لیکسُوا سَوَاءً اللٰی آخرہ''۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹیئ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ خرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کرماتے ہیں کہ کرمجھ پرجھوٹ باندھااس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

حضرت عبدالله رائم فرماتے ہیں کہ حضور مُنَالِیم نے فرمایا: اگراپی اُمت میں سے سی کو خلیل بنا تا تو میں ضرور ابو بکر کو بنا تا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہائی فرماتے ہیں کہ حضور مائی ہیں ہے حضور مائی ہیں سفور میں ہیں ہے جسی نہیں رکھتے ہیں کہ سفور مائی ہیں کہ میں اضافہ نہیں فرماتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللنظ فرمات بین که حضور مالیم کے لیے مسواک لینے کے لیے ادان درخت

5286- الحديث سبق برقم: 5283,5229 فراجعه .

5287- الحديث سبق برقم 5227,5158,5127 .

5288- الحديث في المقصد العلى برقم: 512.

5289- الحديث في المقصد العلى برقم: 1398.

بَهُ دَلَةَ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْش، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَجْتَنِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُواكًا مِنْ أَرَاكٍ، وَكَانَ الرِّيحُ تَكُفَؤُهُ، وَكَانَ فِى سَاقِى شَىءٌ فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُوفُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَي الله عَلَي الله عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي الله عَلَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِل

5290 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ غُكَامًا يَافِعًا، وَكُنتُ أَرْعَى غَنَمًا لِابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر قَدُ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالًا: يَا غُلامُ، عِنْدَكَ مِنْ لَبَنِ تَسْقِينَا؟ ، فَقُلْتُ: نَعَمُ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ، وَلَسْتُ بسَاقِيكُمَا، فَـقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلُ عِنْدِكَ شَاةٌ جَـ ذَعَةٌ لَـمُ يَـنُزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ؟ ، قُلُتُ: نَعَمُ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَاعْتَ قَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا، فَجَعَلَ اللَّبَنُ يَدِرُّ، وَأَتَاهُ أَبُو بَكُرِ بِصَخُرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ، فَحَلَبَ فِيهَا فَشَرِبَ، وَشَرِبَ أَبُو بَكُو، وَشَرِبُتُ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرُع: اقْلِصُ، فَ قَلَتُ مَن مُنَّمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُولِ - أُو مِنْ هَذَا الْقُرْآن - قَالَ: إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ ، وَلَكِنْ عَلَّمَنِي، فَأَحَذُتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدُ

5291 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ

پر چڑھا۔ ہوا چل رہی تھی اس کے ساتھ میری پنڈلی نگی ہوگئی۔ صحابہ کرام ہنس پڑے۔ حضور سُلَیْم نے فرمایا: تم کو کس نے ہنسایا ہے؟ عرض کی: انہوں نے، پلی پنڈلی ہے۔ آپ سُلَیْم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میزان میں ان دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود را الله عن كه ميس كه ميس غلام تھا عقبہ بن ابی مصبط کی بکریوں کو چراتا تھا۔ حضور مَلَّ يُؤُمُ تشريف لائے۔آپ مَلَّ يُلِمُ كِ ساتھ حضرت ابو برر والنفر بھی تھے۔ آپ اللہ انے فرمایا: اے غلام! کیا تيرے ياس دودھ ہے؟ ميں نے عرض كى جى بال كيكن امین ہوں' آپ دونوں کو بلاؤں گانہیں۔آپ سُلَقِطِ نے فر مایا: میرے پاس وہ بکری لاؤ۔ جو دودھ دینے والی نہ ہو۔ میں اسے لے کرآیا۔حضور مَالْظِیْم نے اس کے تگوں کو ڈ ھنگا لگایا۔ پھراس کی کھیری کو چھونے لگے اور دعا کی۔ يهاں تک كه دود هائر آيا۔حضرت ابوبكرصد لق دلائنا ايك بقر کا برتن لے کر آئے اس میں دودھ دوہا پھر آپ سالھا نے حفرت ابوبکر واٹھ اے کہا کہتم پیو۔حفرت ابوبکر صدیق ٹاٹھؤنے بیا۔ پھراس کے بعد حضور مَاٹھؤ نے نوش فر مایا۔ پھر تکھیری کو فر مایا ،سکڑ جا۔ وہ سکڑ گئی جس طرح

حضرت عبدالله بن مسعود رفاتنط فرماتے ہیں کہ

<sup>5290-</sup> الحديث سبق برقم:5074,4964 فراجعه .

<sup>5291-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 393 رقم الحديث: 3722 قال: حدثنا محمد وقال: حدثنا شعبة .

292 - حَدَّنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الْيَشْكُرِيّ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَتُ أَمُّ حَبِيبَةَ : اللّٰهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَبِأَبِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَبِأَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : وَبِأَجِي مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : وَبِأَجِي مُعَاوِيَة ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَهُ لَا يُعَجَّلُ مِنْهَا شَيءٌ وَاللَّه مَنْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ عَلَيْهِ مَلْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ عَلَيْهِ مَلْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ عَلَيْهِ مَلْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ : عَذَابِ النَّهُ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ : عَذَابِ الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا - أَوْ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ :

حضور تالیم کعب شریف کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوجہل اور قریش کے لوگوں نے کہا: مکہ کی بستی سے اونٹوں کی اوجڑی لاؤ۔ انہوں نے بھیجا اوجڑی لینے کے لیے، وہ لائی گئی۔ تو آپ تالیم کے دونوں کا ندھوں کے درمیان رکھ دی۔ حضرت فاظمہ ڈاٹٹا تشریف لائیں اور اس کو اتار کر پھینک دیا۔ جب آپ تالیم کی نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ تالیم کی دیا۔ جب آپ تالیم کی ناز سے فارغ ہوئے۔ آپ تالیم کی تاریخ مین کے عدد کو پیند کرتے۔ آپ تالیم کی ایک اللہ! قریش پر تین مرتبہ ابوجہل بن ہشام پر، عتبہ بن اللہ! قریش پر تین مرتبہ ابوجہل بن ہشام پر، عتبہ بن ربیعہ پر، ولید بن عتبہ پر، امیہ بن طف پر، عقبہ بن ابی معیط پر عذاب نازل فرما۔ عبداللہ دولائی فرما۔ ان کود یکھا (ذکیل وخوار ہوکر)۔

حضرت الم جبیبہ واللہ بن مسعود روانی فرماتے ہیں کہ حضرت الم جبیبہ واللہ نے عرض کی: اے اللہ! مجھے میرے شوہر رسول اللہ منافی اور میرے باپ سفیان اور میرے بھائی معاویہ سے نفع دے لے حضور بڑا ہی ہے نفع مے ہوئے اللہ سے سوال کیا ہے کہی ہوئی موتوں تقسیم کے ہوئے رزقوں اور ان آ ٹار کے متعلق جو پہنچائے جا چکے ہیں' ان میں سے کوئی شی بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں مل سکتی ہے' کاش! آ پ سوال کرتیں کہ اللہ تجھے دوز نے کے عذاب کاش! آ پ سوال کرتیں کہ اللہ تجھے دوز نے کے عذاب سے اور قبر کے عذاب میں این بناہ عطا فرمائے تو بہتر سے اور قبر کے عذاب سے اپنی بناہ عطا فرمائے تو بہتر سے اور قبر کے عذاب سے اپنی بناہ عطا فرمائے تو بہتر سے این میان ہے:

فَذُكِرَتِ الْقِرَدَةُ - قَالَ: وَأُرَاهُ الْخَنَازِيرُ - أَكَانَ مِمَّا مُسِخَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمُ يُهْلِكُ مُسِخَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمُ يُهْلِكُ قَوْمًا فَيَتُرَكُ لَهُمْ نَسُلًا وَلَا عَاقِبًا، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ - وَأُرَاهُ قَالَ: الْخَنَازِيرُ - قَبْلَ ذَلِكَ

5293 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي الْفُراتِ، عَنُ مُحَمَّدِ بِنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي الْفُراتِ، عَنُ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنُ أَبِي الْأَعُينِ الْعَبْدِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَعُينِ الْعَبْدِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ الْحُشَمِيّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ: أَمِنْ نَسُلِ الْيَهُودِ هِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقُودَةِ فَلَمَا كَاللّهُ لَمْ يَلُعَنْ قَوْمًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ لَمْ يَلُعَنْ قَوْمًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَهُلِكُهُمْ، وَلَكِنَّ صَلّى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ هَيَ يُهُلِكُهُمْ، وَلَكِنَّ هَدْمَا خَضِبَ اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ هَيَ اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ هَيَ اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ هَيَ عُلْمَ اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ هَيَ اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ هَيَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ هَيَ عَلَيْكُومُ، فَكَانَ اللّهُ مَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ مَسَحَهُمْ، فَكَانُوا أَمْثَالُهُمْ مَسَحَهُمْ، فَكَانُوا أَمْثَالُهُمْ مَسَحَهُمْ، فَكَانُوا أَمْثَالُهُمْ

5294 - حَـدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي الْفُرَاتِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5295 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ شَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ شَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ شَوْلَ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ شِرَارَ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُ الشَّاعَةُ وَيَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

بندروں کا ذکر ہوا' فرمایا: اور آپ کوخزیر دکھائے گئے' سوال ہوا: کیا ہے وہی ہیں جو بنی اسرائیل میں سنح ہو گئے سے فرمایا: اللہ تعالیٰ جس قوم کو بھی ہلاک کرتا ہے تو اس کی نسل پیچھے باقی رکھتا ہے اور بندر ہیں اور اس سے پہلے خزیر تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود را النوائي نا اپنے شاگردول کو بید حدیث سنائی که ان تمام نے رسول کریم سائی اس بندروں اور سوروں کے بارے میں سوال کیا کیا یہودیوں کی نسل سے یہی ہیں؟ تو رسول کریم سائی النوائی نی فرمایا: پس اللہ تعالی جس قوم کو لعنی بنا تا ہے تو ان کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے پس ان کی ایک نسل ہوتی ہے جی کہ اللہ انہیں بلاک کر دیتا ہے لیکن یہ ایک مخلوق تھی پس جب اللہ نے یہود پر اپنا غضب فرمایا تو ان کی شکلیں بگاڑ دینا ہو کی مشل تھے۔

حضرت داؤد بن ابوفرات بھی اپنی سند کے ساتھ اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ حضور طلق نے فرمایا: بدترین لوگوں میں سے وہ ہوں گے۔ جن کو قیامت کے آنے کا یقین ہے اس کے باوجودانہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

<sup>5293-</sup> الحديث سبق برقم:5292 فراجعه .

<sup>5294-</sup> الحديث سبق برقم: 5293,6292 فراجعه .

<sup>5295-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 405 من طريق معاوية بن عمرو٬ حدثنا زائدة بهذا السند ﴿

5296 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ سُلَيْمَ الْ الرَّاذِيُّ قَدالَ: سَمِعْتُ بَشِيرًا أَبَا إِسْمَاقُ بَنْ سُلَيْمَ اللَّهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، السَّمَاعِيلَ، ذَكْرَهُ عَنْ سَيَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَنزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ وَسَلَّمَ: مَنْ نَنزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى: إِمَّا فَاقَدُ مُ اللَّهُ لَهُ بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى: إِمَّا عَوْتُ آجِلٌ عَاجِلٌ، وَإِمَّا مَوْتُ آجِلٌ

5297 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا هَمَعُودٍ، أَنَّ عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرضَتُ أُمَّنُهُ، فَأَعْجَبَهُ كَثُرَتُهُمْ فَقِيلَ: إِنَّ مَعَ حَتَّى عُرضَتُ أُمَّنُهُ، فَأَعْجَبَهُ كَثُرَتُهُمْ فَقِيلَ: إِنَّ مَعَ حَتَّى عُرضَتُ أُمَّنُهُ، فَأَعْجَبَهُ كَثُرَتُهُمْ فَقِيلَ: إِنَّ مَعَ هَوُلاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

الصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِى الْأَحُوضِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ شُلُتُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ الْفَتْحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَشُسطُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَلُ مِنْ سَائِلٍ؟ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَى يَطْلُعَ الْفَجُرُ

5299 - حَدَّثْنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثْنَا يُونُسُ بُنُ

حضرت عبدالله بن مسعود و النيط فرماتے ہیں کہ جس پر محتا جی اتری، اس نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا اس کی محتا جی بندنہیں ہوگی۔اگر اس کا معاملہ اللہ کے سپر د کر دیا تو قریب ہے اللہ اس کوغنی کر دے گا، جلدی یا پھر اس کی موت جلد آجائے گی۔

حفرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ کئ امتیں حضور مُنالِیْم پر پیش کی گئیں یہاں تک کہ آپ مُنالِیْم کی امت پیش کی گئی۔ آپ مُنالِیْم نے ان کی کثرت کو پہند فرمایا۔ عرض کی گئی آپ مُنالِیْم سے کہ ان کے ساتھ ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ فرماتے ہیں کہ حضور مٹائی نے فرمایے جی ہے وہ حضور مٹائی نے فرمایے جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے اللہ کی رحمت آسان دنیا کی طرف آجاتی ہے۔ پھر آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر اپنی رحمت کو کشادہ کرتا ہے پھر فرما تا ہے، ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔

حضرت ابی الاموی بشمی رات فرماتے ہیں کہ ہم

5296- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 389 رقم الحديث: 3696 وجلد 1صفحه 442 رقم الحديث: 4219 .

5297- الحديث في المقصد العلى برقم: 1958.

5298- الحديث في المقصد العلى برقم: 1689.

مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ أَبِي الْأَحُوصِ الْجُشَمِيّ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ هُوَ بِحَيَّةٍ تَمُشِي عَلَى الْجِدَارِ، فَقَطَع خُطْبَتَهُ وَضَرَبَهَا بعُصَيَّةٍ حَتَّى قَتْلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَضُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتْلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتْلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتْلَ رَجُلًا مُشْرِكًا

5300 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ،، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي الْفُرَاتِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5301 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيُسَلَّةً بَعْدَ الْسَعْرِبِ وَهُوَ يُقُرِئُنَا الْقُرْآنَ، مَسْعُودٍ لَيُسَلَّةً بَعْدَ الْسَعْرِبِ وَهُوَ يُقُرِئُنَا الْقُرْآنَ، فَسَالُلُهُ رَسُولَ فَسَالُلُهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَسَالُتُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيه وَمَنْ خَلِيفَةٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سَأَلَنِي مُذَ قَدِمَتُ الْعِرَاقَ قَبْلَكَ، قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: اثْنَا عَشَرَ، عِدَّةَ نُقَبَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ

9302 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ

5303 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ

حضرت عبداللد ولا کے پاس سے کہ آپ ولا کو ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے سے۔ اچا تک ایک سانپ دیوار پر چلنے لگا آپ ولائو نے خطبہ چھوڑ دیا اور اس کو مار دیا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ پھر فرمایا: میں نے حضور منافیا ہے سا کہ آپ منافیا ہے نے فرمایا: جس نے سانپ کوفل کیا گویا اس نے کسی مشرک کا فرکو مار دیا۔

حضرت داؤد بن ابوفرات اپنی سند کے ساتھ اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں : ہم ایک رات مغرب کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائؤ کے پاس بیٹے ہوئے تھے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے پس ایک آ دی نے آپ سے سوال کیا: اے ابوعبدالرحمٰن! کیا آپ لوگوں نے رسول کریم ٹاٹیؤ سے پوچھا تھا کہ اس امت میں کتے خلیفہ ہوں گے؟ پس حضرت ابن مسعود ڈلائؤ نے فرمایا: جب سے میں عراق آیا ہوں (کوفہ) اس سے فرمایا: جب سے میں عراق آیا ہوں (کوفہ) اس سے پہلے مجھ سے بیسوال کی نے نہیں کیا فرمایا: بی اسرائیل کے نیوچھا تھا آپ ٹاٹیؤ نے فرمایا: بی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر بارہ ہوں گے۔

حضرت حماد اپنی سند کے ساتھ اس طرخ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود زانشهٔ فرماتے ہیں که رسول

<sup>5300-</sup> الحديث سبق برقم: 5299 فراجعه .

<sup>5301-</sup> الحديث سبق برقم: 5009 فراجعه .

<sup>5302-</sup> الحديث سبق برقم: 5301,5009 فراجعه .

مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمُ أَولُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمُ أُولُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمُ أُولُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمُ اللهِ مَلْونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَإِيَّاكُمُ يَلُونَهُمْ، وَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَهُوْشَاتِ الْأَسُواقِ

5304 - حَـدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَرْيُع، مِثْلَهُ

حَدِّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَدِيْتَ وَهُبُ بُنُ جَدِيْتَ مَةَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيسٍ، حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ عُسَمَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ عُسَمَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ عُسَمَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلِا لا تَرُجِعُوا بَعُدى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

5306 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ أَبِي بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِ اللهِ، عَنِ النَّبِي وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ : (فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ) (القمر: 15)

5307 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ

کریم طُلِیْرِ نے فرمایا: پہلی صف میں میرے ساتھ وہ لوگ کھڑا ہوا کریں جن کی عقل مکمل ہوگئ ہے (چالیس سال والے) پھر جوعم عقل میں ان کے قریب ہیں' پھر جو ان کے قریب ہیں' درمیان فاصلہ نہ چھوڑا کرو ورنہ تہمارے دلول میں فاصلے پیدا ہو جا کیں اور بازاروں کے فسادات سے بچو۔

حضرت یزید بن زریع ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منافیا نے فرمایا: میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہتم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤ فرمات بي كه حضور مالنفام "فَهَلُ مِنْ مُدَّ كِي "كو پڑھتے تھے۔

حضرت سلمی بنت جابر داشنا کا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ حضرت عبداللد بن مسعود دالنی کے پاس آئیں اور عرض

5304- الحديث سبق برقم: 5305,5089 فراجعه .

5305- الحديث في المقصد العلى برقم: 1841 .

5306- أخرجه أحمد جلد 1صفحه 395رقم الحديث: 3755قال: حدثنا حجاج.

5307- الحديث في المقصد العلى برقم: 915 .

الْبَجَلِيُّ، عَنُ كَرِيمِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ سَلَمَى بِنُتِ جَابِرٍ، أَنَّ زَوْجَهَا اسْتُشْهِدَ، فَأَتَتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ: يَا أَبَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ، إِنَّ زَوْجِى مَسْعُودٍ فَقَالَتُ: يَا أَبَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ، إِنَّ زَوْجِى اسْتُشْهِدَ، وَقَدْ خَطَيَنِى الرِّجَالُ، فَتَرُجُو إِنْ جَمَعَ السُّشُهِدَ، وَقَدْ خَطَيَنِى الرِّجَالُ، فَتَرُجُو إِنْ جَمَعَ السُّلُهُ بَيُنِينِى وَبَيْنَهُ فِى الْجَنَّةِ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَزُواجِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، مَا وَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ هَذَا بِامْرَأَةٍ غَيْرَ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّى رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ هَذَا بِامْرَأَةٍ غَيْرَ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّى مَسْمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّى أَوْلَ أُوْلَ أُمَّتِى لُحُوقًا بِى فِى الْجَنَّةِ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْمَسَ إِنَّ أَوَّلَ أُمَّتِى لُحُوقًا بِى فِى الْجَنَّةِ امْرَأَةٌ مِنْ أَوْرَاقً مِنْ أَحْمَسَ

إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو السِحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: وَسُحَاقَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: تُحَلِّي الصَّلَوَاتِ لِمَوَاقِيتِهَا، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْحَجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَوِ السَّوَدُتُهُ لَوَادَيْنِ

5309 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ السَحَاقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ السَحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا السَحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا اللهِ مَنْ الْمُرَاهِيمَ النَّحَعِيّ، عَنُ سَلَيْمَانُ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلْمَ اللهِ صَلَّى

ک: اے ابوعبدالرحن! میراشوہرشہید ہوگیا ہے، مجھے مردول نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا یہاں تک اس سے ملوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اور مجھے جنت میں ملا دے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: جی ہاں۔ بعض لوگوں نے کہا: اے ابوعبدالرحن! ہم نے آپ کو نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے کہ کسی عورت سے جس طرح نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے کہ کسی عورت سے جس طرح آپ ڈاٹٹو نے اس سے کیا ہے؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: میں نے حضور مایا: میں وہ ملے گی وہ قبیلہ احمس سے ہوگی۔

حضرت عبداللہ رہائی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض
کی: اے اللہ کے رسول! اللہ کے نزدیک اعمال میں
پندیدہ ممل کون ساہے؟ فرمایا: نمازوں کوان کے اوقات
میں ادا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: پھر
کون ساہے؟ فرمایا: اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا۔
میں نے عرض کی: اس کے بعد کون ساہے؟ فرمایا: اللہ کی
راہ میں جہاد کرنا اور اگر میں مزید سوال پہسوال کرتا جاتا
تو آپ جواب دیتے۔

حضرت عبداللہ ولائن فرماتے ہیں کہ رسول کر یم نگائی نے نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دنے کے برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت

<sup>5308-</sup> الحديث سبق برقم:5264 فراجعه .

<sup>5309-</sup> الحديث سبق برقم: 5044,5043 فراجعه .

میں داخل نہ ہوگا۔

حضرت عبدالعزيزاسي كيمثل روايت كرتے ہيں۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنيئة فرمات بيں كه رسول كريم سلطين في الله عند مايا: مؤمن كونل كرنا كفراورات كالى دينافسق ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود و النفو فرمات بي كه حضور منافقه أنه المرزّ أق اللي حضور منافقه أنها المرزّ أق اللي آخره''۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم طالعی کو دیکھا کہ آپ طالعی ہاتھ اوپر کرنے نیچ کرنے اور کھڑے ہونے کے وقت تکبیر کہتے ہے اپنے دائیں اور بائیں طرف چرہ کرتے وقت السلام علیم ورحمۃ اللہ کہتے تھے میہاں تک کہ میں السلام علیم ورحمۃ اللہ کہتے تھے میہاں تک کہ میں آپ شالی کے رخسار مبارک کی سفیدی و کھتا اور میں

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِنْ كِبُو

5310 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنِ غِيَّاثٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ، بِمِثْلِهِ

أَبِى بُكَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْسٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُسمَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عُسمَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالُ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ

5312 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقُرَأَنِي رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنِّى أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنِّى أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنِّى أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنِّى أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو

5313 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُوسَى، وَحُمَيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ بَنِ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا وَأَيْتُ وَسَدَّمَ يُكْبِرُ فِي وَلَيْتُ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ، وَوَضْعٍ، وَقِيَامٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ كُلِلْ رَفْعٍ، وَوَضْعٍ، وَقِيَامٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ كُلِلْ رَفْعٍ، وَوَضْعٍ، وَقِيَامٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

5310- الحديث سبق برقم: 5309,5044,5043 .

5311- الحديث سبق برقم: 5097,4977,4970 فراجعه .

5312- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 394 رقم الحديث: 3741 قال: حدثنا يحيى بن آدم.

5313- الحديث سبق برقم 5079 فراجعه

شِهَالِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكُرِ وَعُمَرَ يَفْعَلانِ ذَلِكَ

بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِى الْآَحُوصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ النَّبِي النَّاسِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ آمُو رَجُلا يُصَلِّى بِالنَّاسِ، الْجُمُعَةِ: لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ آمُو رَجُلا يُصَلِّى بِالنَّاسِ، الْجُمُعَةِ: لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ آمُو رَجُلا يُصَلِّى بِالنَّاسِ، وَمُ أَحَرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمُ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمُ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمُ اللَّحَسَنُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ الْوَالِسَحَاقَ قَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَعْ اللَّهُ الْمَا الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمَا الْمُؤْتِ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُ الْمُؤْتِ الْمُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

هَذِهِ رِكُسٌ 5316 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ قَالَ: فَأَلْقِيَتُ عَلَىَّ مَحَبَّةٌ مِنْهُ، وَعِنْدَهُ شَبَابٌ، فَقَالُوا لِى: سَلُهُ

أَحِدُهُ، فَأَخَذُتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ:

نے حضرت ابو بکر وعمر کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و الله فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّالِیْم نے فرمایا: ان لوگوں کے متعلق جو جمعہ نہیں پڑھتے۔ میں نے اراد کیا کہ میں کسی آ دمی کولوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دول پھران لوگوں کے گھروں کوجلا دول جومسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔

حضرت عبداللد دالتي فرماتے ہيں كه نبى كريم الله في فرماتے ہيں كه نبى كريم الله في قضائے حاجت كيلئے تشريف لائے اور مجھے حكم ديا كه ميں آپ كے پاس تين پھر لے آؤں ميں نے دو پھر ليے تيسرے كو تلاش كياليكن نه ملا پس ميں نے گوبرا محاليا۔ پس ميں وہ سب لے كر نبى كريم الليا كي پاس آيا ، پس آپ بيل ميں وہ سب لے كر نبى كريم الليا كي پاس آيا ، پس آپ بيل ميں وہ سب لے كر نبى كريم الليا كي كا حكم ديا اور فرايا : يہ بليدى ہے۔ فرمايا : يہ بليدى ہے۔

حضرت ابواسحاق شیبانی فرماتے ہیں: حضرت زر بن حبیش ڈٹائٹو کے پاس آیا فرماتے ہیں: مجھ پر ان کی محبت القاءء کی گئ وہ عالم شاب میں سے لوگوں نے مجھ سے کہا: ان سے سوال کرو' ف کان قیاب قوسین او

5314- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 394 رقم الحديث: 3743 .

5315- الحديث سبق برقم: 5253,5150 فراجعه .

5316- الحديث سبق برقم: 4997,4972 فراجعه .

الهداية - AlHidayah

(فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْتِ أَوْ أَدْنَى) (النجم: 9) فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرِيلَ وَلَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاحٍ

بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمُو دِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَنْ عَمُو دِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ فِي النَّارِ قَوْمٌ مَا شَاء اللهُ، ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ فَيكُونُونَ فِي النَّهُ اللهُ فَيكُونُونَ فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ، فَيُغْسَلُونَ فِي نَهْرِ الْجَيَاةِ، يُسَمِّيهِمُ اللهُ فَيكُونُونَ فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ، فَيُغْسَلُونَ فِي نَهْرِ الْجَيَاةِ، يُسَمِّيهِمُ أَمُّ لَلهُ اللهُ اللهُ

شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حَمَّرَانَ بُنِ عَصَيْنٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَحَدَّثُنَا عِنْدَ رَسُولِ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَحَدَّثُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ حَتَّى أَكْثُرُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ حَتَّى أَكْثُرُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُرِضَتُ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُرِضَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُرضَتُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُوضَتُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُوضَتُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُوضَتُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُوضَتُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُوضَتُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا عُرضَتُ أَمْمِهَا وَأَتَبَاعِهَا مِنْ أُمْمِهُا وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَى عَمْلُ أَمْمِهُا وَأَتَبَاعِهَا مِنْ أُمْمِهُا وَلَيْبَى عَمُولُ أَمْمِهُا مِنْ أُمْمِهُا وَأَتَبَاعِهَا مِنْ أُمْمِهُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْمِنُ أَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ الْمَلْكُولُ الْوَاحِدُ مِنْ أُمْتِهُ اللهُ المُؤْمِنَ الْمَلْكُولُ الْعَلَى اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ المُنْ الْمُعُلِى السَّعُولُ اللهُ المُلْكُولُ الْعَلَى اللهُ المُعُلِى اللهُ المُنْ الْمُعُلِى اللهُ المُنْ المُعُلِي اللهُ المُعْلَى المَالِولِي اللهُ المُنْ المُعُلِي المُعْلَى اللهُ المُعُلِي المُعْلَى المُنْ المُعْلَى المُنْ المُعْلَى المُنْ المُولِي المُعْلَى المُعْلَى المُنْ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُنْ المُنْ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُنْ المُنْ المُعْلَى المُنْ المُعْمُولُولُ المُعْلَى المُنْ المُعْلَى المُنْ المُعْم

ادنی ''پس میں نے ان سے پوچھا تو اُنہوں نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی کا قول ہے کہ رسول کریم مُنَالِیکم نے حضرت جریل علیم کودیکھا'ان کے چھ سوپر تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيُّ اينے شاگردوں كو حدیث سنائی که رسول کریم منافیظ نے فرمایا: دوزخ میں ایک قوم ہوگی جواللہ نے حاہا' پھراللہ ان پررحم فرمائے گا' وہ قریب کی جنت میں جائیں گے پس انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا' جنتی ان کوجہنمی کہہ کر یکاریں گے' اگران میں ہے کسی ایک کو دنیا کی نسبت دیکھا جائے تو وہ تمام دنیا والوں کو کھلا پلا سکئے ان کو جاریائی بستر دے اورمیرا گمان ہے کہ فرمایا: اور ان سب کی شادیاں کرنے کی طاقت رکھے لیکن پھراس کی جنت میں کمی نہ آئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں: ایک رات ہم نے رسول کریم مُناشِظ کے یاس بیٹھ کر باتیں کیں حتی کہ ہمارا باتوں کا سلسلہ طویل ہو گیا' پھر ہم اینے گھروالوں کی طرف اوٹ کی بس جب صبح کے وقت نبی یاک مُالیم اُ کے یاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: گذشتہ رات مجھ بر انبیاء پیش کیے گئے ان میں سے پچھ کی اُمتیں اور ان کی پیروی کرنے والے پیش کیے گئے کی نبیوں نے گزرنا شروع كيا (ميں نے ديكھا) ان ميں سے ايك نبي مايك گزرےان کے ساتھ ان کی اُمت کا صرف ایک آ دمی تھا'ایک نبی گزرے توان کی قوم میں سے کوئی آ دمی ان

<sup>5317-</sup> الحديث سبق برقم:4958 فراجعه .

<sup>5318-</sup> الحديث سبق برقم: 5297 فراجعه .

کے ساتھ نہ تھا' حضرت لوط ملیا کے بارے میں اللہ نے تمہیں بوں آگاہ کیا' فرمایا '' کیاتم میں سے عقل مند آ دمی کوئی نہیں ہے'۔ فرمایا: یہاں تک که موسی علیله میرے یاس اس حال میں آئے ہی جب میں نے انہیں دیکھا تو اُنہوں نے مجھے پسند کیا۔ میں نے کہا: پیہ کون ہیں؟ فرمایا: بیآ ب کے بھائی موسیٰ بن عمران اور وہ ہیں بنی اسرائیل میں سے جوان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا: اے میرے رب! میری أمت كهال بيج فرمايا: ايني دائيس جانب ويكهو! ميس نے دیکھاتو پہاڑی مانندنظر آئی جیسے مکہ کے تھیلے ہوئے یہاڑ' لوگوں کے چیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: اے میرے رب! یہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ آپ کی اُمت ہے۔ مجھ سے فرمایا: کیا آپ راضی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے میرے رب! میں راضی ہول ورماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا: این بائیل طرف دیکھو! اچانک میری نگاه بڑی تو کنارے لوگوں سے بھر کیلے تھے۔ فرمایا: ان میں سے ستر ہزار بلاحساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ بنواسد بن خزیمہ قبیلے کے عکاشہ بن مصن نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے لیے اینے رب سے دعا كريں كميں ان ميں سے ہوں۔ ايك اور بندے نے عرض کی: میرے لیے رب سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں۔ پس نبی کریم مُلَاثِیم نے فرمایا: عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ راوی کا بیان ہے: پھر اس دن

وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَا مَعَهُ مِنْ قَوْمَهِ أَحَدٌ، وَقَدْ أَنْبَأَكُمُ اللَّهُ عَنْ لُوطٍ وَقَالَ: (أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ) (هود: 78) ، قَالَ: حَتَّى أَتَى عَلَىَّ مُوسَى فِي كُبُكُبَةٍ مِنْ . بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبُونِي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَـؤُلَاء؟ قَـالَ: هَـذَا أَخُـوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَنْ تَسِعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: قُلْتُ: رَبِّ فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ قَالَ: انْظُرُ عَنْ يَمِينِكَ، فَإِذَا الطِّرَابُ: ظِرَابُ مَكَّةَ، قَدُ سُدَّتُ بِوُجُوهِ الرَّجَالِ، قَالَ: قُلْتُ: رَبّ، مَنْ هَوُلاء؟ قَالَ: هَوُلاء أُمَّتُكَ، قَالَ لِي: أَرَضِيتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَبِّي، رَضِيتُ، قَالَ: قِيلَ لِي: انْظُرُ عَنُ يَسَارِكَ، فَإِذَا الْأُفْقُ قَدْ سُدَّ بِالرِّجَالِ، قَالَ: فَإِنَّ مِنْ هَ وُلاء رسَبُعِينَ أَلَفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ: فَأَنْشَأَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ أَخُو بَنِي أَسَدِ بِنِ خُزَيْمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَبُعَ عَلَنِي مِنْهُمُ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَنَشَأَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ يَوْمَئِذِ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ تَبَعَنِي مِنْ أُمَّتِي رُبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ي قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الثَّلُتُ، قَالَ: ثُمَّ كَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الشَّطُرَ ثُمَّ قَرَأ : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) (الواقعة: 40)، فَـذَكَـرَلَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُولُمِنِينَ تَرَاجَعُوا بَيْنَهُمْ فَقَالَ: مَا تَرَوُنَ أَتَرَوْنَ عَـمَـلَ هَـؤُلاءِ السَّبْعِيـنَ الَّذِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا

حِسَابَ عَلَيْهِمْ حَتَّى صَيَرُوهُمْ أَنَّهُمْ نَاسٌ وُلِدُوا فِي الْمِاسُلَامِ، ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهِ ، قَالَ فِيمَا حَدَّثَهُمْ حَتَّى بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَيُسَ كَذَلِكَ وَلَكِنُ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَقَالَ: لَيُسَ كَذَلِكَ وَلَكِنُ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسَتَرُقُونَ ، وَلَا يَسَتَرُقُونَ ، وَلَا يَسَعَيْرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كَلُونَ ، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَئِذٍ إِن السَّبَعِينَ ، فَإِن عَجَزُتُمُ السَّبَعِينَ ، فَإِن عَجَزُتُمُ السَّبَعِينَ ، فَإِن عَجَزُتُمُ السَّبُعِينَ ، فَإِن عَجَزُتُمُ وَقَالَ النَّهُ وَا مِنَ السَّبُعِينَ ، فَإِن عَجَزُتُمُ السَّبُعِينَ ، فَإِن عَجَزُتُمُ وَقَالَ النَّهُ وَا مِنَ أَهُلِ الظِّرَابِ ، فَإِن عَجَزُتُمُ وَقَالَ النَّهُ مِنُوا مِنَ أَهُلِ الظِّرَابِ ، فَإِن عَجَزُتُمُ وَقَالَ النَّهُ وَا مِنَ أَهْلِ الظِّرَابِ ، فَإِنْ عَجَزُتُمُ وَقَالَ النَّهُ وَالْمِنَ أَهْلِ الظِّرَابِ ، فَإِنْ عَجَزُتُمُ وَقَالَ النَّهُ وَالْمِنَ أَهْلِ الظِّرَابِ ، فَإِنْ عَجَزُتُمُ وَقَالَ المَّا يَتَهُو شُونَ كَثِيرًا

فرمایا جھے اُمید ہے میری اُمت سے میری اتباع کرنے والے تمام جنتیوں کا چوتھا ہوں گے۔ راوی کہتا ہے: ہم سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ، پھرآپ ٹائٹا نے فرمایا: میں اُمید کرتا ہوں کہ تہائی ہوں گے۔راوی کا بیان ہے: · ہم نے پھراللہ اکبر کا نعرہ لگایا' پھر آپ نے فرمایا: مجھے اُمید ہے کہتم ایک بہت بڑا حصہ ہو گے کھر آیت يرُهي ''ثلة من الاولين الى آخره ''\_پس آ پ عَلَيْهُمُ نے ہارا ذکر فرمایا کہ مؤمنین میں سے پچھ لوگ ہوں گے جوایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں گئے ہیں وہ فرمائے گا:تم کیا دیکھتے ہو کیا ان لوگوں کے اعمال دیکھتے ہوجو جنت میں جائیں گے کہان پر حساب بھی نہ ہوگا' حتیٰ کہ وہ سمجھیں گے کہ بیا یسے لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے کھرمسلسل مسلمان رہے حتیٰ کہ ان برموت آ گئی۔ کہا: آپس میں یہاں تک کہ رسول کریم مُنافیظ تک بات پہنچ گئی۔ پس آ یہ مُلْاِئِم نے فرمایا: اس طرح نہیں ہے کیکن یہ وہ لوگ ہیں جو داغتے نہیں ہیں' چوری نہیں كرتے مر ي فال نہيں ليتے اور خود پر ہى بھروسہ كرتے میں۔راوی کا بیان ہے: آور نبی کریم مُثَاثِیَّا نے فرمایا: اس دن اگرتم طاقت رکھو (تم پر میرے مال بات قربان ہوں!) کہتم بھی اس ستر ہزار میں سے ہوتو ہو جاؤ' اگرتم عاجز ہواور کوتا ہی کروتو پہاڑ والوں میں سے ہو جاؤ اور اگرتم عاجز ہو اور کوتائی کرنے والے ہوتو پہاڑ والوں میں سے ہو جاؤ کیونکہ میں نے اس کے پاس ایسےلوگ ملاحظہ کیے جو بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائنڈ سے روایت ہے کہ رسول کریم تالیخ نے فرمایا: حج کے دنوں میں مجھ پرساری اُمتیں پیش کی گئیں تو میں نے اپنی اُمت کود یکھا پھر میں نے ان کو دیکھا تو ان کی کثرت اور شکل نے خوش کر دیا' اس طرح کہ انہوں نے ہموار جگہ اور پہاڑوں کو جردیا تھا۔اللہ نے فرمایا: اے محمد! کیا آپ خوش ہیں؟ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: جی ہاں! فرمایا: بے شک آپ کے لیے ان میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گئے یہ وہ لوگ ہیں جو چوری نہیں کرتے واضح نہیں اور اپنے رب پر ہی مجروسہ کرتے ہیں' پس حضرت عكاشه بن محصن أتحه كفرے ہوئے اور عرض كى: اے الله کے رسول! اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں سے بنا دے پس آپ مالی اس کیلئے دعا کی مجرایک دوسرا آ دمی کھڑا ہوا' عرض کی: اے اللہ کے رسول! الله تعالی سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں سے بنا دے تو رسول كريم مَنْ اللهُ فِي فِر مايا عكاشه تجمد سے سبقت لے كيا ہے۔ حضرت عبدالله فرماتے ہیں: میں نے ایک آ دمی کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سالیکن میں نے سا کہ اس نے وہ آیت اس کے خلاف تلاوت کی جو رسول كريم مَنَاتِيمُ سے مروى تھى فرماتے ہيں: میں اس كا ہاتھ كر كررسول كريم مؤليل كى باركاه مين لايا، پس آپ مؤليل

5319 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِم بُن بَهُ دَلَةَ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْ شِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ بِالْمَوْسِمِ، فَرَأَيْتُ أُمَّتِي، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ فَ أَغْ جَبَنِي كُثُرَتُهُمْ وَهَيْنَتُهُمْ قَدُ مَلَّاوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ، فَقَالَ: رَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ لَكَ مِنْ هَؤُلَّاء سَبْعِينَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكُتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ، فَقَالَ رَسُولُ الْمُلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

5320 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بُنَ سَبُرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُرأُ آيَةً سَمِعْتُ خِلَافَهَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ خِلَافَهَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>5319-</sup> الحديث سبق برقم: 5318,5297 فراجعه .

<sup>5320-</sup> الحديث سبق برقم: 5240 فراجعه .

وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَخَذَتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَلاكُمَا مُحْسِنٌ، -قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنَّهُ - قَالَ: لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنُ قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنَّهُ - قَالَ: لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنُ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَلَكُوا

5321 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِي عَبُدِ الْمَعِبُة، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِي وَالْمِلِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمِلْ عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يُنْصَبُ لِكُلّ غَادِرٍ لِوَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَسَلّمَ قَالَ: يُنْصَبُ لِكُلّ غَادِرٍ لِوَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ عَدْرَةُ فُلان

حَدُّنَا هِ شَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَالِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَالِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنُ إِبْرَاهِيهَ، عَنِ الْأَسُودِ، أَوْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقَالَ: إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقَالَ: إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلُّ شَيْءً عَيْرَ أَنِّى لَمُ أَنْكِحُهَا، فَافَعَلْ بِي مَا شِئْتَ، فَلَا شَيْعًا، فَلَا شِئَتَا، فَلَا مَا شَئْتَ، فَلَا مَا لَيْكُ إِلَى النَّهَادِ وَزُلُقًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ فَلَامُ مَنَ اللَّيْلِ إِنَّ السَّيْمَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى (السَّيْمَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى اللَّيْلِ إِنَّ اللَّيْرَاتِ يُدُلُقُ ذِكْرَى (هود: 114) لِلذَّا كِرِينَ (هود: 114)

5323 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْتُمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبُدِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ

نے فرمایا: دونوں درست ہیں۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں: میرا گمان میہ کہ آپ ٹاٹیا گئے نے یہ بھی فرمایا: اختلاف نہ کیا کر کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہوئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور طالع ہے دن اس حضور طالع ہے دن اس کی پشت پر جھنڈالگایا جائے گا اس پر لکھا ہوگا یہ فلاں دھوکہ باز ہے۔

حضرت عبداللد ولا فرماتے ہیں: ایک آدی نبی کریم مُلَّوْلِم کی بارگاہ ہیں حاضر ہوا' عرض کی: ہیں نے باغ میں ایک عورت سے زنا کرلیا ہے' پس میں نے اس سے بیرسب کچھ بغیر نکاح کے کیا ہے' میرے ساتھ جو چاہیں سلوک فرما کیں (حدلگا کیں) پس رسول کریم مُلَاوِّم کے اس سے کوئی بات نہ کی۔ پس وہ چلا گیا' پھر آپ سے کوئی بات نہ کی۔ پس وہ چلا گیا' پھر آپ میں کوہوں کے دونوں کناروں اور پچھرات کے حصوں قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور پچھرات کے حصوں میں' بے شک نیکیاں بُرائیوں کومٹا دیت ہیں' بیر فیجت میں' بے شک نیکیاں بُرائیوں کومٹا دیت ہیں' بیر فیجت میں نے والوں کے لیے'۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مُللظِمُ نے لعنت فرمائی سود کھانے وکھلانے، گواہ اور کھنے والوں بر۔

5321- اخرجه أحمد جلد 1صفحه 411 رقم الحديث: 3900 قال: حدثنا عفان.

5322- الحديث سبق برقم: 5218 فراجعه .

5323- الحديث سبق برقم: 4960 فراجعه .

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ

15324 - وَبِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ رِبُعِي الْأَسَدِيّ قَالَ: الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ رِبُعِيّ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله

5325 - وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَلَى اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِتَالُ الْمُسْلِم أَخَاهُ كُفُرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَسَلَّمَ:

بُنُ دُكَيُّنٍ، حَدَّثَنَا اللهِ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيُنٍ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ اللهِ سَيْفُ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: حَدَّثِنِى أَبُو مَعْمَ عِبُدُ اللهِ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: بَنُ سَخُبَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: عَدَّشِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ كَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ كَلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ كَلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسَهُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسَهُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ التَّجِيَّاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ التَّجِيَّاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ التَّهِ وَالصَّلَومِينَ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهُدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالْمَا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى النَّيِ صَلَّى النَّيِ صَلَّى النَّي صَلَى النَّي صَلَى

حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم مُلِیْمِیْم سے سنا ہے کہ آپ مُلِیْمِ نے فرمایا ہے کہ تمہاراصا حب اللہ کا دوست ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیۂ فرماتے ہیں کہرسول کریم سکائیڈ نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی کوئل کرنا' کفر اورائے گالی دینافسق ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود دولائو کوفر ماتے ہوئے سا
گیا: رسول کریم طاقی اس نے مجھے تشہد سکھایا جیسے قرآن کی
سورت سکھاتے تھے اس حال میں کہ میری بھیلی آپ کی
دونوں بھیلیوں کے درمیان تھی: ''التحیات للّٰلہ
والصلوات والطیات الٰی آخرہ ''اس طرح پڑھے
تھے جب حضور طاقی مارے اندر موجود تھے پس جب
آپ طاقی کا وصال ہوگیا تو ہم نے ''السلام علی
النبی صلی الله علیه وسلم''کہا۔

<sup>5324-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 395 رقم الحديث: 3750 قال: حدثنا أبو الوليد' قال: حدثنا أبو عوانة .

<sup>5325-</sup> الحديث سبق برقم: 5311 فراجعه .

<sup>5326-</sup> الحديث سبق برقم:5060 فراجعه .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5327 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ، عَنُ أَبِيهِ، بُنُ دُكَيْنٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَرُفَعُهُ قَالَ: الرِّبَا وَإِنَّ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلَّ

5328 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا فِشُرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، - أَوُ شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، - أَوُ قَالَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، - رَفَعَهُ قَالَ: الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلِّ

5329 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْآسِدِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا الْفَضُلُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَالْمُحِلَّ وَمُوكِلَهُ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُوصُولَة، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

5330 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ بَشِيرٍ، عَنُ اللَّهِ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا أَبِى عُبَيْدِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْخَنْدَقِ عَنُ أَرْبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْخَنْدَقِ عَنُ أَرْبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْخَنْدَقِ عَنُ أَرْبَعِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْخَنْدَقِ عَنُ أَرْبَعِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنُ أَرْبَعِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظَّهُرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ أَقَامَ

مرفوع روایت میں حضرت عبداللد دلالله فرماتے ہیں: سوداگر چدزیادہ ہی ہوتو اس کا انجام کمی ہی ہوگا۔

مرفوع حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ڈٹائٹر فرماتے ہیں: سودخواہ زیادہ ہوتو اس کا انجام لوٹ کر کمی کی طرف آئے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور علاقی نے اور کھلانے والے پڑ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر بھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ مشرکین نے خندق کے دن حضور مٹائیل کو چار نمازوں سے مشغول رکھا۔ یہاں تک جتنی اللہ نے چاہارات چلی گئی۔ پھرآپ مٹائیل نے حضرت بلال ڈائیل کو کھم دیا اذان اور اقامت کا، آپ مٹائیل نے خطہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی مغرب اقامت کہی مغرب

<sup>5327-</sup> الحديث سبق برقم: 5020 فراجعه .

<sup>5328-</sup> الحديث سبق برقم:5327,5020 فراجعه .

<sup>5329-</sup> الحديث سبق برقم: 5324,5219,5124,5032,4960 فراجعه

<sup>5330-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 375 رقم الحديث: 3555 قال: حدثنا هُشيم .

فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغُرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغُرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاء

تَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، - مَوُلِّي الْحُمَرَ بُنِ الْعَوَّامُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، - مَوُلِّي لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاثُ إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْنَا مُسلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاثُ إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْنَا مُسلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاثُ إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْنَا مَسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاثُ إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْنَا كَانَا اللهِ، وَإِنْ كَانَا اللهِ، وَإِنْ كَانَا اللهِ، وَإِنْ كَانَا النَّيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا النَّيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الثَيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الثَيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الثَيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الثَيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا اللهِ الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الثَيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الْمُنْدِرِ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الْمُنْدِرِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الْمُنْدِرِ قَالَ: وَإِنْ كَانَا اللهِ لَا اللهِ اللهُ الْمُنْدِرِ قَالَ: وَإِنْ كَانَا اللهَدُورِ وَاحِدًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا الْمُنْدِرِ وَاحِدًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا اللهُ لَوْلَا وَاحِدًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا وَاحِدًا كَانَا اللَّهُ وَاحِدًا كَانَا وَاحِدًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا وَاحِدًا كَانَا وَاحِدًا كَانَا وَاحِدًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا وَاحِدًا كَانَا وَاحِدًا كَانَا اللّهُ وَاحِدًا كَانَا وَاحِدًا كَانَا وَاحِدًا كَانَا وَاحِدًا كَانَا اللَّهُ مَا إِلَا وَاحِدًا كَانَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا كَانَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَ اللّهُ الْمُعَالَا اللّهُ الْمُعَالَ اللّهُ الْمُعَالَا اللّهُ الْمُعَالَ اللّهُ الْ

5332 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ فَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً الْبَحُونِ، فَقَامُوا صَفَّيْنِ، فَقَامَ صَفَّ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَّ مُسْتَقُبلُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَّ مُسْتَقُبلُ الْعَدُو، فَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَّ مُسْتَقُبلُ الْعَدُو، فَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ مَسَعَقُبلَ الْعَدُو، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَهُ مَ مَقَامَهُ الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَ مَقَامَهُ الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مَعْهُمْ وَالله عَلَيْهِ مَا مَعْهُمْ وَالله عَلَيْهِ مَا مُعْمَلُهُ مُ الله عَلَيْهِ مَا مُسُولُ الله عَلَيْهِ مَا مُعْمَا الله عَلَيْهِ مَا عُلْهُ مَا الله عَلَيْهِ مَا عُلْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عُلْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و النے فرماتے ہیں کہرسول کریم طالع نے فرمایا: جن دومسلمان میاں بیوی کے تین بیچ فوت ہو جا ئیں تو وہ ان کے لیے دوزخ سے مضبوط قلعہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ و الله فرماتے ہیں: ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور اگر دو ہوں؟ تو آپ طالی نے فرمایا: اگر چہدو ہوں۔ راوی کا بیان ہے: پس حضرت ابوذر و اللہ کے رسول! اگر دو ہوں۔ راوی کا بیان ہے: بیس تو دو ہی پیش کروں گا؟ فرمایا: اگر دو ہوں۔ راوی کا بیان ہے: بیس سیّد القراء ابومنذر حضرت ابی بن کعب بیان ہے: بیس سیّد القراء ابومنذر حضرت ابی بن کعب نے فرمایا: میں ایک ہی پیش کروں؟ آپ طالی نے فرمایا: اگر چہ ایک ہو کہا: بیاجر کہای تکلیف پرصبر کرنے فرمایا: اگر چہ ایک ہو کہا: بیاجر کہای تکلیف پرصبر کرنے مرموگا۔

حضرت عبداللہ ڈاٹئؤ فرماتے ہیں: رسول کریم سُلُوٹِمُ فرماتے ہیں: رسول کریم سُلُوٹِمُ فرماتے ہیں اوگ دو صفول میں کھڑے ہوئے 'ایک صف نبی کریم سُلُوٹِمُ کے پیچیے اور ایک صف وشمن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پس رسول کریم سُلُوٹِمُ نے اس صف والوں کو جو آپ کے پیچیے سے 'ایک رکعت پڑھائی پھر وہ اُٹھ کر چلے گئے' ان لوگوں کی جگہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کو دشمن کے سامنے سے اور وہ آگئے جگہ کھڑے ہو گئے کو دشمن کے سامنے سے اور وہ آگئے لیں وہ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے 'این صول کریم سُلُوٹِمُ نے اِن اوگوں کی جگہ کھڑے ہو گئے 'این صول کریم سُلُوٹِمُ نے اِن اسلام پھیرلیا'

<sup>5331-</sup> الحديث سبق برقم:5094 فراجعه .

<sup>5332 -</sup> الحديث سبق برقم: 5063 فراجعه .

وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكُعَةً ثُمَّ سَلِّمَ فَسَلَّمَ فَصَلَّوْا مَقَامَ أُولَئِكَ مُسْتَقْبِلِى الْعَدُقَ، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمُ الْعَدُقَ، ثُمَّ سَلَّمُوا (كُعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا

5333 - حَدَّثَنَا عَبُدُ النَّو خَيْثَ مَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ عِيسَى بُنِ أَبِى الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

5334 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ أَسُودُ فَمَاتَ، فَأَذِنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدٌ أَسُودُ فَمَاتَ، فَأَذِنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْعُرُوا هَلُ تَرَكَ شَيْعًا؟ ، قَالُوا: تَرَكَ وَسَلَّمَ: أَنْ فُلُوا: تَرَكَ وَيَنَارَيْنِ، قَالَ: كَيَّتَان

5335 - وَعَنْ زَائِسَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُبِيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عُبِيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَهُمُ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ مَا اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ مَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ

5336 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ،

پس ان لوگوں نے کھڑے ہوکراپی ایک رکعت خود پڑھ کی کچر اُنہوں نے سلام چھیرا' چھر چلے گئے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دہ ان کی جگہ لوٹ آئے' پس اُنہوں نے اپنی ایک رکعت پڑھی پھرسلام پھیرلیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مُن ٹیکٹا نے باتھ کا ٹا تھا۔ حضور مُن ٹیکٹا نے بانچ درہم کی قیمت میں ہاتھ کا ٹا تھا۔

حضرت عبدالله والله والتي بين كه نبى كريم ما الله والله والل

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيُّ فرمات بين كه

5333- أخرجه النسائي جلد8صفحه 82.

5334- الحديث سبق برقم:4976 فراجعه .

5335- الحديث سبق برقم:5243,4968 ففراجعه .

5336- الحديث سبق برقم: 5335,5243,4968 فراجعه .

حضور عُلِيْمُ نے فرمایا: تمہیں پردہ اُٹھانے کی اجازت ہے معنی بغیر اجازت اندر آنے کی۔

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: سَمِعْتُهُمْ يَذُكُرُونَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَبُرَاهِيمَ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْنُكَ عَلَى أَنْ تَكْشِفَ السِّتُرَ

عَفّانُ بُنُ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبُو خَيْفَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَرُبُعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَرُبُعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ النَّاسِ قَالَ: فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا؟ ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: فَذَاكَ قَالَ: فَكَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطُرُ؟ ، قَالُوا: فَذَاكَ قَالَ: فَكَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطُرُ؟ ، قَالُوا: فَذَاكَ النَّحَيْرُ، قَالَ: فَكَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطُرُ؟ ، قَالُوا: فَذَاكَ النَّهُ عَلَيْهِ النَّعْرُونَ وَمِائَةُ صَفْ النَّعْمُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا

5338 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدُرٍ كَنُّ نَوْمَ بَدُرٍ كُلُّ ثَلاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ، فَكَانَ أَبُو لُبَابَةَ وَعَلِى بُنُ أَبِي طَالِبٍ زَمِيلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَالِبٍ زَمِيلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

حضرت عبدالله بن مسعود ولائفنا فرماتے ہیں کہ ہم بدر کے دن ہر اونٹ پر تین تھے۔ حضرت ابو عبادہ، حضرت علی اور حضور مَلْ اللّٰهِ ایک اونٹ پر تھے۔ جب عقبہ حضور مَلْ اللّٰهِ کے پاس آیا ان دونوں نے عرض کی: یا رسول الله! ہم آپ مَلْ اللّٰهِ کے حق میں وستبردار ہو کر خود سے

<sup>5337-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1955 .

<sup>5338-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 422,411 من طريق عفان بهذا السند .

قَالَ: فَكَانَ إِذَا حَانَتُ عُقْبَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَا: نَحْنُ نَمْشِي عَنْكَ، قَالَ: مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّى، وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْآَجْرِ مِنْكُمَا

5339 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُ لَكُلَةً، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْسِ مَ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسُعُودٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى) مَسُعُودٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى) (النجم: 13)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ جِبُرِيلَ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنتَهَى عَلَيْهِ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ، يَنتَثِرُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ: الدُّرُ وَالْيَاقُوتُ وَالْيَاقُوتُ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِب، عَنُ مُرَّةَ الْهَـمُدَانِيّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَجِبَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنُ رَجُلَيْنِ: وَسَلَّمَ قَالَ: عَجِبَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنُ رَجُلَيْنِ: مِنْ رَجُلٍ ثَارَ مِنُ لِحَافِهِ وَفِرَاشِهِ مِنُ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ مِنْ رَجُلٍ ثَارَ مِنْ لِحَافِهِ وَفِرَاشِهِ مِنْ بَيْنِ فِرَاشِهِ وَلَمَالِيكِيّهِ: يَا مَلَائِكَتِي، مِنْ بَيْنِ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ الله لِمَلائِكَتِهِ: يَا مَلائِكَتِي، النَّهُ لِمَلائِكَتِهِ: يَا مَلائِكَتِي، الله لِمَلائِكَتِهِ: يَا مَلائِكَتِي، النَّهُ لِمَلائِكَتِهِ: يَا مَلائِكَتِي، النَّهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَسُنْ بَيْنِ خَيْهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلاتِهِ، رَغُبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَمَالِهُ فَقَرَ مِنْ بَيْنِ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَصَلاتِهِ، رَغُبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَمَالَهُ فِي الْفِرَادِ، وَمَالَهُ فِي السِّهِ اللهِ فَقَرَ اللهُ الرَّهُ وَعَالِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْفِرَادِ، وَمَالَهُ فِي الْسُرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ ال

پیدل چلتے ہیں۔ آپ مُنْ اللہ اللہ میں تم سے زیادہ قوی ہوں، میں تمہاری نسبت کسی نیکی مے مستعنی نہیں ہوں۔

اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود دل فراتے ہیں: 'ولقد رآہ نظام الحری '' آپ فرماتے ہیں کدرسول کریم کا فرائے نے فرمایا: میں نے سدرة المنتهٰی کے پاس حضرت جریل کود یکھا' ان کے چھ سورة المنتهٰی کے پاس حضرت جریل کود یکھا' ان کے چھ سویر تھے' ان کے پروں سے موتی اور یا قوت جھ ر رہے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّا فَیْ اللہ پاک دو بندوں کو پیند کرتا ہے ایک وہ آ دمی جواپے بستر ہے اُسٹھ اور اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں کے درمیان اُٹھ کرنماز پڑھے اللہ عز وجل فرشتوں کو فرما تا ہے میرے اس بندے کو دیکھو! اے میرے فرشتو! اپنے بستر ہے اُٹھا ہے اپنے محلے اور گھروالوں میں سے بیامید کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے جومیرے پاس ہے۔ دوسرا آ دمی وہ ہے جو لارتے ہوئے جومیرے پاس ہے۔ دوسرا آ دمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، بھا گتا ہے وہ معلوم کرتا ہے کہ بھا گتا ہے وہ معلوم کرتا ہے کہ بھا گتا ہے وہ معلوم کرتا ہے کہ بھا گئے کی جگہ نہیں ہے، پھر واپس آ جاتا ہے یہاں کہ بھا گئے کی جگہ نہیں ہے، پھر واپس آ جاتا ہے یہاں کہ بھا گئے کی جگہ نہیں ہے، پھر واپس آ جاتا ہے یہاں کہ بھا گئے کی جگہ نہیں ہے، پھر واپس آ جاتا ہے یہاں

<sup>5339-</sup> الحديث سبق برقم: 4972 فراجعه .

<sup>5340-</sup> الحديث سبق برقم: 5250 فراجعه \_

لِـمَلاثِگتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى

5341 - حَدَّدَ نَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، وَإِبُرَاهِيهُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيّ، عَن مُرَّةَ الْهَمُدَانِيّ، عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ - أَوْ نَحُوَهُ-

5342 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْضَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَنْبَأَنَا عَنْ أَسِى الْأَحْوَصِ قَسالَ: كَسانَ عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ الْكَيْدِبَ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ جَدٌّ وَلَا هَزُلٌ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُهُ لَهُ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: أَلَّا أُنْبَنُّكُمْ بِالْعَضْهِ؟ هي النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِلِيقًا، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ حَتَّى يُكُتِبَ عِنْدَ اللُّهِ كَذَّابًا، أَلَّا تَرَوْنَ أَنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِق: صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، وَإِنَّ الصِّدُقَ يَهُ دِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْكَلْدِبَ يَهْدِى إلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إلَى النَّار

ہے، دیکھومیرے اس بندہ کی طرف لوٹا ہے۔ رغبت کی طرف جومیرے پاس اس سے ڈرتے ہوئے جومیرے پاس ہے۔

حضرت ابن مسعود رہائیا 'حضور مٹالین سے ای کی مثل یا اس طرح کی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله والله فالله فرمايا كرتے ہيں بے شك حموے نہ سجیدگی میں اور نہ مزاح میں جائز ہے اور کوئی آدی دوسرے آدی سے ایسا وعدہ نہ کرے جے اس نے بورانہ کرنا ہو۔ بے شک محد مالی نے ہم سے فرمایا: کیا میں مہیں آ گاہ نہ کروں کہ وہ چنل خوری ہے جو لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے اور بے شک محمد كريم الله في نومايا: آدى مسلسل سيح بواتا ربتا ہے حتى کہ اللہ کے پاس سچا کھا جاتا ہے اور ایک آ دی لگاتار جموث بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جموٹا لکھا جاتا ہے کیاتم نہیں دیکھتے ہو کہ صادق (سیح) کو کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا تو نے سے بولا اور نیکی کی۔ اور جھوٹے کو کہا جاتا ہے: او نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا ہے نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے ا حبوث بُرائی کی طرف لے جاتا ہے اور بُرائی دوزخ میں

<sup>5341-</sup> الحديث سبق برقم: 5340,5250 فراجعه .

<sup>5342-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 410 رقم الحديث: 3896 قال: حدثنا عفان وال: حدثنا شعبة .

لے جاتی ہے۔

حضرت عبدالله دالله دالله على سے روایت ہے کہ حضور ملاکیا اور نے فر مایا: دونوں آئی کھیں دونوں ہاتھ دونوں یا ول اور شرمگاہ زنا کرتی ہیں لیعنی آئی کھول سے دیکھنا ہاتھ سے کیڑنا یاوں سے چل کر جانا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلی کے لیے مبداللہ بن مسعود رہائی اللہ کے لیے پیلو کے درخت پر چڑھا۔ ہوا چل رہی تھی اس کے ساتھ میری پنڈلی نگی ہوگئی۔ صحابہ کرام ہنس پڑے۔ حضور مُلی کے فرمایا تم کو کس نے ہنسایا ہے؟ انہوں نے عرض کی بیلی پنڈلیوں کی وجہ ہے۔ آپ مُلی کے ارشاد فرمایا: اس فرات کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان مے، ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ ہے بھی زیادہ ہے۔

حضرت ابن اذنان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ کو دوسو درہم دیئے میں نے ان سے عرض کی: (میرے پلیے) مجھے ادا کر دیجئے! اُنہوں نے کہا: آنے والے سال تک مجھے مہلت دے۔فرماتے ہیں: میں نے وہ آپ سے لے لئے میں نے انکار کر دیا۔ پس میں نے وہ آپ سے لے لئے پس ( پچھ عرصہ) اس کے بعد میں ان کے پاس آیا تو میں نے عرض کی: جی ہاں! وہ آپ کاعمل ہے فرمایا: میرا میں نے عرض کی: جی ہاں! وہ آپ کاعمل ہے فرمایا: میرا

حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِى حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِى الشَّيِّ الشَّبِيِّ الشَّبِيِّ عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ، وَالْفَرُ جُيزُنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ، وَالْفَرُ جُيزُنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ، وَالوِّجُلانِ تَزُنِيَانِ، وَالْفَرُ جُيزُنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً، عَنْ وَرَدِّ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ عَنْ وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ الْمُعْرَانِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُومُ وَلَا لَوْلَا فِي الْمِيزَانِ مِنْ عَلْهُ وَالْدِى نَفْسِى بِيدِهِ لَهُمَا أَثُقُلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحْدَدَ الْمُعْرَانِ مِنْ أَحْدَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْودِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَانِ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَعْدَالَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَوْدُهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَانِ مِنْ أَحْدَدَ الْمُولَى الْمُعْرَانِ مِنْ اللهُ الْمُعْرَانِ مِنْ الْمُعْرَانِ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَانِ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَانِ مِنْ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَانِ مِنْ الْمُعْرَانِ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَانِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَانِ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَانِ مِنْ الْمُعْرَانِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

السَّائِب، عَنِ ابْنِ أُذْنَانِ قَالَ: أَسْلَفُتُ عَلَقَمَةَ أَلْفَى السَّائِب، عَنِ ابْنِ أُذْنَانِ قَالَ: أَسْلَفُتُ عَلَقَمَةَ أَلْفَى دِرْهَم، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قُلْتُ لَهُ: اقْضِنِى، قَالَ: أَجَرْنِى إِلَى قَابِلٍ، قَالَ: فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ، أَجَرْنِى إِلَى قَابِلٍ، قَالَ: فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ، قَالَ: فَعَالَ: بَرِحْتَ بِي، وَقَدُ قَالَ: فَا تَنْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: بَرِحْتَ بِي، وَقَدُ مَنعُتنِى، فَقُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ عَمَلُكَ، قَالَ: فَمَا شَأْنِى؟ قُلْتُ: إِنَّكَ حَدَّثَتَنِى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِى قُلْتُ:

<sup>5343-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 840 .

<sup>5344-</sup> الحديث سبق برقم: 5289 فراجعه .

<sup>5345-</sup> الحديث سبق برقم:5008 فراجعه .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ السَّلَفَ يَجُرِى مَدُرَى شَطُرِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ: نَعَمُ، فَهُوَ كَذَلِكَ، قَالَ: فَخُذِ الْآنَ

قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَرْ عَنْ عَالِهِ قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَتَى إِذَا طَلَعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى الْعَدَاةَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَـهُ: مَا كُنْتَ تُصَلِّى هَذِهِ الصَّلاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ وَكَانَ يُسْفِرُ بِالصَّلاةِ، قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ السَّاعَةَ؟ وَكَانَ يُسْفِرُ بِالصَّلاةِ، قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي هَذَا الْمَكَانِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ يَعْنِى: السَّاعَة يَعْنِى: بَجَمْع

مَّ 5347 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِح، عَنُ عَاصِم، عَنُ زِرِّ، عَنْ عَاجِم، عَنُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى، فَإِذَا سَجَدَ وَتَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى، فَإِذَا سَجَدَ وَتَبَ الْحَصَدُنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمُنَعُوهُمَا، فَلَمَّا قَضَى يَمُنَعُوهُمَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلادة وَصَعَهُ مَا فِي حِجْرِهِ وَقَالَ: مَنْ أَحَيْنِى فَلْيُحِبَ هَذَيْنِ

کام کیا ہے؟ میں نے عرض کی: آپ نے حضرت عبداللہ
بن مسعود سے روایت کردہ حدیث سائی تھی، آپ ڈوائٹؤ
نے فرمایا: جی ہاں! دیا ہوا بیب صدقہ کی جگہ ہوتا ہے۔
آپ ڈوائٹؤ نے فرمایا: جی ہاں! پس وہ حدیث اسی طرح ہی
ہے۔فرمایا: اب پھر لے لو۔

حضرت عبدالله بن مسعود را النظائية كساته هج كيا۔ جب فجر حضرت عبدالله بن مسعود را النظائية كساته هج كيا۔ جب فجر اول طلوع موئى تو آپ را النظائية كھڑے موئے ۔ صبح كى نماز پڑھى ۔ ميں نے عرض كى: اس وقت ميں كون عى نماز پڑھى ہے؟ حالانكه آپ را النظائية صبح كى نماز سفيدى ميں پڑھتے ہيں ۔ آپ را النظائیة نے فرمایا: میں نے حضور اكرم شائیلی كو اس گھڑى ميں نماز پڑھتے ہوئے ديكھا ہے۔اس دن ميں اس گھڑى ميں نماز پڑھتے ہوئے ديكھا ہے۔اس دن ميں اس گھڑى ميں نماز پڑھتے ہوئے ديكھا ہے۔اس دن ميں اس گھڑى اس گھڑى (يعنی مزدلفه ميں)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود دلائی فرماتے ہیں کہ رسول
کریم ملائی آ نماز پڑھتے تھے تو جب سجدہ کرتے تو امام حسن
وامام حسین بڑائی آپ کی پیٹے پر سوار ہو جاتے تھے پس
اہل بیت کرام کا ارادہ ہوتا کہ ان کو روکیں تو آپ ملائی ان کو اشارہ کرتے کہ ان کو بلا لیں ۔ پس جب آپ ملائی ان کو اشارہ کرتے کہ ان کو بلا لیں ۔ پس جب آپ مٹھائی تے اور
نماز سے فارغ ہوتے تو ان کو اپنی گود میں بٹھائی تے اور
فرماتے: جس آ دمی کو مجھ سے محبت ہے وہ ان دونوں
سے محبت کرے۔

<sup>5346-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 410 من طريق عفان به .

<sup>5347-</sup> الحديث سبق برقم:4996 فراجعه .

5348 - حَمَّدُ ثَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِاللَّعَانِ، وَلَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِاللَّعَانِ، وَلَا إِللَّا اللَّهَانِ، وَلَا اللهَاحِش، وَلَا الْبَذِيء

9349 - حَلَّثَنَا أَبُو خَيْشُمَةَ، حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اللهِ سُلَيْمَانَ، حَلَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِى الْأَسُودِ قَالَ: حَلَّثَنَا اللهِ اللهِ عَلْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ فِلَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ فِي سُجُودِهِ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بِنَفُحِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ

مَنُ الْوَلِيدِ بَنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بَنُ الْوَلِيدِ بَنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الدَّالانِيُّ، عَنُ طَلُقِ بُنِ مَنِيبٍ، عَنُ أَبِي عَقْرَبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: طَلُقِ بُنِ حَبِيبٍ، عَنُ أَبِي عَقْرَبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ وَهُو عَلَى إِجَّارٍ فَقَعَدُتُ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَالله عَلَيْهِ مَنَ السَّبُعِ وَسَلَمَ نَاللهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّبُعِ اللّهُ وَرَسُولُهُ عَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا عَمُ فَيُعَدِّ فَوَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَا السَّهُ وَالْمَا وَلَهُ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا وَالْعَالَا وَالْمَالِهُ وَالْمَالِعُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُهُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا

5351 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْضَمَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ

5348- الحديث سبق برقم:5066 فراجعه .

5349- الحديث سبق برقم: 5202 فراجعه .

5350- الحديث في المقصد العلى برقم: 526.

حضرت عبداللہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول کریم طالع نے فرمایا مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہو سکتا ' مخش کام کرنے والا اور فضول کام کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مٹائیل سجدہ کی حالت میں سو جاتے سے آپ کی نیند صرف خرالوں سے معلوم ہوتی تھی' پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔

حضرت ابوعقرب اسدی دی فی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ دی فی پاس آیا اوپ کلیے پرسینہ رکھ کر فیک کی اللہ دی فیک لگائے ہوئے سے باس بیٹے گیا اوپ کے پاس بیٹے گیا اوپ فرمارہ سے اللہ اور اس کے رسول نے سے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سے کہا۔ فرمایا: حضور می فیل اللہ اللہ اور اس کے رسول نے سے کہا۔ فرمایا: حضور می سی کو ہوتی ہے اس میں شعاع دن صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس میں شعاع میں ہوتی ہے اس میں شعاع میں ہوتی ہے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سے کہا در یکھا ہے میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول نے سے کہا

حفرت عبدالله بن مسعود را الله فرماتے ہیں کہ ہم

الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَسَمِعَ عَبُدُ اللهِ بِحَسُفٍ فَقَالَ: كُنّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُدُ الْآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُونَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُدُ الْآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُونَهَا تَخُويِهَا، إِنَّا بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَقَعَلَ الْمَاءُ يُخُوجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَقَعَلَ الْمَاءُ يُخُوجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَقَعَلَ الْمُاءُ يُخُوجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَي عَلَى الطَّهُ وِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ مَنْهُ وَالسَّقَى وَأُسُقِى النَّاسُ . قَالَ عَمْدُ اللهِ بَعْدَاللهِ : كُنَّا نَسْمَعُ تَسُبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكُلُ عَلَى اللهِ عَمْدُ اللهِ : كُنَّا نَسْمَعُ تَسُبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤُكُلُ عَمْدُ اللهِ : كُنَّا نَسْمَعُ تَسُبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤُكُلُ

5352 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ عَلْقَمَةَ

5353 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، فَأُنْ زِلَتْ عَلَيْهِ: وَالْمُرْسَلاتِ عُرُفًا فَجَعَلْنَا نَتَلَقَّاهَا مِنْهُ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جَانِبِ الْعَارِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهَا

اصحاب محمد مثالیم نشانیوں کو برکت شارکرتے تھے۔ تم اس کو خوف دلانا شارکرتے ہو۔ ہم حضور مثالیم کے ساتھ سے ، ہمارے پاس پانی نہیں تھا۔حضور مثالیم نے فرمایا : جس کسی کے پاس پانی ہووہ میرے پاس لائے۔ ہم نے ایس ہائی لایا گیا۔ اس پانی کو برتن میں رکھا۔ آپ مثالیم کے اپنی تھا۔ اس پانی میں رکھی۔ آپ مثالیم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر آپ مثالیم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر آپ مثالیم کی انگلیوں نے بانی کے جسم کے یا اور سب صحابہ لیے یہ اللہ تعالی کی جانب سے برکت ہے، میں نے اس سے بیٹ بھر کر بیا۔ آپ مثالیم کے جسم کھانے کی شیخ سنتے تھے اس حال میں کہ آپ مثالیم کی اس کے سنتے تھے اس حال میں کہ آپ مثالیم کھارہ ہوتے تھے۔

حضرت منصورا بی سند کے ساتھ ای طرح روایت کرتے ہیں گرا بی سند میں حضرت علقمہ کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹٹو فرماتے ہیں کہ ہم حضور مُٹٹو کے ساتھ غار میں تھے۔ آپ مُٹٹو کے ساتھ غار میں تھے۔ آپ مُٹٹو کے اس کے بعد والمرسلات نازل ہوئی۔ ہم اس کو سکھنے لگئ اس کے بعد غار کی جانب سے ایک سانپ نکلا' آپ مُٹٹو کے فرمایا: اس کو مار دو! ہم جلدی جلدی مارنے لگئ لیکن اس نے سبقت کی۔ آپ مُٹٹو کے فرمایا: اس کو تمہاری تکلیف سبقت کی۔ آپ مُٹٹو کے فرمایا: اس کو تمہاری تکلیف سبقت کی۔ آپ مُٹٹو کے فرمایا: اس کو تمہاری تکلیف سبقت کی۔ آپ مُٹلو کے مُٹر سے بچالیا گیا۔

<sup>5352-</sup> الحديث سبق برقم: 5351 فراجعه .

<sup>5353-</sup> الحديث سبق برقم: 4949 فراجعه .

. فَبَادَرُنَاهَا فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ: إِنَّهَا وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كَمَا

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي رَزِينَ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: قَالَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينَ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُ عَلَيْكَ سُورَةَ النِّسَاءِ، قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ مُعَلَيْكَ مُعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْ أَسُمَعَهُ مِنْ غَيْرِى، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا بَلَغُتُ: (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا بَلْغُتُ: (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِي هَوُلاء شَهِيلًا) كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيلٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيلًا) (النساء: 41) فَاضَتْ عَيْنَاهُ (النساء: 41)

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضور تا این اللہ عند مصور تا این اللہ بن مسعود را الن سے کہا: مجھے قرآن سائے۔ میں نے عرض کی: میں آپ تا الن پر قرآن بازل ہوا ہے۔ پڑھوں حالانکہ آپ تا الن پر قرآن بازل ہوا ہے۔ آپ تا الن کے فرمایا: میں پند کرتا ہوں کہ دوسرے سے قرآن سنوں! میں نے آپ تا النی الن جران الناء شروع کی جب اس آیت پر پہنی ''فکیف اِذَا جِنْنَا اللی آخوہ ''قرآپ کی آئھوں سے آنو جاری ہوگئے۔ آخوہ ''قرآپ کی آئھوں سے آنو جاری ہوگئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: ان شہادتوں سے بچو

حفرت عبدالقد قرماتے ہیں: ان شہاد توں سے بچو کہ ایک آ دمی کے: فلال قل ہوااس حال میں کہ وہ شہید ہوا توں بے فلال قل ہوااس حال میں کہ وہ شہید وہ قال کرے جبہ وہ بہادری دکھانے والا ہو کیکن اسے معلوم ہی نہ ہوکہ وہ کس بنیاد پرلڑائی کررہا ہے اور وہ دنیا پرلڑائی کررہا ہے اور وہ دنیا پرلڑائی کررہا ہے اور وہ دنیا پرلڑائی کرے۔ ابھی میں آپ کواس بارے حدیث بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم تُلُیُّم نے ایک جنگ کے لیے ایک گروہ کو جیجا۔ پس وہ تھوڑی دیر ہی تھہرے حتیٰ کہ رسول کریم تُلُیُم فی میں آپ وے آپ تا گیم نے حدوثاء رسول کریم تُلُیُم فی میں تبوئے۔ آپ تا گیم نے حدوثاء کی بھر کہا: تُمہارے بھائی دشن سے ملے ہیں بیں دشن کے نے ان کا ایک حصہ جدا کیا ہے کہیں ان سے جوآ دمی بھی جدا ہوا ہے وہ اپنے رب سے ملے ہیں بہوں نے وہ اپنے وہ اپنے رب سے ملے ہیں بہوں نے جدا ہوں نے وہ اپنے رب سے ملے ہیں بہوں نے وہ اپنے رب سے ملے ہیں بہوں نے جدا ہوں نے

<sup>5354-</sup> الحديث سبق برقم: 5206,5047,4998

<sup>5355-</sup> اخرجه الحميدي رقم الحديث: 121 . والترمذي رقم الحديث: 3011 قال: حدثنا ابن أبي عمر .

رَضُوا وَرُضِيَ عَنْهُمُ ، فَعَلَى مِثْلِ هَؤُلَاء ِ فَاشْهَدُوا

5356 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ٱلْأُسُودِ قَىالَ: كُنتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بِمِنَّى، فَلَمَّا صَلَّى عُثْمَانُ بِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى أَبُو بَكُرِ رَكُعَتَيُنِ، وَصَـلَّى عُـمَرُ رَكَعَتَيْنِ، قَالَ: فَأَرَاهُ قَدُ ذَكَرَ مَا كَانَ صَلَّى عُثْمَانُ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّى الْيَوْمَ أَرْبَعًا، قَالَ الْأَسْوَدُ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا سَلَّمْتَ مِنَ الْرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ وَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّاخُرِيَيْنِ بَعُدُ تَسْبِيحًا؟ قَالَ: الْخِكَافُ شَرُّ

5357 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنُ قَوْمِهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَـمَـرَ إِلَّا لِلْحَـدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلِّ، أَوْ مُسَافِرِ

5358 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ

عرض کی: اے ہمارے رب! ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دے کہ ہم خوش ہیں اور ہم سے راضی ہوا گیا ہے کینی ہمارا خدا ہم سے خوش ہے اور میں ان کی بات تم تک پہنچا ر ہا ہوں کہ وہ راضی ہے اور ان کا رب ان سے راضی ہے ً پس ان لوگوں کی مثل برگواہ بنو۔

حفرت اسود فرماتے ہیں کہ میں حفرت عبدالله رخانین کے ساتھ منی میں تھا' جب حضرت عثان رخانین نے چار رکعت بڑھائیں حضرت عبداللہ ڈاٹھ نے حضرت عثان والثواس عرض كى: ميس في رسول الله سَاليُّومُ کے ساتھ اور حضرت ابو بکر ڈائٹڈ اور حضرت عمر ڈائٹڈ کے ساتھ منی میں دور کعتیں ادا کی تھیں۔حضرت اسود فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عثان وللنفؤ نے دو رکعت رہ ھائیں پھر فرمایا: آج حیار ررهی ہیں۔حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اب ابوعبدالرحمٰن! كيا آپ دوركعتين پڑھ كرسلام نہيں پھير ديتے ہيں'آپ بھي تو دوآخري رکعتيں پڑھتے ہيں اس کے بعد؟ فرمایا: مخالفت کرنا مُراہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ڈاٹنٹ فرماتے ہیں کہ حضور سَالِيَّا نِي نِي مَايا: گفتگو جائز نہيں (نمازِ عشاء) کے بعد مگر دوآ دمیوں کیلئے نمازی اور مسافر کے لیے۔

حضرت عبدالله والني فرماتے ہیں کہ رسول

5356- الحديث سبق برقم: 5172 فراجعه .

5357- الحديث في المقصد العلى برقم: 201 .

يُونُسَ، حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَـمُ رُو الْفُقَمِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤُمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَان، وَلَا الْفَاحِش، وَلَا الْبَذِيءِ

الْجَوَّابِ الضَّبِّىُ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنُ عَطَاءِ الْجَوَّابِ الضَّبِّىُ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنُ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنُ أَبِى عَبْدِ الرَّجْمَنِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْيِهِ وَنَفْيِهِ وَنَفْخِهِ ، قَالَ: هَمْزُهُ: السَّحُرُ، وَنَفْخِهُ: الْكِبُرُ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِكُلْ عِنْ الْمُعَالِي عَنْ الْمُعَلِدِ بْنِ هِكُلْ عَنْ أَسِي قَتَادَةً، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: هَاجَتُ رِيحٌ الْبِي قَتَادَةً، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: هَاجَتُ رِيحٌ سَوُدَاء بُسِالُكُوفَةِ، فَجَاء رَجُلَّ لَيْسَ لَهُ هِجِيرَى، إلا: أَيَا عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاء تِ السَّاعَةُ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لا يُقْسَمَ مِيرَاكُ وَلَا يُفُرَح بِغَنِيمَةٍ، وَقَالَ: عَدُقٌ يَخْمَعُ لَهُمْ أَهُلُ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهُلُ الْإِسْلَامِ يَخْتَى بَعْنِيمَةٍ، وَقَالَ: عَدُقٌ يَخْتَمِعُونَ لِأَهُلِ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهُلُ الْإِسْلَامِ وَيَجْمِعُ لَهُمْ أَهُلُ الْإِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهُلُ الْإِسْلَامِ وَيَخْمَعُ لَلْكُمُ الْقِتَالُ رِدَّةً فَى الشَّامِ وَيَخْمَعُ لَلْ الْمُؤْتِ شُرْطَةً لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً شَدِيدَةٌ، فَيَشْتَرِطُ لِلْلُمُونِ شُرُعُونُ عَنْدَ ذَلِكُمُ الْقِتَالُ وَعُمْ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَوْتِ شُرْطَةً لَا تَرْجِعُ إِلَا غَالِبَةً شَدِيدَةٌ، فَيَشْتَرِطُ لِلْمُؤْتِ شُرُعُونَ الْهُمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمَوْتِ الْمُؤْتِ الْمُو

کریم منافظ نے فرمایا: مؤمن کی شان کے خلاف ہے لعن طعن کرنا ' فخش باتیں اور فضول کام کرنا۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللنفؤ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ملائف شیطان مردود سے پناہ مانگتے تصان الفاظ کے ساتھ: ''همزه' نفشه نفخه ''۔ فرمایا:همزه سے مرادموت' نفشہ سے مراد جادواور فخہ سے مراد جادواور فخہ سے مراد تکبر ہے۔

حضرت أسير بن جابر فرماتے ہيں كہ كوفہ ميں كالى آندهى آئى بي اليك آدى آيا جوزيادہ بولنے والا نہ تھا ، گر (كہا:) اے عبداللہ بن مسعود! قيامت آگئى ہے ، اس سے قبل كہ آپ تكيد لگائے ہوئے تھے اُٹھ كر بيٹے گئے ۔ فرمايا: قيامت نہيں آئے گی جب تك اليبا نہ ہوكہ ميراث تقيم نہ كی جائے اور غيمت ملنے سے خوشی نہ ہو۔ ميراث تقيم نہ كی جائے اور غيمت ملنے سے خوشی نہ ہو۔ اور فرمايا: وشمن اہل اسلام سے ليے الحقے ہوں گے اور اپنے ہاتھ كے اہل اسلام بھي ان كيلئے اکھ كريں گے اور اپنے ہاتھ كے ساتھ شام كی طرف اشارہ كيا۔ ميں نے كہا: روم مراد ہے فرمايا: جی ہاں! فرمايا: اس وقت لڑ ائی لڑ ائی ہوگی سخت طرح كى لڑ ائی ہوگی ، بی موت کے ليے شرط كوم قرركی طرح كى لڑ ائی ہوگی ، بی موت کے ليے شرط كوم قرركی

5359- الحديث سبق برقم: 5055,4973 فراجعه .

5360- الحديث سبق برقم: 5231 فراجعه .

فَيَـ قُتِتِلُونَ حَتَّى يَحُجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلاءِ وَهَوُلاء حُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرُطَة، ثُمَّ يَشْتَرطُ الْـمُسْلِـمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يُمُسُوا: يَحُجُزُ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيء ُ هَو لُاء وَهَو لَاء رِكُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرُطَةُ، ثُمَّ يَشْتَوطُ الْمُسْلِمُونَ شُرُطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَـرُجعُ إِلَّا غَـالِبَةً، فَيَـ قُتَتِلُونَ حَتَّى يُمُسُوا، فَيَفِيءُ هَـؤُلاء ِ وَهَـؤُلاء ِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَضَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلام فَيَجْعَلُ اللَّهُ الذَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً-إِمَّا قَالَ: لَا يُرَى مِثْلُهَا، أَوْ قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا- حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَهُمُّرُّ بِجِهَاتِهِمْ مَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيَّتًا، فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفُرَحُ، أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِنَاسِ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ: جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَ فِسي ذَرَارِيهِمْ، فَيَتُسرُكُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُدَّهِ لُونَ فَيَبُعَثُونَ عَشْرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْرِثُ أَسْمَاء مُهُم، وَأَسْمَاء آبَائِهِم، وَأَلُوانَ خُيُولِهِم، وَهُمُ حَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَثِذٍ - أَوْ قَالَ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِدٍ-

جائے گا کہ وہ غلبہ پائے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ بس وہ ار تے رہیں گے حتیٰ کہ رات چھا جائے گی<sup>ا پ</sup>س می<sup>بھی</sup> باتی رہیں گے اور وہ بھی' کوئی بھی غالب نہ ہوگا' شرطختم ہو جائے گا۔ پھرمسلمان موت کے لیے شرط مقرر کریں گے کہ جب تک وہ غالب نہ ہوں گےنہیں لومیں گے' یں وہ لڑیں گے حتی کہ شام ہو جائے گی'ان کے درمیان راات جیما جائے گی۔ یہ بھی باتی ہوں گے وہ بھی کوئی غالبنہیں ہوگا' پھرمسلمان موت کی شرط باندھیں گے کہ وہ غالب ہوکر واپس لوٹیں گئے پس لڑائی ہوگی شام تک پس بہمی اور وہ بھی باتی ہوں گے شرط فنا ہو جائے گ حتی که جب چوتها دن مو گا تو باقی الل اسلام بھی ان کی طرف اُٹھ کھڑے ہوں گے پس مللہ تعالی اُن پر فکست لازم کردے گا' پس وہ ایس جنگ کریں گےجیسی نہیں دیکھی جا سکے گی یانہیں دیکھی گئی ہوگی۔حتیٰ کہاگر ان کی جانب سے کوئی پرندہ گزرے گا تو ان کو پیھیے نہیں چھوڑ سکے گا یہاں تک کدمر کر گرجائے گا' پس ایک باپ کے بیٹے سوتک ہو جائیں گئے پس وہ اس کونہیں یائیں گے مران میں سے ایک آ دمی باقی رہ جائے گا' پس کیسی غنیمت جس پرخوش ہوا جائے گایا کون می میراث جس کو تقسيم كيا جائے گا'وہ اى حال پر ہوں گے جب وہ کھھ لوگوں کی آ وازسنیں کے جواس سے زیادہ ہول گے تو ان کے پاس ایک اعلان کرنے والا آئے گا کہ دجال ان کی اولادوں میں آ گیا ہے پس جو کھان کے ہاتھوں میں ہو گا' وہیں چھوڑ دیں گے اور اس طرف متوجہ ہو جا ئیں

گ پس وہ دس شہواروں کو بھیجیں گے۔ پس رسول کر یم کالٹیو نے فرمایا: میں ان کے نام ان کے بابوں کے نام اور ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں وہ بہترین شہوار ہول گئ روئے زمین پر اس وقت یا فرمایا: وہ زمین کی پیٹے پر اس وقت سب سے بہتر شاہوار ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنو فرماتے ہیں کہ ہم حضور مُلَّلَّو اُللہ علی مسعود والنو فرماتے ہیں کہ ہم حضور مُلِی کے ساتھ جہاد میں تھے۔ ہمارے لیے عورتیں نہیں تھیں۔ ہم کو آپ مُلِی کے اسول اللہ! کیا ہم خصی نہ ہوجا کیں؟ ہم کو آپ مُلِی کے اس کے کیا اس سے ہم کو حکم دیا کہ نکاح کرنے کا کسی عورت کے ساتھ کپڑوں کے کہ نکاح کرنے والتہ نے چھی: ''اے ایمان بدلے چھرعبداللہ والی کے نہ آیت پڑھی: ''اے ایمان والو!ان چیزوں کو حرام نہ کروجن کو اللہ نے حلال کیا''۔

حضرت عبداللد ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ اسی دوران کہ
ایک آ دمی اپنی مملکت میں تھا' اس نے نصیحت پکڑی' پس
اسے علم ہوا کہ وہ جس حالت میں ہے' وہ ختم ہونے والی
ہے اور یہ کہ اس نے اس کو اپنے رب کی عبادت سے
عافل کر دیا ہے' وہ رات کے وقت اپنے محل سے کھسک
گیا لیعنی کسی کو بتائے بغیر نکل گیا حتیٰ کہ وہ کسی دوسری
بادشاہی میں چلا گیا۔ پس وہ ساحلِ سمندر پہ آیا۔ پس
بادشاہی میں چلا گیا۔ پس وہ ساحلِ سمندر پہ آیا۔ پس

مَارُونَ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَلَى سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ عَلَى مَمْكُودٍ، عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي مَمْلَكَتِهِ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي مَمْلَكَتِهِ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي مَمْلَكَتِهِ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ أَنَّ مَا هُوَ فِيهِ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّهُ قَدْ شَعَلَهُ عَنُ عِبَادَةِ رَبِّهِ، فَانْ مَا هُوَ فِي مَمْلَكِةٍ فَانْسَابَ مِنْ قَصْرِهِ لَيَلًا حَتَّى صَارَ إِلَى مَمْلَكَةٍ فَانُسَابَ مِنْ قَصْرِهِ لَيَلًا حَتَّى صَارَ إِلَى مَمْلَكَةٍ فَانُسَابَ مِنْ قَصْرِهِ لَيَلًا حَتَّى صَارَ إِلَى مَمْلَكَةٍ غَيْرِهِ، فَأَتَى سَاحِلَ الْبَحُرِ فَجَعَلَ يَضُرِبُ اللَّبَنَ غَيْرِهِ، فَأَتَى سَاحِلَ الْبَحْرِ فَجَعَلَ يَضُرِبُ اللَّبَنَ فَيَعِيشُ بِهِ وَيَعَبُدُ رَبَّهُ، فَبَلَغَ الْمَلِكُ الَّذِى هُوَ فِي

5361- اخرجه الحميدي رقم الحديث: 100 قال: حدثنا سفيان .

5362- الحديث سبق برقم:4994 فراجعه .

کمانے لگا اور ایے رب کی عبادت کا آغاز کر دیا۔ پس یہ بات اس مملکت کے بادشاہ کو بھی پہنچے گئی جس میں وہ تھا اور اس کی عبادت و حال کا پیہ چل گیا' اس بادشاہ نے اس کی طرف آ دی بھیجا تو اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کر دیا' جب اس نے بید دیکھا تو خود اس کی طرف جانے کیلئے سوار ہوا'یس جب عابدنے اس بادشاہ کواینی طرف آتا ہوا ویکھا تو اس سے بھاگ نکلا پس اس نے اپنی سواری پرسوار ہوکر اس کا پیچھا کیا۔اس سے عرض کی: اے اللہ کے بندے! میری طرف ہے مہیں کوئی ڈرنہیں ہونا جاہیے۔ پھروہ اس کے پاس اُترااور اس کے معاملے کی حقیقت کے بارے سوال کیا تو اس ئے بتایا: میں فلاں فلاں بادشاہی کا مالک ہوں مجھے تقیبحت آ گئی ہے میں نے جان لیا ہے کہ میری میرات ختم ہونے والی ہے اور اس نے مجھے اپنے رب کی عبادت سے غافل کر دیاہے۔اس بادشاہ نے کہا: جو پھھ تُو نے کیا' آپ مجھ سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہیں' پھراین سواری کو حچھوڑ دیا اور اسی کی پیروی کی' وہ دونوں استضایے رب کی عبادت کرنے لگے۔ پس انہوں نے اینے رب سے دعا کی کہان دونوں کو ایک ساتھ موت آئے 'پس وہ دونوں اکٹھے فوت ہوئے اور دفن ہوئے۔ حضرت عبداللد والنظ نے فرمایا: اگر میں مصر کے ٹیلہ پر ہوتا تو تہمیں ان دونوں کی قبریں بھی دکھاتا' اس طریقے سے جیسے ہمیں رسول کریم مَالیّٰتُم نے دکھا کیں۔

حضرت عبدالله والتا سے روایت ہے کہ حضرت

مَمْلَكَتِهِ عِبَادَتَهُ وَحَالَهُ فَأَرُسَلَ إِلَيْهِ، فَأَبَى أَنْ يَأْتِيهُ، فَلَمَّا رَآهُ الْعَابِدُ هَرَبَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَآهُ الْعَابِدُ هَرَبَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَآهُ الْعَابِدُ هَرَبَ مِنْهُ، فَتَبِعَهُ عَلَى دَاتِّتِهِ فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللّهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِّى بَأْسٌ، ثُمَّ نَزلَ إِلَيْهِ فَسَأَلُهُ عَنْ أَمْرِهِ، عَلَيْكَ مِنِّى بَأْسٌ، ثُمَّ نَزلَ إِلَيْهِ فَسَأَلُهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: أَنَا فُكُن مِنْكَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: أَنَا فُكُن مُن عَلَيْهِ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّهُ قَدُ شَعَلَيْنِى عَنْ عِبَادَةِ رَبِّى، قَالَ: فَمَا أَنْتُ بِأَحَقَ بِمَا شَعَلَيْنِى عَنْ عِبَادَةِ رَبِّى، قَالَ: فَمَا أَنْتُ بِأَحَقَ بِمَا شَعَلَيْنِى عَنْ عِبَادَةِ رَبِّى، قَالَ: فَمَا أَنْتُ بِأَحَقَ بِمَا شَعَلَيْنِى عَنْ عِبَادَةٍ رَبِّى، قَالَ: فَمَا أَنْتُ بِأَحَقَ بِمَا شَعَلَيْنِى عَنْ عِبَادَةٍ رَبِّى، قَالَ عَبْدُ اللّهُ وَتَبِعَهُ، فَكَانَا مَعْبُدَانِ اللّهَ جَمِيعًا، فَسَأَلُا اللّهَ أَنْ يُمِيتَهُمَا جَمِيعًا، فَسَأَلُا اللّهَ أَنْ يُمِيتَهُمَا جَمِيعًا، فَسَأَلًا اللّهَ أَنْ يُمِيتَهُمَا جَمِيعًا، فَسَأَلًا اللّهَ أَنْ يُمِيتَهُمَا جَمِيعًا، فَسَأَلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5363 - حَـدَّثَنَّا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ، عَنِ السَّدِّيّ، عَنُ مُرَّةً، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، - قَالَ شُغْبَةُ: رَفَعَهُ، وَأَنَا لَا أَرْفَعُهُ لَكَ- فِي قَلْ اللهِ: (وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (الحج: 25)، قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (الحج: 25)، قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبُينَ لَأَذَاقَهُ اللهُ تَعَالَى عَذَابًا أَلِيمًا

قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُعُودٍ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ قَالَ لَيُلَةَ عَرَفَةَ هَذِهِ الْعَشُرَ كَلِمَاتٍ أَلْفَ مُرَّةٍ، لَمْ يَسَأَلِ اللَّهَ شَيْنًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِلَّا قَطِيعَةَ رَحِمٍ مُرَّةٍ، لَمْ يَسَأَلِ اللَّهَ شَيْنًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِلَّا قَطِيعَةَ رَحِمٍ مُرَّةٍ، لَمْ يَسَأَلِ اللَّهَ شَيْنًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِلَّا قَطِيعَةَ رَحِمٍ مُرَّ مَنَّ أَلِهُ مَا اللَّهَ عَرُشُهُ، مُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرُشُهُ، سُبُحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلُطَانُهُ، سُبُحَانَ الَّذِي فِي النَّهَوَاءِ رُوحُهُ، سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوحُهُ، سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوحُهُ، سُبُحَانَ الَّذِي وَصَعَ السَّمَاءَ ، سُبُحَانَ الَّذِي وَصَعَ النَّرَضَ، سُبُحَانَ الَّذِي لَا مَنْجَا مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ اللَّي وَصَعَ النَّرَضَ، سُبُحَانَ الَّذِي لَا مَنْجَا مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ الْكَوْدِ وَلَيْهِ اللَّهُ وَاءَ رُوحُهُ وَلَى الْلَادِي لَا مَنْجَا مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ الْكَوْدَ وَلَا لَكَهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاءَ رُوحُهُ اللَّهُ وَاءَ اللَّهُ وَاءَ رُوحُهُ اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالُولَ الْكَانَ اللَّذِي لَا مَنْجَا مِنْهُ إِلَا إِلَيْهِ الْكَالِي اللَّهُ الْكُولَةُ الْكَالُولُ الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِةُ الْكَالُ اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الْكُولُ الْمُعَالِ الْكَالِي اللَّهُ الْكَالُهُ اللْكُولُ اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُؤْلِولُ اللْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْك

5365 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَخُوَصُ بُنُ جَوَّابٍ، حَدَّثَنَا أَخُوصُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنُ أَبِي بُنُ جَوَّابٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ، إِسْحَاقَ، عَنُ عَمُوو بُنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ، وَنَحُنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى

شعبہ کا قول ہے: انہوں نے رفع کیالیکن میں تیرے رفع میں کروں گا' اللہ کے اس قول میں: ''اور جو اس میں ناحق ناحق زیادتی کا ارادہ کرے گا' ہم اسے درد ناک عذاب چکھا کیں گئ'۔ فرمایا: اگر ایک آ دمی اس میں ناحق زیادتی کا ارادہ کرے جبکہ وہ دور دراز عدن میں ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور درد ناک عذاب چکھائے گا''۔

حضرت عبدالله بن مسعود و النفط فرمات بي كه حضور منافيظ فرمات بي كه حضور منافيظ فرمات و ايك برارم رتبه كها عرفه كل رات جوبهي الله تعالى سے مائك كا تو الله تعالى اس كوعطا كرے كا مركر رشته دارى كا في والا، يا گناه كرنے والے كوئيس: "سُنتِكانَ الَّذِي اللي الحدوث"-

حفرت عبدالله دالله فالله في حديث بيان كى اس حال ميں كہ ہم بيت المال ميں سے آپ الله في فر مايا: نبی كريم طلائ ہمارے پاس تشريف لے آئے اس حال ميں كہ ہم منی ميں سے يس آپ طلائ ان پيشا يك

<sup>5364-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 589 .

<sup>5365-</sup> الحديث سبق برقم:5337 فراجعه .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنَّى، فَأَسْنَدَ ظَهُرَهُ إِلَى قُبَّةٍ حَمْرَاء ، ثُمَّ أَخَذَ يُحَلِّثُنَا فَقَالَ: إِنَّهُ لَنُ يَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُ سَ مُسَلِمة ، ثَلاث مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَرُضُونَ أَنُ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُلِ الْجَنَّةِ ؟ ، قَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ: أَمَا تَرُضُونَ أَنُ تَكُونُوا ثُلُث أَهُلِ الْجَنَّةِ ؟ ، قَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ: فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَأَرْجُو قَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ: فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَأَرْجُو قَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ: فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَأَرْجُو قَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ: فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنُ تَكُونُوا فِيمَنُ سِوَاهُمُ مِثْلُ الشَّعَرَةِ أَنُ تَكُونُوا فَيْمَ مَثُلُ الشَّعَرَةِ الْمَنْ سَوَاهُمُ مِثْلُ الشَّعَرَةِ الْمُنْ فِيمَنْ سِوَاهُمُ مِثْلُ الشَّعَرَةِ الْمُنْ فِيمَنْ سِوَاهُمُ مِثُلُ الشَّعَرَةِ الْمُنْ فِيمَنْ سِوَاهُمُ مِثْلُ الشَّعَرَةِ الْأَبْيَضِ النَّوْرِ الْآسُودِ ، أو السَّودَاء فِي النَّوْرِ الْسُودِ ، أو السَّودَاء فِي النَّوْرِ الْسُودِ ، أو السَّودَاء و فِي النَّوْرِ الْسُودِ ، أو السَّودَاء و فِي النَّوْرِ الْسُودِ ، أو السَّودَ ، أو السَّودَاء و فِي النَّوْرِ الْسُودِ ، أو السَّودَاء و فِي النَّوْرِ الْسُودِ ، أو السَّودَ ، أو السَّودَ ، أو السَّودَ ، أو السَّودَ ، أو السَّودَاء و فِي النَّورَ الْسُودِ ، أو السَّودَ ، أو السُّودَ ، أو السَّودَ ، أو السُّودَ ، أو السَّودَ ، أو السَّودَ ، أو السَّودِ ، أو السَّودَ الْمَاسَلَودَ ، أو السَّودَ الْمَاسَلِقُ الْمِلْمَالَةُ والسَّودَ ، أو السَّو

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيّ، اللهِ مَلَّى اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَلَاثُ كُلَّهَا عَلَيْهِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَلَاثُ كُلُهُا عَلَيْهِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَبَلِيقَ كُلَّهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْمَاعَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالْفُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَا عَلَى وَالْمَاعِ اللهُ الْمَالِي وَالْمَامِ وَالْمَاعِ الْمَالِمُ الْمَاءِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعُولُ وَالْمُعَلِ

سرخ قبہ کے ساتھ لگائی کھر ہمیں حدیث سانے گے۔
فرمایا جنت میں صرف اسلام کودل سے قبول کرنے والی
جان ہی داخل ہوگی۔ یہ بات مین بار فرمائی۔ پھر فرمایا:
کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم تمام جنتیوں کا تیسرا حصہ بنو؟
صحابہ کرام نے محرض کی: جی ہاں! فرمایا قسم ہے اس
ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! بے شک
مجھے اُمید ہے کہ تم تمام جنت والوں کا نصف بنؤ عنقریب
میں تمہیں اس سے آگاہ کروں گا دوسرے لوگوں میں
ایمان والوں کی مثال اس طرح ہوگی جس طرح کالے
ایمان والوں کی مثال اس طرح ہوگی جس طرح کالے
بیل میں سفید بال یا سفید بیل میں کالے بال ہوتے

حضرت عبدالله بن مسعود والني فرماتے ہیں کہ ایک آوی اہل کتاب میں سے حضور من النی کی بارگاہ میں آیا، عرض کی: بے شک الله آسانوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑ درخت کو ایک انگلی پر اور پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر ، تمام مخلوق کو ایک انگلی پر ، پھر فرمایا: میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں۔ حضور منافیظ مسکرائے یہاں تک کہ آپ منافیظ کی داڑھیں نظر آنے لیس پھراس کی بات پر تجب کرنے کی وجہ سے پھر حضور منافیظ نے بیہ آیت تبحب کرنے کی وجہ سے پھر حضور منافیظ نے بیہ آیت برھی: ''وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ اللٰی آخرہ ''۔

91) إِلَى قَوْلِهِ (عَمَّا يُشُرِكُونَ) (الزمر:67) 5367 - حَـدَّثَنَّا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ

بُنُ مُسَحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَآئِيلُ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِى هِ هَشَامٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ زَائِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: لَا يُسَلِّمُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْحَابِهِ: لَا يُسَلِّمُ السَّلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَصْحَابِةِ لَا يُسَلِّمُ الصَّدِي شَيْئًا، فَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ يُسَلِيمُ الصَّدْرِ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةً، وَالْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يَا إِسْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، وَالْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللَّهِ عَلْمُ إِلَى فَبَاشَرْتُهَا وَقَبَّلْتُهَا وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ فَضَمَمُ مُنَهَا إِلَى فَبَاشَرْتُهَا وَقَبَلْتُهَا وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ فَضَمَمُ مُنَهَا إِلَى فَبَاشَرْتُهَا وَقَبَلْتُهَا وَقَعَلْتُ بِهَا كُلَّ فَضَمَمُ مُنَهَا إِلَى فَبَاشَرْتُهَا وَقَبَلْتُهَا وَقَعَلْتُ بِهَا كُلَّ السَّيْمَ عَنْهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَهُ: وَلَكَ ذِكْرَى السَّيْمَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لِللَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ: لَا، بَلُ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ: لَا، بَلُ لِلنَّاسِ كَافَةً؟ قَالَ: لَا، مَلُ لِلنَّاسِ كَافَةً؟

حضرت عبداللہ بن مسعود ٹالٹو فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹو نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا: مجھے میرے صحابی ٹالٹو کے متعلق کوئی بات نہ پہنچائے میں پند کرتا ہوں کہ میں تم سے فکوں اس حالت میں کہ میراسینہ سلیم (صاف) ہو۔

حضرت عبداللہ دائلہ فرماتے ہیں: ایک آدی نے نی کریم کالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کی: اے اللہ کے رسول! بے شک میں ایک عورت سے باغ میں ملا ہوں کی میں نے اس کواپ ساتھ چمٹالیا مباشرت کی ہوں کی میں نے اس کواپ ساتھ چمٹالیا مباشرت کی کیے ساتھ جماع کے علاوہ سب پھے کیے اور اس کے ساتھ جماع کے علاوہ سب پھے کیا۔ راوی کا بیان ہے: نبی کریم کالیا خاصوش رہ تو یہ گئی کرا کیوں کوختم کردیتی ہیں یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کیلئے نصیحت ہے '۔ راوی نے کہا: نبی کریم کالیا کیا ہواں کیلئے نصیحت ہے '۔ راوی نے کہا: نبی کریم کالیا کیا ہواں کیلئے نصیحت ہے '۔ راوی نے کہا: نبی کریم کالیا کیا ہواں کیلئے نصیحت ہے '۔ راوی نے کہا: نبی کریم کالیا کیا ہواں کیلئے نصیحت ہے '۔ راوی نے کہا: نبی کریم کالیا کیا ہواں کیلئے نے اسے بلا کراس کے سامنے یہ آیت پڑھی اور حضرت عمر میں گئی نے عرف کی اے اللہ کے رسول! کیا ہواں کیلئے خاص ہے با سب لوگوں کے لیے عام حکم ہے؟

حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤ فرمات میں کہ

5369 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

. 5367- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 395 رقم الحديث: 3759 قال: حدثنا حجاج .

5368- الحديث سبق برقم: 5322,5218 فراجعه \_

5369- اخرجه أحمد جلد 1صفحه 389 رقم الحديث: 3688 وجلد 1صفحه 444 رقم الحديث: 4248.

حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهُ قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَرْثِ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَكِءٌ عَلَى عَسِيبٍ لَهُ، فَالْتَهَى إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: لَا قَالَتَهَى إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: لَا تَسُأَلُوهُ، فَسَأَلُوهُ، فَاتَّكَا عَلَى الْعَسِيبِ كَأَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: (يَسُأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (يَسُأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنُ أَلِيهِ، فَقَالَ: (يَسُأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنُ أَلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (الإسراء: 85)

5370 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً، حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِيْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ) (المائدة: 93) الْآيَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمُ

5371 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، وَعَبُدُ الْغَفَّارِ، بِمِثْلِهِ

2372 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكْيُرٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ جَعُدَةً، عَنُ أَبِى عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَذُكُرُ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ؟ ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَا بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ، وَبِيَدِى

5370- للحديث سبق برقم: 5042 فراجعه ـ

5371- الحديث سبق برقم: 5370,5042 فراجعه .

5372- الحديث في المقصد العلى برقم: 527 .

میں صنور مُنْ اللّٰهِ کے ساتھ مدینہ شریف میں ایک کیتی میں تھا۔ آپ مُنْ اللّٰهِ اللّٰہ پر فیک لگائے ہوئے تھے۔ یہود کی ایک قوم آپ مُنْ اللّٰهِ کے پاس آئی۔ بعض نے ان میں سے کہا: اس سے سوال نہ کرو۔ پس انہوں نے کہا کہ سوال کیا۔ آپ مُنْ اللّٰهُ عسیب پر فیک لگائے ہوئے تھے سوال کیا۔ آپ مُنْ اللّٰهُ عسیب پر فیک لگائے ہوئے تھے گویا آپ مُنْ اللّٰهُ کے بازل ہورہی تھی ایک مُنْ آپ مُنْ اللّٰهُ کے اللّٰہ اللّٰہ کو اللّٰہ آخوہ "۔ کہا: ''یسَا اُلُونَ اللّٰہُ وَ اللّٰہ آخوہ ''۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيَّ فرمات بين كه جب بيآيت نازل مولى: "كَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اللَّى آخر م "
حضور مَاليَّيْمُ نے مجھے كہا توان ميں سے ہے۔

حضرت عبدالغفارای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود والني فرمات بي كه خضور مَالَيْنَا فرمات بي كه خضور مَالَيْنَا سے ليلة القدر كے متعلق بوچھا گيا؟ آپ مَالَّيْنَا نے فرمایا: تم میں سے كون ہے جو ليلة صهباوات كو يا دكر رہا ہے؟ حضرت عبدالله بن مسعود والني نے عرض كى: ميں، ميرے ماں باپ آپ مَالَيْنَا پر فدا ہوں! يا رسول الله! ميرے ہاتھ ميں مجوديں ہيں، ميں

تُمَيْرَاتٌ أَتَسَحَّرُ بِهِنَّ، وَأَنَا مُسْتَتِرٌ مِنَ الْفَجْرِ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، حَتَّى طَلَعَ الْفَرِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُنْ الْعِلْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

. 5373 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بن إسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ فُضَيْلِ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الْحَطْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْح الْخُوزَاعِيّ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمُسُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلاةَ رَكُعَتَيْن وَسَجُ لَتَيُنِ فِي رَكُعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ وَدَخَلَ دَارَهُ، وَجَلَسَ عَبُدُ اللُّهِ بُنُ مَسْعُودٍ إِلَى حُجُرَةِ عَـائِشَةَ، وَجَـلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشُّمُسِ أَوِ الْقَمَرِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدُ أَصَابَهَا فَافُزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي تَحُذَرُونَ كَانَتُ وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ غَفُلَةٍ، وَكُنْتُمْ قَدُ أَصَبْتُمُ خَيْرًا- أُو اكْتَسَبْتُمُوهُ-

5374 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ أَبِى مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى مُسُلِمٍ، حَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: النَّبِيذُ وَضُوءٌ إِذَا لَمُ نَجدُ عَيْرَهُ ، قَالَ الْأُوزَاعِيُّ: إِذَا كَانَ مُسْكِرًا فَلا يُتَوَضَّأُ

ان کے ساتھ سحری کروں گا۔ میں فجر سے پوشیدہ تھا' یہاں تک کہ فجر طلوع ہوگئ بیستائیسویں کی رات ہوگئ اگر اللہ نے چاہا۔

حضرت الى شرت الخزاعی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان والنہ کے زمانہ میں جب سورج گربن لگ گیا۔
مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود والنہ موجود شخصہ حضرت عثمان والنہ کا لگے لوگوں کو دو رکعتیں نماز پر هائی اور ایک رکعت میں دو سجدے کیے، پھر حضرت عثمان والنہ کے اپنے گھر داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود والنہ خضرت عائش والنہ کے جرہ کے عبداللہ بن مسعود والنہ خضرت عائش والنہ کے جرہ کے فرایا: بے شک حضور من النہ والنہ کے ہم بھی آپ والنہ کے کہرہ کے فرایا: بے شک حضور من النہ کا ہوگئے۔ ہم کوسورج گربن و چا ندگر بن میں علم دیتے تھے کہ جبتم دکھولو کہ سورج گربن ہوگیا ہے تو نماز کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈرتے ہوجس سے اس ہوتا ہے تو نماز کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈرتے ہوجس سے اس نے ہونا ہے تو نماز کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈریے ہوجس سے اس نے ہونا ہے نمان کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈریے ہوجس سے اس نے ہونا ہے نمان کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈریے ہوجس کے اس نے ہونا ہے نمان کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈریے ہوجس کے اس نے ہونا ہے نمان کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈریے ہوجس کے اس نے ہونا ہے نمان کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈریے ہوجس کے اس کے ہونا ہے نمان کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈریے ہوبا ہے نمان کی طرف آ جاؤ،اگرتم ڈریے ہوبا ہے نمان کی طرف آ جاؤ،اگر تم کو پالیا یا بھلائی کمائی۔

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ نبیذ سے وضو جائز ہے جب اور کوئی نہ پائے کیچنی اوز اعی فرماتے ہیں جب نشہ دے اس سے وضوء نہیں ہے۔

بِهِ

<sup>5373-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 378

<sup>5374-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 165.

5375 - حَـدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَن الزُّهُ رِيّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَبَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَيْلِ شَيْعًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَـوُم الُـقِيَـامَةِ، اشْتَرُوا عَلَى اللهِ، وَاسْتَقُرضُوا عَلَى اللهِ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَشْتَرى عَلَى اللهِ، وَنَسْتَقُرضُ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: قُولُوا: أَقُرضُنَا إِلَى مَ قَ اسِمِنَا، وَبِعْنَا إِلَى أَنْ يَفْتَحَ اللهُ لَنَا، لَا تَزَالُونَ بَحَيْسِ مَا دَامَ جِهَادُكُمْ خَضِرًا، وَسَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَان قَوْمٌ يَشُكُّونَ فِي الْجِهَادِ، فُجَاهِدُوا فِي زَمَانِهِمُ ثُمَّ اغُزُوا، فَإِنَّ الْغَزُوَ يَوْمَئِذٍ أَخْضَرُ

مُوسَى الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسسُ بُنُ أَبِسى إِسْسَحَاقَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ، الْأَحْوَصِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَجُهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ: خَلَطْتُمْ عَلَى الْقُرْآنَ

قَالَ وَكُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقِيلَ لَنَا: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغَّلا

حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی: کیا آپ نے حضور مُلِینی سے سنا ہے کہ آپ مُلِینی نے فرمایا: کھوڑے کی پیشانی میں بھلائی قیامت تک لکھ دی گئی ہے۔ اس کو اللہ کے لیے خرید و اللہ سے اس کا معاوضہ مانگے کا کیا مطلب ہے؟ آپ مُلِینی نے اللہ اللہ سے معاوضہ مانگے کا کیا مطلب ہے؟ آپ مُلِینی نے فرمایا: کہوہم کو حصہ اللہ نے دیا ہے ہم نے فروخت کیا کہ اللہ ہم کو فتح دے۔ تم ہمیشہ بھلائی پر ہی رہو گے۔ جب اللہ ہم کو فتح دے۔ تم ہمیشہ بھلائی پر ہی رہو گے۔ جب کس اللہ ہم کو فتح دے۔ تم ہمیشہ بھلائی پر ہی رہو گے۔ جب کس تک تم جہاد میں کرتے رہو۔ آخر زمانہ میں لوگ ہوں کے جہاد میں شک کریں گے، ان کے زمانہ میں بھاد کرنا، پھر جہاد کرنا، بھر جہاد کرنا، بے شک اس دن جہاد سرسبر و شاداب ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ولائظ فرماتے ہیں کہ حضور طاقی کے بیجھے لوگ بلند آ واز سے قرائت کرتے سے نماز میں آپ طاقی نے فرمایا: تم نے مجھ پہ قرآن ملا دیاہے۔

فرمایا: اورہم نماز کی حالت میں آپ کوسلام کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں کہا: یہ نماز میں شغل ہے۔

<sup>5375-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 902.

<sup>5376-</sup> الحديث سبق برقم: 5167,5166,4950,4985 فراجعه

مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ سَلْمَانَ، مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ سَلْمَانَ، عَنُ عَنْ طَارِقُ بُنِ شِهَابٍ، عَنُ عَنْ طَارِقُ بُنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهُ ا

الفَضُلِ قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضُلِ قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا فَتَنَادَةً، عَنُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْدُ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْدُ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسُفَارِهِ إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ الْسَلَاهُ فَنَادَى لَهَا أَذُو اللَّهُ وَالَاهُ الْمَاكِةُ فَنَادَى لَهَا

5379 - حَلَّاثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، حَلَّاثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ، حَلَّاثَنِى عُمَرُ بُنُ عَامِرٍ، عَنِ الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ، حَلَّاثَنِى عُمَرُ بُنُ عَامِرٍ، عَنَ أَبِى الْحَرَجَاجِ بُنِ أَرْطَاةَ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِى مَا جَدَةَ الْعِجُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا جَدَةَ الْعِجُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ: يَتَعَافَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ فِي

حضرت عبداللہ بن مسعود را النہ فرماتے ہیں کہ جس پر مختاجی اتری، اس نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا اس کی مختاجی بندنہیں ہوگی۔اگر اس کا معاملہ اللہ کے سپر د کر دیا تو قریب ہے اللہ اس کوغنی کر دے گا، جلدی یا پھر دیر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منافی نے فرمایا: لوگ ایک دوسرے کے درمیان حدود معاف کر سکتے ہیں جب تک حکام کے پاس نہ لے جائیں تو ان کے جائیں تو ان کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیا جائے۔

<sup>5377-</sup> الحديث سبق برقم:96ُ25 فراجعه .

<sup>5378-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 214.

<sup>5379-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 827.

الْـحُـدُودِ مَا لَمُ تُرْفَعُ إِلَى الْحُكَّامِ، فَإِذَا رُفِعَتْ إِلَى الْحُكَّامِ، فَإِذَا رُفِعَتْ إِلَى الْحُكَامِ، فَإِذَا رُفِعَتْ إِلَى الْحَاكِمِ حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ

بَنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَهُ مِنْ عَيْسَاشٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ قَوْمٌ فِى آخِرِ الزَّمَانِ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْآخُلامِ، يَقُولُ مِنْ خَيْرِ قَوْلٍ، يَقُرَءُ وَنَ الْفُرَآنَ لَا يَعْدُو حَنَاجِرَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الْإِسَلامِ اللهُ مُرافَقُ السَّهُمُ مِنَ السَرَّمِيَّةِ، فَمَنْ لَقِيَهُمُ فَلَيُقَاتِلُهُمْ، فَإِنَّ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ فَتَلَهُمْ فَلَيُقَاتِلُهُمْ، فَإِنَّ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَنْدَ اللهِ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ

5381 - حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُويُسٍ، عَنُ أَحِيهِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بَلالٍ، عَنْ أَبِى الْآخُوصِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ بَلالٍ، عَنْ أَبِى اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُنْزِلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ، لِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا ظَهُرٌ وَبَطُنٌ

5382 - حَدَّنَ الْمُواحِدِ اللهِ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى الْمُعَالِهِ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَى اللهُ مَا حِدَدَة عَلَى عَلَى اللهُ مَا حِدَدة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَة ، فَقَالَ: مَا دُونَ الْمُشْيِ مَعَ الْجَنَازَة ، فَقَالَ: مَا دُونَ الْمُخْبَبِ، فَإِنْ يَكُنُ خَيْرًا يَعْجَلُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُنُ خَيْرًا يَعْجَلُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتَبِعُ ، ذَلِكَ فَبُعُ مِنْ تَقَدَّمَهَا لَيْسَ مِنْهَا مِنْ تَقَدَّمَهَا

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی فرماتے ہیں کہ حضور منافی نے فرمایا: آخر زمانہ میں ایک قوم ایس آئے گی۔ ان کے مجھدار لوگ بیوقوف ہوں گے۔ وہ باتیں بڑی اچھی کریں گے۔ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے بیخ نہیں اترے گا۔ اسلام ان سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے جوان سے ملئ ان کوئل کرنے والے کواللہ کے پاس اجر ان کوئل کرنے والے کواللہ کے پاس اجر ہوگا۔

حضرت عبداللد والله فرماتے ہیں: ہم نے اپنے نبی تالیق میں اللہ جنازہ کے ساتھ چلنے کے بارے پوچھا تو آپ تالیق نے فرمایا: وکی چال نہ ہو پس اگروہ اچھا ہے تو وہ جلدی بھلائی تک جائے گا اور اگر اس کے علاوہ بات ہے تو ناریوں سے جلدی دُور ہونا بہتر ہے جنازہ آگے ہونا چاہے اگر چلنے والا آ دمی تنبی نہیں ہوگا۔

<sup>5380-</sup> أخرجه أحمد جلد 1صفحه 404 رقم الحديث: 3831 قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير

<sup>5381-</sup> الحديث سبق برقم: 5127 فراجعه .

<sup>5382-</sup> الحديث سبق برقم: 5132,5016 فراجعه .

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ أَبَانَ بُنِ تَغُلِبَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، الْفَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْفَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْفَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَرُضَى أَنُ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَرُضَى أَنْ فَاخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ اللهِ صَلّى اللهُ أَقْضِى بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِقَضَاء رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقُولُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادًان

5384 - حَدَّثَنَا أَبُو يَاسِرٍ عَمَّارُ بُنُ نَضْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَابِسٍ النَّخَعِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْعَكَاءُ بُنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ الْعَكَاءُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي النَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي النَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

5385 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِى عِسْخَاقَ، عَنُ أَبِى عُبَيْدَلَةَ قَالَ: لَمَّا أَبِى عُبَيْدَلَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: (إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح) (النصر: 1) إلَى آخِرِ السُّورَةِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ، وَسَلَّمَ اللهُ مَا أَنْتَ التَّوَّابُ

5386 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنُ بُنُ سَلَامٍ،

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فرات ہیں کہ اضعیف بن قیس دہ فرات ہیں کہ اضعیف بن قیس دہ فرات ہیں کہ کام آپ سے خریدا دونوں کام من میں اختلاف ہو گیا ابن مسعود دہ فرایا: کام آپ بند کرت حضرت ابن مسعود دہ فرایا: کیا آپ بند کرتے ہیں کہ میں آپ کے درمیان رسول اللہ مُن فیل جیب دو بھی کرنے والوں کا اختلاف ہو جائے کو مان لویا بھی توڑ دو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ فراتے ہیں کہ حضور مالی نے فرمایا: اے اللہ! میری امت کے مج کے کامول میں برکت دے۔

حضرت عبدالله بن مسعود دالني سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب سورہ اذاء جاء نصر الله والفتح مکمل نازل ہوئی تو رسول کریم مُلَّیْنِم اکثر یہ کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے: ''اے ہمارے رب! تُو بیاک ہے کچھے حمد ہے' اے اللہ! مجھے بخش دے' تو تو بہ قبول کرنے والا ہے'۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولانتيا فرمات بين كه

5383- الحديث سبق برقم:4963 فراجعه .

5384- الحديث في المقصد العلى برقم: 652,650 .

5385- الحديث سبق برقم: 5208 فراجعه .

5386- الحديث في المقصد العلى برقم: 1111 .

حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ اللهِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنُ أَتَى عَرَّافًا هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنُ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلُهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5387 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَابِسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْبَعِلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْبَيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

5388 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ ، حَدَّ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلُنَاهُ بُوجُوهِنَا

5389 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ - كُوفِيٌ - ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ فَضَيُلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى اللهُ ، فَالَ : إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى اللهُ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ لَمُ يَكُنُ كَغَيْرِهِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ كَغَيْرِهِ

5390 - حَـلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، حَلَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،

حضور مَثَاثِیْ نِے فرمایا: جوعراف اور جادوگروں یا کا ہنوں کے پاس آیا اس سے پوچھا اس کی تصدیق کی۔اس نے اس کا انکار کیا جو محمد مُثَاثِیْ پرنازل ہواہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤ فرمات بي كه حضور مالنفظ نے فرمایا: اے الله! میری امت كے سے كے كاموں میں بركت دے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود والنَّهُ فرماتے ہیں کہ حضور مَلْقَهُ جب منبر پرتشریف فرما ہوتے تھے تو اپنے چرے مبارک کو ہماری طرف کرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ولاتن فرماتے ہیں کہ حضور مُلاَثن آرام کرتے توجت لیٹ چاتے ہیں کہ تک کہ تک کہ راثوں کی آ واز آ نے لگتی۔ پھر کھڑے ہوتے نماز پڑھتے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء نے فرمایا: حضور مُلاَثِیْمُ وصرت عطاء نے فرمایا: حضور مُلاَثِیْمُ وصرت عطاء نے فرمایا: حضور مُلاِیْلُ

حفرت عبدالله بن مسعود وللفؤ فرمات بي كه حضور ملاقيظ نے فرمايا: بديه كو واپس نه ديا كرو، وعوت كو

<sup>5387-</sup> الحديث سبق برقم: 5384 فراجعه .

<sup>5388-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 509 .

<sup>5389-</sup> الحديث سبق برقم:5202 فراجعه .

<sup>5390-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1028

قبول کرو،مسلمانوں کونہ مارو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مٹائی ملے سفر کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرتے سے۔(اس طرح کہ پہلی نماز کواس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کواس کے وقت میں)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منالی نے قیامت کے دن (حقوق العباد) میں سب سے پہلے لوگوں کا حساب خون کے متعلق ہوگا۔

## مسندسيد ناعبدالله بن عمر شالله

حضرت عبدالله بن عمر دلائي فرماتے ہیں کہ رسول الله منافی نظرت عبدالله بن عمر دلائي فرماتے ہیں کہ رسول الله منافی نظر الله عنافی کی تابع سے یہاں تک کہ وہ کیک جائیں اور بھلوں کو تھجور کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔

عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: لَا تَـرُدُّوا الْهَـدِيَّةَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِى، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ

5391 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّبَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيُلَى، عَنْ أَبِى قَيْسٍ الْأُوْدِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَر

5392 - حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فَاسِمُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ، وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ، وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ، وَالْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

## مُسْنَدُ عَبُدِ اللّهِ

## بُنِ عُمَرَ

5393 - أُخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الْسَمْنَنَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا النُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بَيْعِ الشَّمَرِ بَيْعِ الشَّمَرِ اللهُ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ الشَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ

5391- الحديث في المقصد العلى برقم: 355 .

5392- الحديث سبق برقم: 5077 فراجعه .

5393- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 622 قال: حدثنا سِفيان .

بالتمر

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا

5394 - حَدَّنَا أَبُو حَيْضَمَةَ، حَدَّنَا أَبُو عَيْضَمَةَ، حَدَّنَا ابْنُ عُيَّنَةَ، حَدَّنَا ابْنُ عُينَةَ، حَدَّقَنَا الزُّهُرِئُ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّهُ النَّهُ وَاللهُ مَا لا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاء النَّهُ اللهُ مَا لا فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاء النَّهُ اللهُ مَا لا فَهُو يُنفِقُهُ اللَّهُ مَا لا فَهُو يَنفِقُهُ آنَاء النَّهُ إِلَى اللهُ مَا لا فَهُو يَنفِقُهُ آنَاء النَّهُ إِلَى اللهُ مَا لا فَهُو يَنفِقُهُ إِلَيْهُ اللهُ مَا لا فَهُ وَاللهُ مَا لا فَهُو يَنفِقُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لا فَهُو يَنفِقُهُ اللهُ اللهُ

5395 - حَدَّفَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النُّهُ عَلِيهِ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا لُا لَيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا لُا كُلْبَ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا لُا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيرًا طَان

5396 - حَلَّمُ الْبُو خَيْسَمَةَ، حَلَّمُنَا ابُنُ عُينَهُ مَةَ، حَلَّمُنَا ابُنُ عُينَهُ مَةً، حَلَّمُنَا ابُنُ عُينَهُ مَ فَا أَبِيهِ قَالَ: رَأَى رُجُلٌ أَنَّ لَيَلَةَ الْقَدْرِ لَيُلَةُ سَبْعٍ وَعِشُرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُوْيَاكُمُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا

5397 - وَعَنْ أَبِيكِ قَالَ: زَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

حفرت عبدالله بن عمر والنوط فرمات بی که ہم کو حضرت زید بن ثابت والنوط نے بیان فرمایا که حضور مَالنوا کم فرمایا کہ حضور مَالنوا کی نے میں رخصت دی۔

حضرت عبداللہ بن عمر دلائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلائی نے فرمایا: حسد جائز نہیں ہے مگر دو آ دمیوں میں (ا) وہ آ دی جس کو اللہ عز وجل نے قر آ ن کی سمجھ عطا فرمائی ہو، وہ دن رات درس دیتا ہے۔ (۲) ایک وہ آ دی جس کو اللہ عز وجل نے مال دیا ہو وہ دن رات خرج کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور منافظ نے فرمایا: جس نے کتا پالا۔ اس کے اجر سے، ہر روز دو قیراط کی ہوگی، ہاں شکار کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے جائز ہے۔

حفرت عبدالله بن عمر والنظ فرمات بین که ایک آدی نے لیلة القدر کوستائیسویں رات میں دیکھا کہ حضور مالی کے فرمایا: تم نے آخری عشرے میں دیکھی ہے۔ پس اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

حفرت عبدالله بن عمر والثوافر ماتے ہیں کہ میں نے

5394- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 617 قال: حدثنا سفيان .

5395- أخرجه أحمد جلد2صفحه 8 صفحه 4549 قال: حدثنا سفيان .

5396- أخرجه الحميدي رقم الحديث:634 قال: حدثنا سفيان .

5397- أحرجه مالك (الموطأ) صفحه 69 . والحميدي رقم الحديث: 614 .

الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْ كِبَيْسِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَلَا يَسرُفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

5398 - وَعَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

5399 - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ

5400 - وَعَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَأَهْلِ الْمَدِينَةِ قُرْنًا ، وَذُكِرَ وَلَا هُلِ النَّامِ الْجُحْفَة، وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ لَا الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ

5401 - وَعَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي ٱلْحَيَاء فَقَالَ: الْحَيَاء ُ مِنَ الْإِيمَان

5402 - وَعَنِ الزُّهُ رِيِّ، سَمِعَ سَالِمًا،

حضور مَالِيْنِ کو ديکھا جب آپ تَالِيْنِ نماز شروع كرتے تو اپنے ہاتھوں كوكندھوں تك اٹھاتے، جب ركوع كرتے تو رفع يدين كرتے اور دوسجدوں كے درميان رفع يدين نہيں كرتے تھے۔

ُ حضرت عبدالله بن عمر دلانیٔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آقا مَالیّٰیُمُ اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دلائیًا کودیکھاوہ جنازہ کے آگے چلتے ہوئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر وہالٹا فرماتے ہیں کہ حضور مالٹیا کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّلَّمُ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّلِمُ نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا اور مقرر کیا اور نجد والوں کے لیے جھہ میقات مقرر کیا اور نجد والوں کے لیے قرن مقرر کیا۔اہل یمن کے لیے یلملم مقرر کیا۔

حضرت عبدالله بن عمر والني فرمات بيں كه انہوں نے حضور مَالنَّيْمَ سے سنا كه بيدايك اپنے بھائى كونسيحت كر رہا تھا حياء كے متعلق - آپ مَالنَّمْ نِي فرمايا: حياء ايمان

حضرت عبدالله بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ

5398- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 607 . واحمد جلد 2 صفحه 8 صفحه 4539 .

. وأحمد جلد 2 صفحه الحميدي رقم الحديث: 616 . وأحمد جلد 2 صفحه 8 صفحه 4542 .

5400- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 623 قال: حدثنا سفيان.

5401- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 565 . وأحمد جلد 2صفحه 56 رقم الحديث: 5183 .

5402- اخرجه الحميدي رقم الحديث: 626 . واحمد جلد 2 صفحه 8 صفحه 4538 .

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْبُونُ سَسَ، وَلَا الْسَوَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُونُ سَسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا تُوبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرُسٌ، وَلَا خُفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلَيْفُ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلَيْنِ فَلَيْفُ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلَيْفُ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ

5403 - وَعَنِ الزُّهُوِيِّ، سَمِعَ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيهِ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ النَّبَ قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوُنَ أَنَّهُ الْمَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعُهَا ، قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوُنَ أَنَّهُ بِاللَّيْل

5404 - وَعَنِ الزُّهُرِيِّ، أَخْبَرَنِى سَالِمٌ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ بَاعَ عَبُدًا لَهُ مَالٌ فَ مَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشُتَرِطَ الْمُبُتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخُلًا بَعُدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِظَ الْمُبْتَاعُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِظَ الْمُبْتَاعُ

5405 - وَعَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمُسٌ لَا حُسناحَ عَلَى مَنُ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعُقُرَبُ، وَالْكِلُبُ الْعَقُورُ

حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَسوال كيا كيا كه محرم كيرُ ول ميں سے كيا پہن سكتا ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ نَا فَر مايا جميض ، عمامه، برقعه، شلوار، جس كيرُ سے كو زعفران اور درس كے ساتھ رنگا ہوا نہ بنيخ موز ہے بھی نہيں پہن سكتا ہے، ہاں جس كے پاس نعلين نہ ہو وہ موزوں كو مختوں سے بنچے كاٹ لے۔

حضرت عبدالله بن عمر والني فرمات بيل كه حضور الله في عورت معجد حضور الله في عورت معجد ميں سے كوئى عورت معبد ميں جانے كى اجازت مائے تو اس كو نہ روكو حضرت سفيان فرماتے ہيں كمراد ہے كمرات كوجاسكتى ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور علی کی خضور علی کی خضور علی کی خال ہے اس کے پاس مال بھی ہو، تو اس غلام کا مال بائع کے لیے ہوگا گریہ کہ مشتری خرید نے کی شرط لگا لے۔ جس نے محبور کا باغ فروخت کیا، حال یہ ہے کہ وہ پھل دار ہے تو پھل بائع کے لیے ہوگا گریہ کہ مشتری خرید نے کی شرط بائع کے لیے ہوگا گریہ کہ مشتری خرید نے کی شرط بائع کے لیے ہوگا گریہ کہ مشتری خرید نے کی شرط بائع کے لیے ہوگا گریہ کہ مشتری خرید نے کی شرط بائع کے لیے ہوگا گریہ کہ مشتری خرید نے کی شرط

حضرت عبدالله بن عمر ولالله فرماتے ہیں که حضور ملائی نے فرمایا: پانچ چیزوں کوحرم میں مارنے میں کوئی گناہ نہیں(۱) چوہ(۲) کوا(۳) چیل (۴) بچھو (۵) یا گل کتا۔

<sup>5403-</sup> أخرجه الدارمي رقم الحديث: 448 - وأحمد جلد 2 صفحه 7 صفحه 2522 .

<sup>5404-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 613 قال: حدثنا سفيان .

<sup>5405-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 9 6 م وأحمد جلد 2صفحه 8 رقم الحديث: 4543 .

5406 - حَلَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَلَّثَنَا ابُنُ عُييْنَةً قَالَ: سَمِعُنَا الزُّهُرِیَّ، عَنُ سَالِم، عَنُ أَبِيهِ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطَّفُيتَيُنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَذَا الطُّفُيتَيُنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا

5407 - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ اللهِ عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَا عَمَلُ: فَوَاللهِ عَا حَلَفُتُ بِهَا آثِرًا وَلَا ذَاكِرًا

5408 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّا اللَّيْلِ مَثْنَى صَلَّهُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبُحَ فَأُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ

5409 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ

حفزت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سکالی کے ارشاد ہے کہ سانپوں کو مار دوخصوصاً دو دھاری والے اور چھوٹے سانپ کو۔ یہ دونوں آنکھ کو چھین لیتے ہیں اور حمل کو گرادیتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر رہانی کو مارتے تھے، جب بھی پاتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہ النظا فرماتے ہیں کہ حضور مُلْقَظِ فرماتے ہیں کہ حضور مُلْقظِ نے منع فرمایا اپنے بابوں کی قسم اٹھانے ہے۔ حضرت عمر رہائظ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے بھول کر اور یاد ہوتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے مصور علی ہی نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں۔ جب صبح کا خوف ہوتو ایک اور رکعت ملانے کے ساتھ وتر کہ لہ

حضرت عبدالله بن عمر رفاشة فرماتے ہیں کہ

5406- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 620 .

5407- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 624 . وأحمد جلد 2صفحه 8صفحه 8صفحه 4548 . ومسلم جلد 5صفحه 80 قال: قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة . وعمرو الناقد، وزُهير بن حرب . والترمذى رقم الحديث: 1533 قال: حدثنا قتيبة . والنسائى جلد 7صفحه 4 قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وقتيبة بن سعيد . سبعتهم (الحميدى، وأحمد، وأبو بكر، وعمرو، وزهير، وقتيبة، وعبيد الله بن سعيد) عن سفيان بن عيينة .

5408- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 628 قال: حدثنا سفيان وأحمد جلد 2صفحه 9 رقم الحديث: 4559 قال: حدثنا سفيان وفي جلد 2صفحه 148 رقم الحديث: 6355 قال: حدثنا معمر والبخارى جلد 2صفحه 64 قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ومسلم جلد 2صفحه 172 قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وأهير بن حرب

. 5409- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 611 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 3صفحه 9 رقم الحديث: 4551 قال:

اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِكَالٌ يُوَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

5410 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ لَهُ: تَبَلُغُ بِهِ، قَيلَ لَهُ: تَبَلُغُ بِهِ، قَالَ: الشُّؤُمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرُأَةِ، وَالدَّارِ

5411 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ

5412 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُنُ عُنُ عَيْدُنَةَ، حَدَّثَنَا عُمُرُو، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيّ صَدَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَيْنِ

5413 - حَلَّاثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَلَّاثَنَا ابُنُ

حضور مُلَيْظُ نے فرمایا: بلال اذان دیتے ہیں رات کے وقت میں تو پس اس کے بعد کھا پی لیا کرو، یہاں تک ابن ام کمتوم اذان دے۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّلَظُ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّلِظُم نے فرمایا نحوست تین چیزوں میں ہوسکتی ہے، گھوڑے (کہ وہ سرکش ہو) ،عورت میں (کہ وہ بدکارہو)، گھر میں (کہ وہ شک ہو)۔

حضرت عبدالله بن عمر رفائظ فرماتے ہیں که حضور مُلَّافظ نے فرمایا: اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو، جس وقت تم سوتے ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر وہائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور منافظ جمعہ کے بعد دور کعت اداکرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر والفيا فرماتے ہیں کہ

حدثنا سفيان . وفي جلد 2صفحه 123 وقم الحديث: 6051 قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا عبد العزيز ' يعنى ابن عبد الله بن أبي سلمة . وعبد بن حميد: 734 قال: أخبرني أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث بن سعد .

5410- أخرجه مالك (الموطأ) صفحه 602 . وأحمد جلد 2صفحه 115 رقم الحديث: 5963 قال: حدثنا حسين قال: قال: حدثنا أبو أويس . وفي جلد 2صفحه 126 رقم الحديث: 6095 قال: حدثنا اسحاق بن عيسى قال: اخبرنا مالك .

5411- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 618 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 7 رقم الحديث: 4515 .

5412- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 103 رقم الحديث: 5807 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وههيب . وأبو داؤد رقم الحديث: 5412 قال: حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داؤد . قال: حدثنا حماد بن زيد .

5413- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 663 قال: حدثنا سفيان قال: أخبرنا معمر وأحمد جلد 2 صفحه 7 رقم الحديث: 4516 وجلد 2 صفحه 45 رقم الحديث: 5029 قال: حدثنا محمد بن جعفر وقال: حدثنا معمر و

عُينُ نَهُ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَجِدُونَ النَّاسَ كَالْإِبِلِ الْمِاثَةِ لَيْسَ فِيهَا رَاحِلَةٌ

بُسُ إِبْرَاهِيم، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، مَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلانَ بُنَ سَلَمَةَ النَّقَفِيَّ أَسُلَمَ وَتَحْتَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلانَ بُنَ سَلَمَةَ النَّقَفِي أَسُلَمَ وَتَحْتَهُ عَسُ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلانَ بُنَ سَلَمَةَ النَّقَفِي أَسُلَمَ وَتَحْتَهُ عَشُرُ نِسُوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَ أَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ يَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ طَلَقَ نِسَاء أَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ يَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ طَلَقَ نِسَاء أَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ يَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَلَقَ فَلَقَ فَلَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَكَ أَنْ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْبِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَكَ أَنْ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْبِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَكَ أَنُ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْبِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَكَ أَنْ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْبِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَكَ أَنْ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِع بِمَوْبِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَكَ أَنْ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِع بِمَوْبِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَيْمُ اللهِ لَتُوجِعَنَّ نِسَاء كَ لَا تَسَمْحُ مَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَلَيْمُ وَلَامُونَ وَلَامُ وَلَا مُورَةً بِعَنَا لِيهِ وَعَلَلْ الْفَلَكَ مُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ اللهِ لَتُورَةُ مُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ السَّهُ فَي الْمَامِلَةُ مَا مُعِهُ مُعْمَا رُحِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ الْعَلَى الْمُؤْتَى الْمُعَلِقُ الْمُلْكَالِ الْمُؤْتَى الْمُعَالِي الْعَلَى الْمُؤْتَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلِكُ الْمُولَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُولُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتَلُولُ ا

5415 - حَلَّاثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي الزَّهُرِيُّ، عَنُ سَلِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ

حضور مَنْ الْفِیْمَ نے فرمایا: تم لوگوں کوسو اونٹوں کی طرح پاؤ گےجن میں سواری نہیں ہوگی۔

حضرت عبدالله بن عمر وللفؤ فرمات بين كه غيلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہو کر آئے اس کے نکاح میں دس عور تنس تھیں۔حضور مَنالَیْمُ نے فرمایا: ان میں سے جار کو اختيار كرور جب حضرت عمر ثلاثيًّا كا دور حكومت آيا، اس نے اپنی عورتوں کو طلاق دی۔ اس نے اپنا مال ایے ببيول ميل تقشيم كر ديا، به بات حفرت عمر الأثنَّا تك يبنجي تو آب دافت اس سے ملے۔ اور فرمایا: میرا گمان ہے کہ ان شیطانوں میں سے جو چوری آسان والوں کی باتیں سنتے ہیں'ایک شیطان نے تیری موت کی خبرس کر تیرے دل میں ڈال دی ہے ممکن ہے تو تھوڑی مدت زندہ رہے اللہ کی قتم! تم ضروراینی بیویوں سے رجوع کرلواورا پنا مال والیس لے لؤ ورنہ میں ان عورتوں کو تیری وراثت دوں گا اور میں حکم دول گا کہ تیری قبر پر رجم (عکباری) کیا جائے جیسے ابور غال کی قبریر کی گئے۔

حفرت عبداللہ بن عمر دلائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَالیّن کے ساتھ نماز پڑھی منی میں دور کعتیں۔

<sup>5414-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 13 رقم الحديث: 4609 قال: حدثنا اسماعيل . وفي جلد 2صفحه 14 رقم الحديث: 4631 قال: حدثنا اسماعيل ومجمد بن جعفر .

<sup>5415-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 8 رقم الحديث: 4533 قبال: حيدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي . وفي جلد 2 صفحه 140 رقم الحديث: 6255 قال: حدثنا مبشر بن اسماعيل، قال: حدثنا الأوزاعي .

5416 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ النِّهُ رِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ النُّهُ رِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِيقَامَةٍ، وَلَمُ بِالْسُمُ ذُولِفَةِ، وَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمُ يَتَطُوّعُ قَبُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا بَعُدَهَا

3417 - حَدَّنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفِيانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنُ سَالِمِ عَنُ سُفِيانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنُ سَالِمِ بْنِ عَمْرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ فِي الْنِ عَمْرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا وَهِي طَاهِرَةٌ، أَوُ حَامِلٌ

حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْيَا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا - أَوْ مَاشِيَةٍ - نَقَصَ مِنْ عَمَلِيهِ كُلَّ يَوْمٍ فَسَارِيًا - أَوْ مَاشِيَةٍ - نَقَصَ مِنْ عَمَلِيهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ، قَالَ: وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ أَبُو هُرَيُرَةً: أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ ، قَالَ: وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ

حضرت عبداللہ بن عمر راتھ فرماتے ہیں کہ حضور مٹالی مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کیا۔ ہرایک نماز اقامت کے ساتھ بڑھی،اس سے پہلے اس کے بعد کوئی نفل نہیں بڑھے۔

کے حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ رسول کریم مکاٹیٹے نے فرمایا: جس نے شکاری یا جانوروں کی حفاظت کرنے والے کتے کے علاوہ کتا پالا تو ہرروز اس کے عمل سے دو قیراط کم ہوں گے۔حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹوئٹ نے فرمایا: یا جسی کی حفاظت کا کتا۔ فرمایا: یا جسی کی حفاظت کا کتا۔ فرمایا: جبیدوہ کھیتی کا مالک

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مالیظ کی قتم بیقی نہیں قتم ہے داوں کو بلٹنے والے

5419 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ

5416- أخرجه أحمد جلد2صفحه 56 رقم الحديث: 5186 قال: حدثنا يحيى .

5417- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 26 رقم الحديث: 4789 وجلد 2صفحه 58 رقم الحديث: 5228 قال: حدثنا وكيع والدارمي رقم الحديث: 2268 قال: حدثنا عبيد الله بن موسلي و

5418- الحديث سبق برقم: 5395 فراجعه .

-5419 أخرجه أحمد جلد2صفحه 25 رقم الحديث: 4788 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان .

ابُنِ عُـمَرَ قَالَ: كَانَتُ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

5420 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ نِسَاؤُكُمُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ

5421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ، عَنُ أَبِلَى بَكُرِ بَنُ عُبَيْدٍ اللهِ بَنُ عُمَرَ، عَنُ أَبِلَى بَكُرِ بَنُ عَلَى اللهِ بَنِ سَالِم، عَنُ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِى يَكُذِبُ عَلَى يُبُنَى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِى يَكُذِبُ عَلَى يُبُنَى لَهُ بَيْتٌ فِى النَّار

5422 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخُبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، عَنِ الْجَارِثِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجَارِثِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْبُنِ عُمْرَ قَالَ: الرَّحُمَنِ، عَنُ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنُ عُمْرَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْمُرُنَا إِنْ كَانَ لَيُؤُمَّنَا بِالصَّاقَاتِ فِي صَلاةِ اللهَ عُدِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمَّنَا بِالصَّاقَاتِ فِي صَلاةِ الْفَجُه

5423 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ.
هَارُونَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ أَبِي
بَكْرِ بُنِ مُوسَىٰ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ فِي

5420- الحديث سبق برقم: 5403 فراجعه .

5421- اخرجه احمد جلد2صفحه 144,103 . والبزار جلد1صفحه 114 من طريق محمد بن عبيد به .

5422- أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 1808 من طريق أبي يعلى قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا شبابة ويزيد بن هارون قالا: حدثنا ابن أبي ذئب به .

5423- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 27 رقم الحديث: 4811 قال: حدثنا يزيد .

کی۔

حفرت عرب الله بن عمر الله فرمات بي كه حضور مَلَّوْ فرمات بي كه حضور مَلَّوْ فرماي جبتم سے كوئى عورت معجد ميں جانے كى اجازت مائك تو اس كو نه روكو - حضرت سفيان فرمات بين كه مراد ہے رات كو جاسكتى ہے ۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلْقَیْم نے فرمایا: جس نے جمھ پر جھوٹ بولا اس کو اپنا گھر جہنم میں بنانا چاہیے۔

حضرت عبدالله بن عمر والنظ فرمات بین که حضور ملاقظ اگرچه جم کو حکم دیتے تھے که نماز میں مختصر قرائت کریں اور حکم دیتے تھے نماز فجر میں سورة علاقات پڑھنے کا۔

سسے حضرت الوبکر بن موی فرماتے ہیں کہ ایک شفر میں میں حضرت الوبکر بن موی فرماتے ہیں کہ ایک شفر میں میں حضرت سالم بن عبداللہ کے ساتھ تھا۔ آپ کا گزر الیک لڑکیوں کے پاس گھنگھرو

سَفَوٍ، فَمَرَّتُ رُفُقَةٌ لِأُمِّ الْبَنِينَ فِيهَا أَجُرَاسٌ، فَحَلَّتَ سَالِمٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالِمٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جُلُجُلٌ، فَكُمُ فِي هَذِهِ مِنْ جُلُجُلٍ

5424 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ الْعُرِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ الْعُمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ الْعُمَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهُ صَدَّى اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَنَّهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ

5425 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْعُزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْعُرِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْعُرَى قَالَ: حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللهِ يَصُومُ قَافَدُرُوا لَهُ، وَاللهِ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ إِذَا عُمَّ عَلَيْهِ

مَ تَحَلَّمُ اللهُ عَامِرِ حَوْثَرَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّهُبَاءِ أَبُو خُرَيْمِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلْلِعَ الشَّمُسِ وَسَلَّمَ صَلَّى الشَّهُ السَّقْبِلَ مَطْلِعَ الشَّمُسِ فَقَالَ: أَلا إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَا هُنَا- ثَلاثَ مَرَّاتٍ- وَمِنُ ثَمَّ اللهُ عَلْمُ وَمُنُ الشَّيْطَان

تھے۔ حضرت سالم اپنے والد سے وہ حضور مُلَّاتِیْنَ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: فرشتے اس کے ساتھ نہیں تھہرتے ہیں جس کے پاس گھنگھر و ہوں دیکھو! اس کے پاس کتنے گھنگھر و ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر الناشط فرماتے ہیں کہ حضور مناشط نے فرمایا: جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی گویااس کے اہل و مال ہلاک ہوگئے۔

حضرت عبدالله بن عمر ولائلها فرماتے ہیں که حضور ملائله فرمایے ہیں که حضور ملائله نے فرمایا جبتم چاندکو دیکھوتو روزہ رکھواور جبتم چاند دیکھوتو عید کرواگر آسان غبار آلود ہوتو تمیں بورے کرو۔ حضرت سالم فرماتے ہیں: حضرت عبدالله دلائله دلائله جب آسان غبار آلود ہوتا تھا تو آپ چاند دیکھنے سے ایک دن پہلے روزہ رکھتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور ملائظ نے نہیں کہ حضور ملائظ نے نہیں کہ محضور ملائظ نے نہیں میں مرح فرمایا خبردار! فتنے یہاں سے ہوں گے، تین مرتبہ فرمایا اس طرف سے شیطان کاسینگ طلوع ہوگا۔

<sup>5424-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 33.

<sup>5425-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 145 رقم الحديث: 6323 قال: حدثنا أبو كامل وال عدثنا ابراهيم .

<sup>5426-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 18 رقم الحديث: 4679 قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله .

حضرت عبدالله بن عمر رفاتنوً فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهِ صحابه كرام كى ايك جماعت ميں تھے۔ حضور مُلَاثِمُ ان کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا کیا تم جانة نهين موكه مين الله كا رسول مَا يَيْمُ مون تمهاري طرف؟ عرض کی کیون نہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آب مَا لَيْنَا الله كرسول مَا لَيْنَا بين -آب مَا لَيْنَا فِي فرمايا: کیاتم جانتے نہیں ہو کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی؟ عرض کی: کیوں نہیں جس نے آپ مُلا لیم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت آپ مُناتیکم کی اطاعت ہے، آب نظیم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے۔ جو میری اطاعت کرے وہ اسلامی حکومت کے حکمرانوں کی اطاعت کرے۔اپنے حاکموں کی اطاعت کرواگروہ بیٹھ کرنماز پڑھیں تم بھی بیٹھ کرنماز

حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک آدی حضرت عبداللہ بن عمر و اللی کے پاس بیٹا ہوا تھا، اہل شام میں سے اور میں بھی آپ و اللی کے ساتھ تھا۔ اس آدی نے عرض کی: اے ابوعبدالرحان! آپ جج تمتع کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر و اللی نے فرمایا: جو یہ کرے اس نے اچھا کیا۔ اس آدمی نے عرض فرمایا: جو یہ کرے اس نے اچھا کیا۔ اس آدمی نے عرض

5428 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَسُنُ إِبْسَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَسُنُ إِبْسَحَاقَ، حَدَّثَنِى بَسُنُ إِبْسَحَاقَ، حَدَّثَنِى مُسَلِم، عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مُسَلِم، عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: جَلَسَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَالَ: يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا عُمُ مَلَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَسَرَى فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ تَرَى فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ

<sup>5427-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 869 .

<sup>5428-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 95 . والبيهقي في الكبرى جلد 5صفحه 21 من طريق روح بن عبادة عدانا صالح ابن أبي الأخضر .

اللُّدِهِ: حَرَسَنٌ جَدِمِيلٌ لِمَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَـهُ الرَّجُلُ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا، فَغَضِبَ عَبْدُ اللُّهِ ثُمَّ قَالَ: وَيُلَكَ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ بِهَا، أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخُذُ أَمْ بِأَمْرِ أَبِي؟ قَالَ: لَا بَلُ بِأُمُر رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقُمُ

5429 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ: إِذَا رَأَيْتُــمُ الْهَلالَ فَـصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفُطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَاقَدُرُوا ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ

5430 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَاتَنَّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّهَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

5431 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ

کی: آپڑاٹھیا کے باپ عمر ڈاٹھیا تو منع کرتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر والفيا كوغصه آسكيا - پهرفرمايا: تيرب لیے ہلاکت ہے تیراکیا خیال ہے اگر میراباب اس سے منع کرے اور رسول الله منافظ کا اس پر عمل ہو تو آپ سُلُولُمُ كاحم لے كايا ميرے باپ كا- بے شك حضور مُلْقِيمًا نے ایسے ہی کیا کہ حج متع کیا، تو بھی بیکر۔

حضرت عبدالله بن عمر الله الم فرمات بين كه حضور مَلَاثِيمٌ نے فرمایا جبتم جاند کو دیکھوتو روزہ رکھواور جبتم جاند ديكموتو عيدكرواكرة سان غبارة لود موتوتس پورے کرو۔ حضرت عبداللہ والله عاند و مکھنے سے ایک دن يهل روزه ركفت تص (جب آسان صاف نهيس موتا

حضرت عبدالله بن عمر الله في فرمات بي كه حضور مَثَاثِيمٌ نے فرمایا: جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی ، گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گئے۔

حضرت عبدالله بن عمر والفيا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَالِينَا سے سنا، آپ سُلَقِام نے فرمایا: تہماری بقاء اتی ہے جوتم ہے پہلی امتیں گزمری ہیں جیسے جتنا عصر کی

<sup>5429-</sup> الحديث سبق برقم: 5425 فراجعه .

<sup>5430-</sup> الحديث سبق برقم:5424 فراجعه .

<sup>5431-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 121 رقم الحديث: 6029 قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلا إِنَّمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلا إِنَّمَا اللهِ عَمُا اللهِ عَمُوبِ الشَّمْسِ: أُوتِى أَهُلُ التَّوْرَاةِ اللهَّمْسِ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ: أُوتِى أَهُلُ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا قِيراطًا، ثُمَّ أُوتِى أَهُلُ الْإِنْجِيلِ الْمُلِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُعْلِيلُ اللهِ اللهُ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنَاءُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاءُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

عَبُدِ اللّهِ مَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبُدِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا تَبَايَعُوا الشَّمَر بِالتَّمْرِ، وَلَا تَبَايَعُوا الشَّمَر بَالتَّمْرِ، وَلَا تَبَايَعُوا الشَّمَر بَالتَّمْرِ، وَلَا تَبَعَدُ رَسُولُ اللهِ حَتَى يَبُدُو صَلاحُهُ قَالَ: وَمَا اتَّ خَذَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاضِيًا، وَلَا أَبُو بَكُرٍ، وَلا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاضِيًا، وَلا أَبُو بَكُرٍ، وَلا عُمْمَرُ، حَتَّى كَانَ فِى آخِرِ زَمَانِهِ فَقَالَ لِيَزِيدَ ابْنِ عُمْمَرُ، حَتَّى كَانَ فِى آخِرِ زَمَانِهِ فَقَالَ لِيَزِيدَ ابْنِ عُمْسَ الْأُمُورِ يَعْنِى: صِغَارَهَا أَخْتِ نَمِرٍ: اكْفِنِى بَعْضَ الْأُمُورِ يَعْنِى: صِغَارَهَا عَنْ سَالِم، عَنْ سَالْم، عَنْ سَالِم، عَن

أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ: مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ : (إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ

نماز سے سورج غروب ہونے تک ہے، تورات والوں کو تورات دی گئی انہوں نے ممل کیا نصف نماز تک۔ پھر وہ عاجز آگئے ان کو ایک ایک قراط ثواب دیا گیا پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی انہوں نے ممل اس پرعصر تک پھر وہ بھی عاجز آگئے۔ ان کو ایک قیراط ثواب دیا گیا۔ پھر ہم کو تھی عاجز آگئے۔ ان کو ایک قیراط ثواب دیا گیا۔ پھر ہم کو کو قر آن دیا گیا ہم نے غروب آفتاب تک عمل کیا ہم کو دودو قیراط ثواب دیا گیا۔ اہل کتاب نے عرض کی: اب رب! ان کو تو نے دو دو قراط کیوں دیئے ہیں اور ہم کو ایک ایک قراط دیئے گئے ہم نے اس سے زیادہ کام کیا؟ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: کیا میں نے تم پر ظلم کیا، اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: کیا میں نے تم پر ظلم کیا، اللہ نے فرمایا: ہی میرافضل ہے جے چاہوں دوں۔

حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُٹٹٹٹؤ نے فرمایا: کھلوں کو گھجور کے بدلے نہ بیچواور کھوں کو گھجوں کو بدلے نہ بیچواور کھوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کی فیصلہ کرنے والا نہ بنایا 'نہ ابو بکر نہ عمر نے یہاں تک کہ آخر زمانہ ملے۔ پس بزید بن اخت نمر سے کہا: مجھے بعض اُمور کے لیے کافی ہوجاؤ ' یعنی چھوٹے کاموں کے لیے۔

حضرت عبدالله بن عمر ولاتنظ فرماتے ہیں کہ حضور علاقیا نے فرمایا: پانچ چیزوں کا (حقیقی)علم اللہ کے پاس ہے(۲) بارش

5432- الحديث سبق برقم: 5393 فراجعه

<sup>5433-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 24 رقم الحديث: 4766 وجلد 2صفحه 58 رقم الحديث: 5226 قال: حدثنا وكيع . وفي جلد 2صفحه 52 رقم الحديث: 5133 .

السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ تَدُرِي نَفُسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا، وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَدُمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (لقمان: 43)

5434 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: سَمِّعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

کے نازل ہونے کا (۳) جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے (۳) کوئی جان نہیں جاتی کہ کل کیا کھائے گی، کوئی جان نہیں جانتی کس زمین میں مرے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا جردینے والا ہے۔ حضور علی نے میداللہ بن عمر واللہ فرماتے ہیں کہ حضور طالبہ نے فرمایا: بے شک لوگ سواونوں کی طرح ہیں' قریب نہیں ہے کہ تُو ان میں کوئی ان کے سواری پائے۔

حفرت سالم سے روایت ہے کہ اُنہوں نے حفرت عبداللہ ڈالٹو کو فرماتے ہوئے سا: رسول کریم مُلٹو کے خفرت عیسیٰ کواحر (سرخ) نہیں کہا کیکن رسول کریم مُلٹو کے نے فرمایا: اسی دوران کہ میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اچا بک میری نگاہ پڑی ایک آ دی گندم گون سیدھے بالوں والا میری نگاہ پڑی ایک آ دی گندم گون سیدھے بالوں والا دوآ دمیوں کے درمیان اوران کے سرسے پانی فیک رہا ہے۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: یہ این مریم ہیں۔ میں متوجہ ہونے لگا۔ اچا تک ایک آ دی پہنگاہ بڑی سرخ رنگ موٹے جسم والا کھنگھریا لے بالوں والا دائیں آ تھے سے کانا اس کی آ تھے گویا کہ خشک انگور ہے۔ برخی سوال کیا: یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: دبیل کے ایک آ دمی کے زیادہ میں نے موال کیا: یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا:

<sup>5434-</sup> الحديث سبق برقم: 5413 فراجعه .

<sup>5435-</sup> اخرجه أحمد جلد 2صفحه 22 رقم الحديث: 4743 قال: حدثنا ابن نمير . وفي جلد 2صفحه 39 رقم

الحديث: 4977 قال: حدثنا اسحاق بن سليمان .

مثابہ تھا جے ابن قطن کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد کا قول ہے:
اس کا تعلق بنومصطلق (بنوخزاعد کی شاخ ہوگی) سے تھا
جوز مانۂ جاہلیت میں ہلاک ہوگیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنی فرماتے ہیں کہ حضور ملاقیظ وتر سواری پر بڑھ لیتے تھے۔

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سُلُیْظِ رات کے وقت ذی الحلیفہ بطن الوادی میں آئے آپ سے عرض کی گئی: بے شک آپ بطحاء مبارکہ میں ہیں۔

حفرت سالم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر دلائی جب ذی الحلفیہ کے مقام سے گزرتے تھے تو وہاں آپ ڈلائی رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور بتاتے کہ رسول اللہ سکاٹی کا بھی ایسے ہی کرتے تھے۔

حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم ٹائیٹم سے حدیث بیان کیا کرتے

5436 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَنْ مُوسَى بُنِ مُحَمَّدٍ، حَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَّةً ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

5437 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثِنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمِرَ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بُنِ عُمِرَ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى وَهُوَ رَسُولَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى وَهُوَ بِالْسَعُرَسِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِى بَطُنِ الْوَادِى، فَقِيلَ لِنَاكَ بِبَطْحَاء مُبَارَكَةٍ

5438 - حَدَّنَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، أَنَّ ابُنَ عُمْمَرَ، كَانَ إِذَا مَرَّ بِذِي الْحُمَدُ فَيَخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ الْحُمَدُ فَيْخُبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

5439 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي

5436- أخرجه أحمد جلد2صفحه 7 رقم الحديث:4518 قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر .

5437- أخرجه أحمد جلد2صفحه87 من طريق موسى بن طارق .

5438- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 262.

5439- أخرجه أحمد جلد 2صفحه89 رقم الحديث: 5630 قال: حدثنا يحيى بن آدم ٔ قال: حدثنا زهير ، عن موسلى بن عقبة .

سَالِمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ، فَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي فَبَلَخَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا عَلَى أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا حَدَّيْنِي سَالِمٌ - فَقَالَ: أَلا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً، وَسَلَّمَ حَدَّيْنِي سَالِمٌ - فَقَالَ: أَلا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً، وَسَلَّمَ خَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ وَتَدُ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَىّ، وَإِنَّ الْبَنِي مُنْ خَيَارِكُمْ ، قَالَ سَالِمٌ: فَاسْتَوْصُوا بِهِ حَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ ، قَالَ سَالِمٌ: فَاسْتَوْصُوا بِهِ حَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ ، قَالَ سَالِمٌ: مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَطُّ إِلَّا فَاطِمَةً قَلْ اللهِ يُحَدِّدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَطُّ إِلَّا فَاطِمَةً

5440 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ هَلَالٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ هَلَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَاصِمُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ أَخْبَرَنِى قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ فِيهِ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَأً فِيهِ فِيهِ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَأً وَمُنْتَدَعٍ ؟ قَالَ: فِيمَا قَدُ فُرِغَ - شَكَّ شُعْبَةً - مِنْهُ أَوْمُنْتَدَعٍ ؟ قَالَ: فِيمَا قَدُ فُرِغَ - شَكَّ شُعْبَةً - مِنْهُ اعْمَلُ يَا ابْنَ الْخَطّابِ فَكُلَّ مُيسَرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنُ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاء مِ

تھے کہ جب آ پ مالیکم نے حضرت اسامہ بن زید رہالنا کو امیر بنایا تو آپ مگایا کو یہ بات بیٹی کہ لوگوں نے اسامہ پر عیب لگایا ہے اور اس کی امارت میں طعن کیا ' ہے۔ رسول کریم مالی کھڑے ہوئے (جیے حضرت سالم نے مجھے مدیث بیان کی ہے ) اور فرمایا: خبر دار! تم اسامہ برعیب لگاتے ہو اور اس کی امارت میں طعن كرتے ہؤتم اس سے يہلے اس كے باب كے ساتھ بھى بير کر چکے ہؤاگر چہوہ امارت کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے پسندتھا اور ان کا یہ بیٹا تمام لوگوں سے بوھ کر مجھے پیند ہے پس تم اس کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ میتمہارے بہترین لوگوں سے ہے۔ حفرت سالم کا قول ہے: میں نے حضرت عبداللہ کو بیا حدیث بیان کرتے ہوئے مجھی نہیں سا مگر اُنہوں نے كها:"حاشا فاطمة"-

حضرت عبداللہ بن عمر والنو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والنو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والنو فرماتے ہیں کیا معاملہ کروں اس میں جس کے متعلق فراغت کی گئی ہے یا ابتدائی کام میں یا نئے کام میں؟ فرمایا: جس میں فراغت کی گئی ہو۔ آپ مُل النظیم نے فرمایا: اے ابن خطاب! عمل کرو، پھر عمل آسان کر دیا جائے گا، جو نیک ہوگا اس کے لیے نیکی آسان کر دی جائے گی جو بد بخت ہوگا اس کے لیے بد بخت ہوگا اس کے لیے بد بخت ہوگا اس کے لیے بد بخت والے عمل آسان کر دیے جائیں گے۔

5440- أحرجه أحمد جلد 2صفحه 52 رقم الحديث: 5140 قال: حدثنا عبد الرحمن . وفي جلد 2صفحه 77 رقم الحديث: 5481 قال: حدثنا عفان .

5441- حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

5442 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنُ نَافِع، وَسَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنُ أَكُلِ لَحْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنُ أَكُلِ لَحْمِ اللهِ عُمُر اللهُ هُلِيَة

5443 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكَّارٍ أَبُو عَبُدِ السَّيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ

الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ الْمَدَنِیُّ، عَنُ اللهِ بُنُ نَافِعِ الْمَدَنِیُّ، عَنُ عَالَمُ مَنْ بَكُلِ بُنِ عَبُدِ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ عَالَ بَنِ أَبِي بَكُرٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ عَالِمِهِ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ،

حضرت سالم بن عبداللد اپ والد حضرت عبداللد والله حضرت عبداللد والله عند من عبداللد والله و

حضرت ابن عمر خالفیا فرماتے ہیں کہ حضور منافیا نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مالی ہے۔ حضور مالی ہی خرمایا ہر نشد دینے والی چیز حرام ہے۔

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر فالدُمُ اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مُلَّوِّمُ نے فر مایا: ہر نشہ آور شی شراب ہے ہر نشہ دینے والی شی حرام ہے تعوزی ہو یا زیادہ برابر حکم رکھتی ہے۔

5441- الحديث سبق برقم: 5398 فراجعه .

5442- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 102 رقم الحديث: 5787 قال: حدثنا محمد بن الصباح وقال: حدثنا اسماعيل بن زكريا . وفي جلد 2صفحه 144 رقم الحديث: 6310 .

5443- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 3387 قال: حدثنا هشام بن عمار 'قال: حدثنا صدقة بن خالد 'قال: حدثنا يعيى بن الحارث الذماري .

5444- الحديث سبق برقم: 5443 فراجعه .

قَلِيلُهُ وَكَثِيرٌ أَهُ سَوَاءٌ

5445 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ المُسَيِّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ بَاعَ عَبُدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلَّا أَنُ يَشُتَوِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أَبِّرَتُ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِى بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

5446 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ فُلَيْحِ قَالَ: قَىالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخُبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رُّأَيْتُنِي أَطُوفْ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ سَبطُ الشُّعُو بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، يَنْطُفُ - أَوْ يُهَرَاقُ - رَأْسُهُ مَاءً، فَـ قُـلُـتُ: مَنُ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، فَقُلُتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، أَقُرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ

5447 - حَـدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُتْلِتَيُّ،

5445- الحديث سبق برقم 5404 فراجعه . 5446- الحديث سبق برقم: 5435 فراجعه .

5447- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 14 رقم الحديث: 4632 قال: حدثنا عباد بن العوام

حضرت عبدالله بن عمر والنَّفَهُ فرمات مين: مين في رسول کریم مُنافِیم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے غلام کو بیچا تو اس کا مال بیچنے والے کیلئے ہوگا مگر بید کہ خریدنے والاشرط لگائے اور جس نے تھجوروں کا باغ بیچا جو درست کیا جاچکا ہے اس کا کھل بیچنے والے کیلئے ہو گا مگریہ کہ خریدنے والا شرط رکھے۔

حضرت عبدالله بن عمر والنفيًا فرمات بين: ميس في رسول کریم ملایم کا کوفر ماتے ہوئے سنا اس دوران کہ میں سویا تھا' میں نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ملاحظہ کیا۔ اچانک میری نگاہ اُٹھی تو میں نے ایک آدمی و یکھاجس کے بالسیدھے تھے دوآ دمیوں کے درمیان تھا اوراس کے سرسے پانی طبک رہا تھا۔ میں نے کہا ہیہ كون بي؟ تو أنهول نے جواب ديا: حضرت مريم سلام الله عليها كے بيٹے (حضرت عيسى عليك ) - يس ميں توجه كرنے لگا تو ميں نے ايك آ دى ديكھا سرخ رنگ موا جسم م منگھریا لے بال اور کانی آئکھ اس کی آئکھ گویا کہ خشک انگور ہے۔ میں نے کہا: بیکون ہے؟ کہا: بید دجال ہے ٔ لوگوں میں سے وہ ابن قطن کے زیادہ مشابہ تھا۔ حضرت عبدالله بن عمر رفاتين فرمات مين كه

الهداية - AlHidayah

حضور مَنْ النَّا فِي نِهِ وَ كَمْ تَعْلَقُ اللَّهِ عَلَم نامه لكها ـ اس كو اپنی ملوار کے ساتھ ملا دیا عمال کی طرف اس کونہیں نکالا يهال تك كه آپ مَنْ يَنْ كَا وصال مبارك مو كيا\_ پهراس برعمل کیا ابوبکر رہائٹؤ نے یہاں تک کہ آپ رہائٹؤ کا وصال ہو گیا۔ پھراس پر حضرت عمر ڈاٹیؤ نے عمل کیا ،اس میں جو لکھا ہوا تھا کہ پانچ اونٹوں میں ایک بکری کی زکو ہے۔ ۱۰اونٹول میں ۲ بکریاں ہیں، پندرہ اونٹوں میں تین بكريال بين بين اونول مين حار بكريان بين 10اونٹوں میں ایک بنت مخاص ہے، 180ونٹوں تک۔ اگراس میں اضافہ ہوجائے ایک بنت لبون ہوجالیس کی تعداد تک اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو ۲ ہنت لیون دیئے جائیں • کے تک۔اگر اس میں اضافہ ہو جائے گا تو حقہ ہوگا ساٹھ تک اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو ایک جذعه ۵۷ تک اگر اس میں اضافه ہو جائے تو دو بنت لبون ہیں ۹۰ تک اگر اضافہ ہو جائے تو دو حقے ایک سو بیں تک پھڑ پیاس کے اضافہ کے ساتھ ایک حقہ اور بر چالیس کے اضافہ پر بنت لبون۔ بریوں کی زکوۃ کی تفصیل میں بیہ ہے کہ ہر چالیس میں ایک بکری ہوگی اور بيه معامله ايك سوبيس تك كا هو گا اگر زياده جول تو دو بكريال دوسوتك اگر زياده هو جائيس توثين بكرياں تين سوتك اگرزياده موجائين تو هرسو بكريون مين ايك بكري ، اں کے اوپر سوئے نیچے تک پچھنیں ہوگا یہاں تک کہ سو ہو جائیں' دومتفرق زکوتوں کوجمع نہیں کیا جائے گا' جو دو مل جائيں تو برابر رکھی جائيں گئ ز کو ۃ کے طور پر نہ كمزور حَـدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ النزُّهُ رِيّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمْ يُحُرِجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبض، فَعَمِلَ بِيهِ أَبُو بَكُرِ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ، فَكَانَ فِيهِ: فِي حَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ: شَاةٌ، وَفِي عَشُرِ: شَاتَانِ، وَفِي حَمْسَ عَشُرَةَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ: ابْنَةُ مَسَخَاضٍ إِلَى خَمُسِ وَثَكَرْثِينَ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ إِلَى حَـمُسِ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْس وَسَبُعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُون إِلَى تِسُعِينَ، فَإِنْ زَادَتُ فَحِقَّتَان إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنُتُ لَبُون، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي كُلِّ أُرْبَعِينَ شَادةً: شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتُ فَشَساتَسانِ إِلَى مِسانَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيكاهِ إِلَى ثَلَالِمِ اللَّهِ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ مِائَةً، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُ جُسَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَحَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بِالسَّوِيَّةِ، وَكَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوارِ قَالَ سُفَيَانُ: وَلَمْ يَذُكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ، قَالَ الزُّهُرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَمَ الْمَالَ أَثَلَاثًا: ثُلُثًا خِيَارًا،

وَثُلُثًا شِرَارًا، وَثُلُثًا أَوْسَاطًا، يَأْخُذُ مِنَ الْوَسَطِ

5448 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

5449 - حَـدَّثَنَا مُجَاهدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى، عَنْ سَالِم، عَنِ ابُن عُسَمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

5450 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا لَيُكْ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ إِلَّا الرُّكُنيُنِ الْيَمَانِيَّيْنِ

5451 - حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ، حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَسافِع، وَسَسالِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَسانَ إِذَا مَرَّ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، وَيُخُبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ

5452 - حَدَّثَنَا عَـمُرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا

اور ند کانا جانور لیا جائے گا۔سفیان فرماتے ہیں: زہری نے گائے کا ذکر نہیں کیا۔ زہری فرماتے ہیں: جب زکوۃ لینے والا آئے تو مال کے تین جھے کیے جائیں: ایک تہائی اليما ايك تهائى بُرا اور ايك تهائى درميان و وه لين والا درمیانه مال لے۔

ابوخیشہ نے ہمیں حدیث بیان کی عباد بن عوام نے ہمیں حدیث بیان کی اس سند کے ساتھ اس جیسی۔ حضرت عبدالله بن عمر طالفنًا فرماتے ہیں کہ حضور مَاليَّيْمُ كَ فَتَم يَرَضَى بَهِين ! دلول كو يلننے والے كى قسم!

حضرت عبدالله بن عمر وللفؤ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُثَاثِينًا كُونهين ديكها چومت ہوئے سوائے دو یمانی رکنوں کے۔

حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والنائما جب ذی الحلیفہ کے مقام سے گزرتے تو رات وہاں گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور بتاتے کہ حضور مَثَاثِيَّا بھی ایہا ہی کرتے تھے۔

حضرت سالم اینے والدگرامی سے روایت کرتے

<sup>5448-</sup> الحديث سبق برقم: 5447 فراجعه .

<sup>5449-</sup> الحديث سبق برقم: 5419 فراجعه .

<sup>5450-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 89 رقم الحديث: 5622 قال: حدثنا عبد الرزاق وال: أخبرنا معمر .

<sup>5451-</sup> الحديث سبق برقم: 5438 فراجعه .

سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنُ فَى النَّهِ مِنَ الْحُحْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ ، قَالَ: وَذُكِرَ لِى، وَلَمْ أَسْمَعُهُ، قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

مُ 5453 - حَدَّثَنَا عَمُرُّو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالتَّهُ رِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالتَّهُ رِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْسُهُ بُنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا

مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَهُرُو بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ مَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ مَنِ النَّبِيِ مَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي صَلَّى اللَّهُ الْفَيْ مِنْهُ آنَاء اللَّهُ الْقُو يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاء اللَّهُ اللَّهُ الْقُو اللَّهُ الْقُو آنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آنَاهُ اللَّهُ الْقُو آنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاء اللَّهُ الْقُو آنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاء اللَّهُ اللَّهُ الْقُو آنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاء اللَّهُ الْعُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

5455 - وَعَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نَخُلا بَعُدَ أَنُ تُنوَبَّسَ وَلَهُ اللهُ اللهُ

ہیں کہ نبی کریم تلکی نے فرمایا: مدینہ والے ذوالحلیفہ ہے اور نجد والے قرن سے احرام شام والے جھنہ سے اور نجد والے قرن سے احرام باندھیں۔ فرماتے ہیں: میرے سامنے ذکر ہوالیکن میں نے اسے باقاعدہ کسی محدث سے ساعت نہیں کیا (یعنی) فرمایا: یمن والے پیلملم سے احرام کا آغاز کریں۔

حضرت سالم اپنے والد حضرت ابن عمر والنظما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مثالثیم نے کھلوں کی بیچ کھجور کے بدلے کرنے سے منع فر مایا۔

حضرت زید بن ثابت والنظ بتاتے میں کہ حضور طالیا اللہ سے زیادہ بار ہونے والی چیزوں میعن سنریوں میں رخصت دی۔

حفرت سالم نے اپنے والد گرامی سے روایت کی کہ نبی کریم سالم نے اپنے والد گرامی سے روایت کی کہ نبی کریم سالھ نے فرمایا: حسد صرف دو چیزوں میں ہو سکتا ہے ایسا آ دمی جس کواللہ نے مال دیا اور وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اسے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتا ہے اور ایک وہ آ دمی جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن اور رات کی ساعتوں میں اس کے حقوق اوا کرتا ہے۔ مورات کی ساعتوں میں اس کے حقوق اوا کرتا ہے۔ حضرت سالم اپنے والد گرامی گرامی سے راوی جیں

کے کہ وہ درست کی جا چکی ہیں تو اس کا پھل بیچنے والے کیا ہوگا مگر مید کہ خریدار شرط لگائے اور جس نے غلام بیچا جبکہ اس کی ملکیت میں چھ مال ہے تو وہ بیچنے والے کا

کہ نی کریم مُزَیْرِ نے فرمایا جس تھجوروں کوخر بدا بعداس

<sup>5453-</sup> الحديث سبق برقم: 5393 فراجعه

<sup>5454-</sup> الحديث سبق برقم:5394 فراجعه .

<sup>5455-</sup> الحديث سبق برقم: 5445 فراجعه .

ہوگا مگریہ کہ خریدار شرط لگائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہ النظائ حضور ماللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مالیہ نے منبر پرارشاد فرمایا جو نماز جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ عسل کرے۔ حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم مالیہ نی کو رفع یدین کرتے ہوئ دیکھا جعب آپ مالیہ نی نماز کوشروع کیا تو اپنی ہاتھ کندھوں تک اُٹھائے اور جب رکوع کیا' جب رکوع سے سر اُٹھایا لیکن دو سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اُٹھائے۔

حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے نبی کریم مُثَاثِیًا ' حضرت الوبکر اور حضرت عمر مُثَاثِیُا کو جنازہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

حضرت سالم اپنے والدگرای سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طُلِیْم نے حضرت عمر ڈٹائیْر کو اپنے باپ کی قسم اُٹھاتے ہوئے سنا تو فرمایا: خبردار! بے شک اللہ متہیں اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ حضرت عمر ڈٹائیو نے عرض کی قسم بخدا! میں میشم اس کے بعد نہ یا در کھتے ہوئے اور نہ بھول کرا ٹھاؤں گا۔

حضرت سالم اپنے والدگرامی سے راوی ہیں کہ نبی

5456 - وَعَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ

5457 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ، يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَرُفَعُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ

5458 - حَدَّثَنَا عَـمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ يَمُشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

9459 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَحُلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الله يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحُلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا

5460 - وَعَنْ سَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ

5456- أخرجه الحميدي رقم الحديث:608 قال: حدثنا سفيان .

5457- الحديث سبق برقم: 5397 فراجعه .

5458- الحديث سبق برقم: 5398 فراجعه .

5459- الحديث سبق برقم: 5407 فراجعه .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَى رُؤُيَاكُمُ قَدُ تَوَاطَأَتُ فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطُلُبُوهَا فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي أَوْ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا

5461 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُغُرِبُ وَالْعِشَاء إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

5462 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّارَ فِي صَلَّى النَّارَ فِي النَّارَ الْمَارِي النَّارَ الْمَارَ الْمَارِي النَّارَ الْمَارِي النَّارَ الْمَارِي النَّارَ الْمَارِي النَّالِي الْمَارِي النَّارِي النَّامِ النَّارِي النِي النَّارِي النَّامِي النَّامِ النَّامِي النَّامِ الْمَارِي النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمَامِنَ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمَامِنَ النَّامِ الْمَامِي النَّامِ الْمَامِلُولُ الْمَامِي الْمَامِي

5463 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء فَقَالَ لَهُ: الْحَيَاء ُ مِنَ الْإِيمَانِ

مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ النِّيَسَابِ؟ فَ قَسَالِ: لَا تَلْبَسُوا الْقَصِيصَ، وَلَا الْتِيَسَابِ؟ فَ قَسَالِ: لَا تَلْبَسُوا الْقَصِيصَ، وَلَا تُوبًا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا تُوبًا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا تُوبًا مَسَّدُ وَرُسٌ وَلَا رَعْفَرَانٌ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحُقَيْنِ، إِلَّا مَسَّدُ وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحُقَيْنِ، إِلَّا رَحُلٌ لَيُسَتِّ لَسَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

کریم مُنَاقِیم نے فرمایا: میں تمہارے خوابوں کو دیکھتا ہوں' وہ آخری عشرے کے بارے متفق ہیں' پس تم اس (شب قدر) کو باقی سات میں یا ان میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔

حضرت عبدالله والله عنه فرمایا: میں نے رسول کر کیم منافظ کو مغرب و عشاء جمع کرتے ہوئے دیکھا، جب آپ منافظ کوسفر کرنے میں جلدی ہوتی۔

حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے بیں کہ نبی کریم ٹائیو کا نے فرمایا سونے کے وقت تم اپنے گھروں میں آگ کونہ چھوڑا کرو۔

حضرت سالم اپنے والدگرا می سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم تُلَیُمُ نے ایک آ دمی کو سنا جواپنے بھائی کو حیاء کے بارے تصبحت کر رہا تھا تو اس سے آپ نے فرمایا: حیاء ایمان کا جزیے۔

حفرت سالم اپن والدگرای سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سالم اپن وریافت کیا گیا: محرم کیڑوں میں سے کیا ہیں سکتا ہے؟ آپ سُالِیَّا نے فرمایا: تم قمیص نہ پہنو پاجاۓ گیڑیاں برقعہ اور ایسے کیڑے جو ورس یا زعفران سے رکھے ہوئے ہوں موزے بھی نہ پہنو مگر وہ آ دمی جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو گخول کے نیچ سے کاٹ لے۔

<sup>5461-</sup> الحديث سبق برقم:5399 فراجعه .

<sup>5462-</sup> الحديث سبق برقم: 5411 فراجعه .

<sup>5463-</sup> الحديث سبق برقم: 5401 فراجعه .

<sup>5464-</sup> الحديث سبق برقم: 5402 فراجعه .

5465 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَّحُهُ

5466 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّوُمُ فِي ثَلاثٍ: فِي النَّادِ، وَالدَّابَةِ، وَالْمَرُأَةِ

5467 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ رَجُلٌ: عَنْ نَافِعٍ، فَسَرَهُ أَنَّهُ بِاللَّيْلِ سُفْيَانُ: قَالَ رَجُلٌ: عَنْ نَافِعٍ، فَسَرَهُ أَنَّهُ بِاللَّيْلِ

5468 - حَدَّثَنَا عَمُرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى النُّبِيّ صَلَّى النُّبِيّ صَلَّى النُّبِيّ صَلَّى النَّبِيّ عَنُ سَالِم، عَنُ أَبِيهِ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى النُّبِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلاَّلا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكُتُومٍ

5469 - حَـدَّثَنَا عُمُرٌو، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ النَّهِ صَلَّى النَّهِ صَلَّى النَّهِ صَلَّى

حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّیْرًا نے سچلوں کی خریدوفروخت سے منع کیاحتیٰ کہ وہ پک جا کیں۔

حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طاقیم نے فرمایا: نحوست مین چیزوں میں ہو سکتی ہے: گھر (اگر ننگ ہو) سواری (اگر سرکش ہو) اور بیوی (اگر سے نہ جنے)۔

حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طالع ان فرمایا جبتم میں سے کسی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو۔حضرت عمروکا قول ہے: حضرت سفیان نے کہا کہ ایک آ دمی نے کہا: حضرت نافع سے روایت ہے کہ اُنہوں نے اس کی تفییر' رات سے کی ہے۔

حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مثالی کے لیے بات بتائی جاتی کہ حضرت بلال ڈاٹھ جب اذان دیتے ہیں تو ابھی رات ہوتی ہے کہا کی کم اور اور پی لیا کروحتی کہتم اُم مکتوم کے بیٹے کی اذان س لو۔

حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کدرسول کریم ملائی نے فر مایا: سانپوں کوئل کرواور دو

<sup>5465-</sup> الحديث سبق برقم: 5393 فراجعه .

<sup>5466-</sup> الحديث سبق برقم: 5410 فراجعه .

<sup>5467-</sup> الحديث سبق برقم:5403 فراجعه .

<sup>5468-</sup> الحديث سبق برقم: 5409 فراجعه .

<sup>5469-</sup> الحديث سبق برقم:5406 فراجعه .

السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا السُّفُ فَيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُ مَا يَلْتَمِسَانِ الْبُصَرَ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُ مَا يَلْتَمِسَانِ الْبُصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُقْتَلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُو يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: إِنَّهُ قَدُ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ

5470 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ النَّيْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا عَلَيْ إِنَّ النَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا عَلَيْ إِنَّ النَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا عَلَيْ إِنَّ النَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا عَلَيْ النَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا عَلَيْ النَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا عَرْشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرُ بِرَكْعَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا مَضَى

5471 - وَعَنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

5472 - حَدَّثَنَا عَمْرُو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّهُ مُرِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهُ مَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَدَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الَّذِي النَّبِيّ صَدَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الَّذِي النَّبِيّ صَدَّةُ الْعَصْرِ - فَكَأَنَّمَا وُتِرَ-أَهْلَهُ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ - صَلَاةُ الْعَصْرِ - فَكَأَنَّمَا وُتِرَ-أَهْلَهُ

دھاریوں والے اور چھوٹی دُم والے کوتل کرو کیونکہ یہ
دونوں بینائی ختم کردیتے ہیں اور حمل گرنے کا سبب بنتے
ہیں۔ حضرت ابن عمر خائش کی عادت مبار کہ تھی کہ ہر
سانپ کوتل کردیتے تھے جس کو بھی پاتے تھے۔ ابولبابہ
بن عبدالمنذ ریا زید بن خطاب نے ان کو دیکھا' وہ
سانپ کو (مارنے کی بجائے) باہر نکال رہے تھے۔ تو
فرمایا: گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے
قرمایا: گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے
آپ مانگار نے منع فرمایا۔

حفرت سالم اپنے والدگرای سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّلِیُّا نے فرمایا: رات کی نماز (نفل) دودو رکعت ہے ہیں جب صبح ہونے کا خدشہ ہوتو (ڈو کے ساتھ) ایک ملا کر وتر بنا لئے تیرے لیے وتر شار ہوگ جتنی پڑھ چکا ہے (کیونکہ وتر نماز اللہ کو بہت پند ہے)۔

حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مظافی سے یہ بات پہنی کہ آپ مظافی سے یہ بات پہنی کہ آپ مظافی اسے نے بات پہنی کہ آپ مظافی اس نے فرمایا: جس آ دمی کی عصر کی نماز جھوٹ گئی گویا اس کے الل ادر مال ہلاک ہوا۔

حضرت سالم بن عبد الله والله والدكرامي سے روایت كرتے ہیں كہ نبی كريم مُلَّالَّةُ اپنے والدگرامی سے ووایت كرتے ہیں كہ نبی كريم مُلَّالًةُ الله اور وہ آ دمی جس كی عصر كی نماز رہ گئی مُلویا اس كے اہل اور مال ہلاك ہوئے۔

<sup>5470-</sup> الحديث سبق برقم:5408 فراجعه إ

<sup>5471-</sup> الحديث سبق برقم:5424 فراجعه .

<sup>. 5472-</sup> الحديث سبق برقم: 5471,5424 فراجعه .

وَمَالَهُ

الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَقُتُلُ الْمُحُرِمُ مِنَ اللَّوَابِ؟ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَقُتُلُ الْمُحُرِمُ مِنَ اللَّوَابِ؟ فَقَالَ: خَمُ سُّ مِنَ اللَّوَابِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنُ قَقَالَ: خَمُ سُّ مِنَ اللَّوَابِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنُ قَتَلَهُ نَ فِي الْمَحْرَمِ وَالْحِلِّ: الْعُورَابُ، وَالْقَأْرَةُ، وَالْعَقُرِرُ الْعَقُورُ الْعَقُورُ الْعَقُورُ الْعِلَامُ الْعَقُورُ الْعَلَى الْعَقُورُ الْعَلَى الْعَقُورُ الْعَلَى الْعَقُورُ الْعَلَى الْعَقُورُ الْعَلَى مَنْ الْعَلَى مَنْ اللَّهُ الْعَقُورُ الْعَلَى الْعَلَى مَنْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَنْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَنْ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

الُقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ فَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ فَقُالَ أَبُو لُبَابَةَ . . . فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ . . . فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ : إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ

مَن أَبِى أُويُس، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بِن أَبِى أُويُس، حَدَّثَنَا واللهِ عَن ابْن شِهَاب، عَنُ سَالِم، عَنُ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَن أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ

حفرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّقِیْم سے دریافت ہوا: جانوروں میں سے کس کو محرم مار سکتا ہے؟ آپ مُلَیِّم نے فرمایا: جانوروں میں سے پانچ ایسے ہیں کہان کوحل وحرم میں مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے: کوا' چوہا' بچھو' چیل اور باؤلا کتا۔

حضرت سالم اپنے والد گرامی سے راوی ہیں کہ نبی كريم مَنْ يُعِيرُ في فرمايا سانپول كونل كر ديا كرو خصوصاً دو دھار یوں والا اور چھوٹی وُم والا کیونکہ یہ بینائی کو لے جاتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر دلائفاً فرماتے ہیں: اس دوران که میں ایک سانپ کو دھتکار کر گھر سے نکال رہاتھا کہ ابولبابہ نے مجھے دیکھ لیا' تو ابولبابہ نے کہا .... میں نے عرض کی: بے شک رسول كريم الليَّا في أن كوقل كرنے كا حكم ديا ہے تو ابولبابه نے ہی کہا: اس کے بعد آپ سکا ایکا نے منع فرمادیا تھا۔ حضرت سالم اینے والد گرامی حضرت عبدالله بن عمر والنفيات روايت كرتے بين كه رسول كريم مثاليكم جب رکوع سے سر اُٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور زبان سے کہتے: اللہ نے اپن حمد کرنے والے کی حمد کوسنا: اے ہمارے رب! اور تیرے لیے حمد ہے۔

<sup>5473-</sup> الحديث سبق برقم: 5405 فراجعه .

<sup>5474-</sup> الحديث سبق برقم: 5406 فراجعه .

<sup>5475-</sup> الحديث سبق برقم: 5397 فراجعه .

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبیداللہ بن عمراور حضرت سالم بن عبدالله دونوں نے انہیں خر دی کہ ان دونول نے حضرت عبداللہ سے بات کی ان راتوں میں جب ابن زبیر کے ہاں شکر اُٹراان کے شہید ہونے سے پہلے تو ان دونوں نے کہا: آپ کو یہ بات نقصان نہیں دے گی کہ اس سال آپ جج نہ کریں ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان کوئی ركاوك پيدا ہو جائے تو آپ نے فرمایا تحقیق ہم رسول كريم مَن الله الله على تو قريش قبيله ك كافربيت الله شریف کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ پس رسول كريم مَنْ يَيْمُ اپني قرباني كے جانور كونح كيا آوراينے سركاحلق كروايا اور مين تم لوگوں كواش بات پر گواہ بنا تا ہوں كه میں نے (اینے اویر) عمرہ واجب کرلیا اگر اللہ نے جاہا تو میں جاؤں گا' پس اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ خالی ہوا تو طواف کروں گااور اگر میرے اور بیت الله شریف کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئ تو میں ایسے ہی کروں گاجیسے رسول کریم س بیو ہے کیا اور (ال وقت) میں ساتھ تھا' پس آپ نے ذوالحلیفہ ہے عمره كا احرام باندها و پر ايك گفري حلي تو فرمايا: ان دونوں (مج وعمرہ) کے احکام تو ایک جیسے ہیں اور میں متہیں اس بات کا گواہ بنار ہا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کیا' پس آپ نے ان دونوں کا احرام نہ کھولاحتی کہ آپ نے دسویں کے دن کھولا اور فرما 5476 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أُسْمَاء ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابُنِ الزُّبَيْرِ قَبُلَ أَنْ يُفْتَلَ فَقَالًا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، إِنَّا نَحَافُ أَنْ يُسحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: قَدُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْس دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَأَشْهِدُكُمُ أَيِّي قَدُ أَوْجَبُتُ عُـمُرَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، وَأَشُهِذُكُمُ أَيِّي قَدُ أُوْجَبُتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَكُمْ يَحِلُّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحِلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَأَهَلَ بِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ فَيَطُوفَ عَنْهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَوْمَ يَدُخُلُ مَكَّةَ رہے تھے: جس نے حج وعمرہ کو جمع کیا پس وہ دونوں کا احرام باندھے کیونکہ وہ احرام نہیں کھول سکتا ہے حتیٰ کہ قربانی والے دن دونوں سے اکٹھے احرام کھوئے پس وہ دونوں کی طرف سے ایک ہی طواف کر لئے بیت اللہ شریف اور صفاوم وہ کی ایک ہی سعی کر لے جس دن وہ مکہ داخل ہو۔

5477 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، أَوْ صَالِحُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، أَوْ صَالِحُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ أَخُوهُ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنُ سُلِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُفُيَانَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ عُ مَسُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ عُ مَسُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِى الْعُمْرَةِ، فَقَالَ: يَا أَخِى ادْعُ، وَلَا تَنْسَنَا فِى صَالِح الدُّعَاءِ

5478 - حَسدَّ ثَسنَسا إِبْرَاهِيهُ بُنُ سَغِيدٍ الْسَجَوُهُ رِئُ ، حَدَّثَنَا أَصْرَهُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ سَعُدٍ، عَنِ الزُّهُ رِئِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْفَيُءُ وَسُلَّمَ: إِذَا كَانَ الْفَيْءُ وَرَاعَيْنِ فَصَلُّوا الظُّهُرَ وَرَاعَيْنِ فَصَلُّوا الظُّهُرَ

5479 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِیُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاق، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجْمَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجْمَعُهُمُ

حضرت عبدالله بن عمر راللون فرمات بین که حضرت عمر ولائون حضور مثالی کی بارگاه میں آئے، عرض کی عمره کی اجازت حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ مالی نے فرمایا: اے میرے بھائی! میرے لیے دعا کرنا اپنی نیک دعا میں ہمیں نہ جولنا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ٹالٹی فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹی نے فرمایا: جب سابدایک ہاتھ اور نصف ہاتھ ہوجائے دو ہاتھوں تک تم ظہر کی نماز پڑھو۔

حضرت عیداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور ناٹی نے سے سے نماز کی اطلاع کے لیے مشورہ کیا؟ عرض کی: بوق۔آپ ناٹی نے نے اپ نیر کیا۔آپ ناٹی کے اس یہود کرتے ہیں، پھرناقوس کا ذکر کیا۔آپ ناٹی کے اس

<sup>5477-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 59 من طريق وكيع عدثنا سفيان وعبد الرزاق عن عاصم .....به .

<sup>5478-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 188.

<sup>5479-</sup> أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 707 قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى قال: حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهرى عن سالم فذكره .

عَلَى الصَّلاةِ ، فَقَالُوا: الْبُوقُ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجُلِ الْيَهُودِ ، ثُمَّ ذُكِرَ النِّساقُوسُ، فَكَرِهَـهُ مِنْ أَجُلِ النَّىصَارَى ، فَأُرِى تِسلُكَ اللَّيْسَلَةَ النِّدَاء رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عَبُدُ اللَّهِ بَنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، فَطَرَقَهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَمَرَ بِهِ بِكَالًا فَأَذَّنَ

قَسالَ السزُّهُ رِئُّ: وَزَادَ بِكَالٌ فِي نِدَاء ِ صَكَاةٍ الْفَجُرِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَقَرَّهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنِّي قَدُ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي

5480 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَخُبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَاتَتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهُلَهُ

5481 - حَدَّثَنَا وَهُبٌ، أُخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ لَيُتٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مِنْ فَاتَّتَهُ الْعَصُرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

5482 - حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ هَيْصَمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ

حضرت عبدالله رہائنۂ فرماتے ہیں کہ رسول

کوبھی ناپندگیا، نصاری کے فعل کی وجہ ہے، انصار کے ایک آ دمی کو اذ ان کا طریقه سکھایا گیا، ان کوعبدالله بن زيد النفيُّ كہا جاتا ہے اور عمر بن الخطاب والنفيُّ كو بھى سكھايا كيا انصاري في حضور مَلْ الله كم سامن بات بيان كى ، آبِ مَالِينَا فِي اوَان وين

حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رِيْنَيْزُ نِهِ إذ ان ميں الصلوٰة خيرمن النوم كا اضافه كيا' حضور سَالِيْلُمُ نے اسے برقرار رکھا' حضرت عمر والله نے فر مایا: مجھے وہی دکھایا گیا تھا جواس نے دیکھا ہے لیکن وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں۔

حضرت ابن عمر والنَّهُمّا فرماتے ہیں کہ رسول كريم مُلَاثِيْرًا نِه فرمايا جس شخص كى عصر كى نمياز فوت ہوئى' گویا کہ اس کے سارے گھر والے اور سارا مال برباد ہوا\_

حضرت ابن عمر مالنظا فرماتے ہیں: جس بندے کی

عصر کی نماز قضا ہوئی گویا اس کے گھر والے اور مال

5480- الحديث سبق برقم: 5424,5471,5470.

5481- الحديث سبق برقم: 5480,5424,5471,5470 فراجعه .

5482- أخرجه أحمد جلد 2صفحه100 رقم الحديث: 5763 قال: حدثنا عفان . والبخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 721 قال: حدثنا معلى بن أسد .

ہلاک ہوا۔

الُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ، حَدَّثِنِى أَبُو مَطَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، أَبُو مَطَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، يُحَدِّرُتُ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعُدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: اللهُمَّ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعُدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: اللهُمَّ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعُدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: اللهُمَّ لَا تَفْتُلُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

النَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِیِّ، النَّرُسِیُّ، حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ أَبِیهِ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَنْ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ مَالَٰهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أُبِرَتُ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أُبِرَتُ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

5484 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طُلُحَةً - يَعْنِى: ابْنَ يَحْيَى - ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ طَلُحَةً - يَعْنِى: ابْنَ يَحْيَى - ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَى الله عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرُفَعُوا أَبْصَارَ كُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ حَنُظَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ حَنُظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأُذَنُوا لَهُنَّ

کریم مُن الیّم جب گرج وکڑک کی آواز سنتے تو یوں دعا کرتے: اے اللہ! اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کرنا' ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا کرنا۔

حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سکھانے نے فرمایا جس نے ایسا غلام بیچا جس کے پاس مال تھا تو وہ مال بائع کا ہے مگر نیدار شرط لگا لے اور جس نے مجبور کے درخت بیچئ اس کے درست ہونے کے بعد تو اس کا پھل بائع کا ہے مگریہ کہ خریداراس کی شرط لگا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور ملائظ نے فرمایا: (نماز کے دوران) اپنی آنکھوں کو آسان کی طرف نہ اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ نظریں اچک لی جائیں۔

حضرت حظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو فرماتے ہوئے سنا: میں نے حضرت ابن عمر وہائیں کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول کریم مُثَالِیْم کو فرماتے ہوئے سنا: جب تمہاری بیویاں تم سے مسجدوں میں جانے کیلئے اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت

<sup>5483-</sup> الحديث سبق برقم: 5455,5445 فراجعه .

<sup>5484-</sup> احرجه ابن ماجة رقم الحديث: 1043 من طريق عثمان بن أبي شيبة بهذا السند .

<sup>5485-</sup> الحديث سبق برقم: 5420,5403 فراجعه .

دے دو۔

5486 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى اللهِ عَنْ سَالِم، الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِىء مُنُ هَا هُنَا - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِىء مُنُ هَا هُنَا - وَأُوْمَا بِيَدِهِ نَصْحُو الْمَشْرِقِ - حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الْفَتْنَة مَي مَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ الْخَيْطَانِ، وَأَنْتُمْ يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ النَّيْطَ وَإِنَّمَا قَتُلَ مُوسَى الَّذِي قَتُلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَّا، وَإِنَّمَا قَتُلُ مُوسَى الَّذِي قَتُلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَّا، وَإِنَّمَا قَتُلُ مَنَ الْغَمِّ وَقَابَ بَعْضَ الْغَمِّ وَقَالَ اللهُ لَهُ : (وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَقَالَ اللهُ لَهُ : (وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَقَالَ اللهُ لَهُ : (وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَقَابَ بَعْضَ الْغَمِّ وَقَالَ اللهُ لَهُ : (وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَقَابَ اللهُ لَهُ اللهِ فَتُونًا) (طه: 40)

5487 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ، عَنُ بُرُدِ بُنِ سِنَانِ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنبُغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيتَ ثَلاتَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ: فَمَا بِثُ لَيُلَةً إِلَّا وَوَصِيَّتِي وَوَصِيَّتِي عَنْدِي مَوْضُوعَةٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ

5488 - حَدَّثَنَا جَبَارَةُ بُنُ مُغَلِّسٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ، عَنُ أَبِيهِ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ مَنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى فَدُفَدٍ أَوْ

حضرت ابن عمر والنظافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول کر یم مکالیا کا کوفر ماتے ہوئے سا: بےشک فتنداس طرف سے آئے گا اور اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا اور تم ایک دوسرے کی گرد نمیں مارو گے۔حضرت موکی علیا نے صرف اس آ دمی کو خطاء تل کیا' آل فرعون سے جس نے مقل کیا تھا تو اللہ نے اان سے فرمایا: ''اور تو نے ایک جان کوفل کیا' بیں ہم نے مجھے غم سے نجات دی اور کئی فتوں میں مبتلا کردیا'۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ آپ مظافی نے فرمایے ہیں کہ آپ مظافی نے فرمایا کی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تین را تیں گزارے مگراس حال میں کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر جائی فرماتے ہیں کہ میری کوئی رات الی نہیں گزری مگر وصیت میرے تیکے کے نیچ ککھی ہوئی پڑی ہوتی تھی۔

<sup>5486-</sup> الحديث سبق برقم:5426 فراجعه .

<sup>5487-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 3 رقم الحديث: 4469 قال: حدثنا معتمر' قال: سمعت بُردًا .

<sup>5488-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه105 رقم الحديث: 5830 قال: حدثنا عتاب بن زياد . وفي جلد2صفحه105 وقم الحديث: 5831 قال: حدثنا على بن اسحاق .

ثَنِيَّةٍ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، يُحْيى وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، يُحْيى وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ، لِيرِّ مَا يَبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُ وَعُدَهُ، وَنَصْرَ عَبُدَهُ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ، وَنَصْرَ عَبُدَهُ، وَهَزَمَ اللَّهُ وَعُدَهُ، وَنَصْرَ عَبُدَهُ، وَهَزَمَ اللَّهُ وَعُدَهُ، وَنَصْرَ عَبُدَهُ،

تُمْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُسَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُرِيتُ فِي النَّوْمِ أَنِّى أَنْزِعُ بِدَلُو عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، فَنَزَعَ نَزُعًا ضَعِيفًا، وَالله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى، فَاسْتَحَالَتُ عَرْبًا، فَلَمُ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَقُرِى فَرْيَهُ، حَتَى رَوى النَّاسُ، وَضَرَبُوا بِعَطَنِ

نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْظَلَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: خَرَجَ أُسَامَةُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَقِقُهَا لَأَهْلِكُ خُمُرًا

5491 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُ مَعْدِ اللهِ بُنِ نُ مَعْدِ اللهِ بُنِ نُ مُكْدَمَانَ الرَّازِئُ، حَدَّثَنَا مَعْدُ اللهِ عُنَ سُلِيْمَانَ الرَّازِئُ، حَدَّثَنَا حَدُّثَنَا حَدُظُلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

حضرت عبداللہ بن عمر دلائٹ فرماتے ہیں کہ حضور منالی ان فرمای ایک میں حضور منالی ان فرمای ایک میں حضور منالی ایک میں نے کواں سے ڈول کھنچا ہوں۔ حضرت ابوبکر آئے انہوں نے ایک یا دو ڈول کھنچ، آپ نے دُہرا کھنچا، اللہ آپ دلائٹ کو بخش دیتا ہے کھر حضرت عمر دلائٹ آئے، آپ دلائٹ کو بخش دیتا ہے کھر حضرت عمر دلائٹ آئے، آپ دلائٹ نے بانی نکالا کیس کواں تیز چلنے لگا کیس میں نے لوگوں میں سے ایسی عبقری شخصیت نہیں دیکھی جس نے لوگوں میں سے ایسی عبقری شخصیت نہیں دیکھی جس نے اپنا پورا زور لگایا ہو حتی کہ لوگ سیراب ہو گے لیکن انہوں نے نیز سے کے وار سے انہیں شہید کردیا۔

حفرت عبدالله بن عمر ولانشؤ فرماتے ہیں کہ حفرت اسامہ ولانشؤ نکلے اس حال میں کہ آپ ولانشؤ پر حلہ تھا۔ حضور مثالی نے نے ایک فکرا این اہل خانہ کے لیے ایک فکرا رکھالو۔

حضرت عبداللہ بن عمر مطالط فرماتے ہیں کہ حضور مطالط نے فرمایا: ابن آ دم کے لیے برااشعار بھرنے سے اپنے پیٹ میں پیپ بھرلے تو بہتر ہے۔

<sup>5489-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 27 رقم الحديث: 4814 قال: حدثنا روح والل: حدثنا ابن جريج .

<sup>5490-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه40,39 من طريق اسحاق بن سليمان بهذا السند .

<sup>5491-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 39 رقم الحديث: 4975 قال: حدثنا اسحاق بن سليمان .

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنُ يَكُونَ جَوُفُ ابْنِ آدَمَ مَمْلُوءًا قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنُ يَكُونَ مَمْلُوءًا شِعْرًا

5492 - حَـدَّثَنَا عَلِیٌّ بَنُ الْجَعُدِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِی ذِنْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى نَخَلا بَعُدَمَا أُبِّرَتُ فَلَمْ يَشْتَرِطُ ثَمَرَتَهَا، فَلا شَـىُء كَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبُدًا فَلَمْ يَشْتَرِطُ مَالَهُ، فَلا شَـىُء كَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبُدًا فَلَمْ يَشْتَرِطُ مَالَهُ، فَلا شَـىُء كَهُ

آبُو عَاصِمٍ، عَنُ فُضَيْلِ بُنِ سُلَيْمَانَ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا اسْتَعُمَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَسُلَّمَ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَسُلَّمَ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَسَلَّمَ أَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ النَّاسُ فِيهِ، قَالَ: فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ بَلَغَنِي مَا قُلْتُمْ فِي أَسِيهِ قَبْلَهُ، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّهُ لَحَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّهُ عَلَيْهِ مَلَامًا اسْتَثَنَى فَاطِمَةَ، وَلا عَبْرَهَا

5494 - حَـدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ

حضرت ابن عمر بڑا شا فرماتے ہیں کہ رسول کر یم طابق نے فرمایا جس نے مجور کے درخت خرید بعد اس کے کہ ان کو درست کیا جا چکا تھا' پس اس کے کہ ان کو درست کیا جا چکا تھا' پس اس کے کہاں کو درست کیا جا چکا تھا' پس اس نے خرافہیں لگائی تو اس کیلئے کوئی چیز نہ ہوگی۔
گی اور جس نے غلام خریدا اور اس کے مال کی شرطنہیں لگائی تو اس کیلئے شی نہ ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمر فاتنا فرماتے ہیں: جب
رسول کریم مُنائیلا نے حضرت اسامہ بن زید ڈاٹنلا کو عامل
بنایا تو اس بارے میں لوگوں نے کچھ با تیں کیں۔ راوی
کا بیان ہے: یہ کممل یا اس کا کچھ حصہ نبی کریم مُنائیلا کو
پہنچا۔ پس رسول کریم مُنائیلا نے فرمایا: مجھے وہ بات معلوم
ہوگئ ہے جوتم نے اسامہ کے بارے میں کہی ہے اور اس
سے پہلے تم اس کے باپ کے بارے میں بھی با تیں کر
چھے ہوئی تین بار کہا اور وہ
جھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ راوی کا بیان ہے:
پس آپ مُنائیلا نے نہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور نہ
ہی کسی اور کی استثناء کی۔

حضرت عبدالله بن عمر والنفئات من روایت ہے کہ وہ

5492- الحديث سبق برقم: 5483,5455,5445 فراجعه .

5493- الحديث سبق برقم:5439 فراجعه .

5494- الحديث سبق برقم: 5441,5398 فراجعه .

الْبَكُرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْشِى بَيْنَ يَدَي الْجَنَازَةِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَهَا

5495 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبَّادٍ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتُ يَمِينُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ

5496 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ الْأَسُودِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ الْأَسُودِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ سَعِيدٍ، حَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتُ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِي يَحْلِفُ بِهَا: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

آبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْاَسُودِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْاَسُودِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمُزَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ مُنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِحَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ كَتَبُتَ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ كَتَبُتَ هَذَا الْكِتَابَ؟ ، فَقَالَ: نَعَمُ، أَمَا وَاللهِ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرٍ إِيمَانِ مِنْ قَلْبِي، وَلَكِنُ لَمْ يَكُنُ اللهِ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرٍ إِيمَانِ مِنْ قَلْبِي، وَلَكِنُ لَمْ يَكُنُ اللهُ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهُ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهُ مِنْ قُرُيْشٍ إِلَّا وَلَهُ أَهُلٌ وَخَدَمٌ يُعَمَّى اللهُ الْعَلَاهُ اللهُ المُلهُ اللهُ المُلهُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْهُ الْمُلْهُ الْمُ الْعُلْهُ الْمُلْهُ الْمُلْهُ الْمُلْهُ الْمُ الْمُلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

جنازہ کی جار پائی کے آگے چلتے تھے اور بے شک رسول کریم مُلَّاتِیم' حضرت ابوبکر' حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللّه عنهم جنازہ کے آگے چلا کرتے تھے۔

حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں' فرماتے ہیں: نبی کریم ملکی کے کا میں بیتی نبیں! قسم ہے دلوں کو پھیرنے والے کی!

حضرت عبداللہ بن عمر وہ فراتے ہیں: نبی کر میں اللہ کی فتم جس کے ساتھ آپ سی کے خلف اللہ کا میں کے اللہ کا کھی کے اللہ کا کھیا ہے دلوں کو بلیث دینے والے کی!

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُل ہے کہ بارگاہ میں حاطب بن ابی بلتعہ کو لایا گیا۔ حضور مُل ہے اس کو کہا: آپ نے بیہ خط لکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ عرض کی: اللہ کی قتم! یا رسول اللہ مُل ہیں کوئی تبدیلی نہیں اللہ مُل ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بات بیتھی کہ قریش میں سے کوئی بھی ایسانہیں تھا جو میرے گھر والوں کی خدمت کر سکے۔ میں نے خط لکھا تھا اس نیت پر کہ وہ میرے اہل خانہ کو والیس کر دیں

<sup>5496-</sup> الحديث سبق برقم: 5449,5419 فراجعه .

<sup>5497-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1413 .

فَكَتَبُتُ كِتَابًا رَجَوتُ أَنْ يَمْنَعَ اللّهُ لِي بِذَلِكَ أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَوْ كُنْتَ قَاتَلَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمُ، إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَوْ كُنْتَ قَاتَلَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمُ، إِنْ أَذِنْتَ لِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَمَا يُدُرِيكَ، لَعَلَّ الله الله الله عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ وَسَلّمَ: وَمَا يُدُرِيكَ، لَعَلَّ الله الله الله عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئتُمُ

5498 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ الْأَسُودِ، حَدَّثَنَا مُسَوِّهُ بَنُ الْأَسُودِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَقْتُلُونَ أَنْتُمُ اللهِ مَ لَلهِ مَ مَلَا يَهُودِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَقْتُلُونَ أَنْتُمُ اللهُ وَرَائِي، تَعَالَ فَاقْتُلُهُ

تحدَّثَنن سَعِيدِ الْأُمَوِيُ، حَدَّثَنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُ، حَدَّثَننا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ النّاسَ جُمِعُوا صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ النّاسَ جُمِعُوا لِللهِ حَسَابِ، فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، لِللهِ حَسَابِ، فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَلِللهِ مِسَابِ، فَقَامَ عُمْرُ فَنزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَلِللهُ يَعْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ وَلِللهُ يَعْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَالسَّتَ حَالَتُ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفُرِى فَاللهُ يَعْفِرُ قَالَ: وَالْعَبْقَرِيُّ وَلَى النَّاسِ يَفُرِى فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفُرِى أَلَاهُ مَرْبُ النَّاسُ بِعَطْنٍ قَالَ: وَالْعَبْقَرِيُّ وَاللَّهُ مِيرُ

گے۔ حضرت عمر وہ اللہ اللہ عض کی ، یا رسول اللہ طالیہ اللہ عصلے اجازت دیں کہ میں اس کو قل کردوں۔ حضور طالیہ اللہ بدر فرمایا: آپ وہ اللہ بدر کے دلوں کا حال جانتا ہے ہیں اس نے فرمایا: جو چاہو عمل کرو۔

حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر واللہ بن عمر واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور مُنالیہ اُنے فرمایا: تم یہود کو قل کرو گے یہاں تک پھر کہے گا: اے مسلم ایسے یہودی میرے پیچھے ہے اس کوقل کردے۔

حضرت سالم اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُلَّیْمِ نے فرمایا: میں نے (خواب میں) لوگوں کو ملاحظہ کیا' انہیں حساب کیلئے اکھا کیا گیا ہے 'بی حضرت ابو بکرا کھے' انہوں نے ایک یا دو دل کھنچے اور ان کے کھنچنے میں وُہرا سلسہ تی اور انتہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے' پھر حضرت مر کھڑے ہوئی ان کو معاف فرماتا ہے' پھر حضرت مر کھڑے ہوئے' کنواں تیز چلنے لگ' پس میں نے ایسی عبقری شخصیت نہیں دیکھی جس نے اپنا پورا زور لگایا ہو' حتیٰ کہ شخصیت نہیں دیکھی جس نے اپنا پورا زور لگایا ہو' حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو نیزے کے وار سے شہید کیا' فرمایا: عبقری سے مراداُجرت پرکام کرنے والا ہے۔

<sup>5498-</sup> أخرجه احمد جلد 2صفحه 121 رقم الحديث: 6032 قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب . 5499 الحديث سبق برقم: 5489 فراجعه .

حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْأَمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُ فَيْهَ مَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاء كَائِرةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاء كَائِرةً اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَاء المُدِينَةِ يَنْتَقِلُ إِلَى الْجُحْفَةِ

حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ، عَنْ عُبَدُ الْغَفَّارِ بُنُ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ اللَّهُ اللهِ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ اللهِ اللهُ عُلَيْهِ

إِسْحَاقَ الْجِيزِيُّ، حَدَّنَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، إِسْحَاقَ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: وَاقِيَةً كُواقِيَةِ الْوَلِيدِ، قَالَ أَبُو يَعْلَى: يَعْنِى: الْمَوْلُودَ، وَكَذَا فُرْسَرَ لَنَا

5503 - حَـدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَـدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَـحُيَى يَعُنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدٍ اللهِ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَمْدٍ اللهِ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مٹائی کے فرمایا: میں نے ایک کالی عورت دیکھی، اس کے سر پر غبار برسی ہوئی تھی وہ مدینہ سے جھہ کی طرف نکلی۔حضور مٹائی کی اس خواب کی تعبیر بتائی۔ مدینہ کی وہا جھہ کی طرف منتقل ہوجائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمر واللہ فرماتے ہیں کہ حضور منالیا نے پالتو گدھے کھانے سے منع فر مایا۔

حفرت عبدالله بن عمر وللنوط فرمات بن كه حضور الله اپن دعا اس طرح كرت سے: "واقية كواقية الوليد" رام مابويعلى فرمات بين مرادب حو بيدا موا مؤاس طرح مارے ليے اس كي تفيير كى گئ

حضرت عبدالله بن عمر ولائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ال

5500 - اخرجه احمد جلد 2صفحه 107 رقم الحديث: 5849 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وُهيب.

5501- الحديث سبق برقم: 5442 فراجعه .

5502- الحديث في المقصد العلى برقم: 1704.

5503- الحديث سبق برقم:5393 فراجعه .

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الشَّمَرِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهُ

2504 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ أَبِي إِسُرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُعْمَةِ فَلْيَغْتَسِلُ عَلَى الْمُجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ

حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهُرِیُّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ

5506 - وَبِهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ

5507 - وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ يَمُشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

5508 - وَعَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحُومُ مِنَ الشَّيَابِ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَة، وَلَا الْثِيابِ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَة، وَلَا النَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا

حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللد والله وا

حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّاثِیمُ نے جب جلدی سفر کرنا ہوتا تھا تو مغرب اورعشاء کوجمع فرمالیتے۔

اسی سند کے ساتھ ان کے والد گرامی سے روایت ہوتو ہوتو کہ نبی کریم مُلَّالِیْمُ نے فرمایا: جب تم سونے لگتے ہوتو اپنے گھرول میں آگ نہ چھوڑا کرو۔

ان کے والدگرامی ہے ہی روایت ہے کہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ٹاٹیٹ کو جیزت ابوبکر و عمر ٹاٹیٹ کو جنازہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

ان کے والد سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلَّالَّیْرَا سے دریافت کیا گیا: احرام با ندھنے والا کپڑوں میں سے کون سا کپڑا پہن سکتا ہے؟ آپ مُلَّالِیَّا نے فرمایا: قمیص نہیں پہن سکتا' پگڑی' برقعہ پاجاہے اور نہ ہی کوئی کپڑا جو

<sup>5504-</sup> الحديث سبق برقم :5456 فراجعه .

<sup>5505-</sup> الحديث سبق برقم: 5461,5399 فراجعه .

<sup>5506-</sup> الحديث سبق برقم: 5462,5411 فراجعه .

<sup>5507-</sup> الحديث سبق برقم: 5458,5398 فراجعه .

<sup>5508-</sup> الحديث سبق برقم:5464,5402 فراجعه .

وَرُسٌ، وَلَا خُفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ، فَمَنْ لَمُ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ، فَمَنْ لَمُ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ، فَمَنْ لَمُ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ فَلْيَقُطَعُهُمَا حَتَّى تَكُونَا أَسْفَلَ عِنْدَ الْكَعْبَيْنِ الْمُفْلَ عِنْدَ الْكَعْبَيْنِ

9509 - وَعَنُ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَدُو مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

5510 - وَعَنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّوُمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرُأَةِ، وَالدَّارِ

5511 - وَعَنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ سَمِعَ رَجُلًا يَعِظُ أَحَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ: إِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَان

5512 - وَعَنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهِ عَنْهَ كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا

ورس اور زعفران سے رنگا ہوا ہو موزے نہ پہنے مگر وہ آدمی جو جوتے نہ پائے اس وہ آدمی جو جوتے نہ پائے اسے چاہیں کہ دہ اسے چاہیے کہ ان کو اوپر سے کاٹ دے یہاں تک کہ وہ دونوں مخنوں کے پاس سے نیچے ہوجائیں۔

ان کے والد سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم مگاڑی کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو اپ دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اُٹھاتے تھے اور جب ارادہ فرماتے کہ رکوع کریں اور رکوع کے بعدلیکن دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھوں کونییں اُٹھاتے تھے۔

ان کے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَّ اللَّا نے فرمایا: نحوست تین چیزوں میں ہوسکتی ہے: گھوڑ نے عورت اور گھر۔

ان کے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَالِیْمِ اِ ایک آ دمی کو سنا جواپنے بھائی کو حیاء کے بارے وعظ کررہا تھا تو آپ مُنالِیْمِ اِنے فرمایا: حیاء ایمان کا حصہ ہے۔

ان کے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنگیم نے حضرت عمر رہائی کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے: مجھے میرے باپ کی قسم! تو آپ مُنگیم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی تمہیں اپنے باپوں کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے حضرت عمر دائی نے عرض کی: قسم ہے اللہ کی! میں نے اس کے بعد نہ بھی یاور کھتے قسم ہے اللہ کی! میں نے اس کے بعد نہ بھی یاور کھتے

<sup>5509-</sup> الحديث سبق برقم: 5458,5397 فراجعه .

<sup>5510-</sup> الحديث سبق برقم: 5466,5410 فراجعه .

<sup>5511-</sup> الحديث سبق برقم: 5463,5401 فراجعه .

<sup>5512-</sup> الحِديث سبق برقم: 5458,5407 فراجعه .

5513 - وَعَنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ: مَـنِ اقْنَـنَـى كَلُبًا إِلَّا كُلُبَ صَيْدٍ، أَوُ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجُوهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

5514 - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا ، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَّرُوهُ بِاللَّيْلِ

مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفُيَتَيُنِ، وَالْأَبْسَرِ وَسَلَّمَ الْقَتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفُيَتَيُنِ، وَالْأَبْسَرَ فَإِنَّهُ مَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطانِ الْحَبَلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبُصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: إِنَّهُ نَهَى عَنُ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: إِنَّهُ نَهَى عَنُ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ

5516 - وَعَنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ قَــالَ: إِنَّ بَلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ

5513- الحديث سبق برقم:5395 فراجعه .

5514 الحديث سبق برقم:5403 فراجعه .

5515- الحديث سبق برقم:5469,5406 فراجعه .

5516- الحديث سبق برقم: 5468,5409 فراجعه .

ہوئے اور نہ بھول کر بھی آباء کی قتم کھائی۔

ان کے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم سُکھی آئے نے فرمایا: جس نے کتا پالا اس کے مل کے اجر سے ہرروز دو قیراط کم کیے جاتے ہیں 'گر شکار کا کتا یا جانوروں کی حفاظت کرنے والا کتا۔

ان کے باپ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ آئے ا فرمایا: جب تم میں سے کسی ایک سے اس کی بیوی مجد جانے کی اجازت مائے تو وہ اسے نہ روکے حضرت سفیان کا قول ہے کہ محدثین نے اس کی تفییر رات کے ساتھ کی ہے۔

ان کے والدگرامی فرماتے ہیں کہ رسول کر یم علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کر یم علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کر یم علیہ اللہ فرمایا سانپ کیونکہ بید دونوں بینائی اُ چک لیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔حضرت ابن عمر ٹائٹی ہرسانپ کو قتل کر دیتے تھے جس کو پاتے تھے پس آ پ کو ابولبابہ یا زید بن خطاب نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹی سانپ کو گھر سے دور کر رہے تھے تو فرمایا: گھروں میں رہے والوں کوقل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

ان کے والد سے مروی ہے کہ نبی کریم سالی آئے نے فرمایا: بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں' پس کھائی لیا کروحتی کہ ابن اُم مکتوم سے س لو۔

5517 - وَعَنُ أَبِيهِ قَالَ: رَأَى رَجُلْ أَنَّهَا لَيُلَةُ كَلَدَا وَكَذَا مِنَ الْعَشْرِ - يَعْنِى لَيُلَةَ الْقَدْرِ - فَقَالَ لَكُهُ مُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمُ قَدُ تَوَاطَأَتُ عَلَى أَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطُلُبُوهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطُلُبُوهَا

مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتُنِ: صَلَّى اللَّهِ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتُنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالَّا فَهُوَ يُتُوفُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهُ وَآنَاءَ النَّهَارِ

2519 - وَعَنْ أَبِيهِ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَاتِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَاتِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتْلَهُنَّ فِى الْإِحْرَامِ، وَالْحَرَمِ: الْغُوَابُ، وَالْفَارُ أَنْ وَالْفَارُ الْعَقُورُ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْأَسَدُ، وَالذِّنْبُ وَالزُّنْبُورُ الْعَقُورُ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْأَسَدُ، وَالذِّنْبُ، وَالزُّنْبُورُ الْعَقُورُ ، قَالَ

الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الرُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ الرُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ الرُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ الرُّهُ عَمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصُكَ أَوْ عُمَرَ قَمِيصُكَ أَوْ عُمَرَ قَمِيصُكَ أَوْ

ان کے والدگرامی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ فلال فلال رات ہے دی میں سے لیخی شپ قدر لیس نبی کریم مظافر آنے ان کیلئے فرمایا: میں تمہارے خواب دیکھتا ہوں وہ منفق ہیں اسی پر کہ وہ آخری عشر سے میں ہے ہیں اسے آخری عشر ق کی طاق راتوں میں حلاش کرو۔

ان کے والدگرامی نے فر مایا که رسول کریم طَالِیْکَا نے ارشاد فر مایا: حسد صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے ایک وہ آ دمی جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا کی وہ رات اور دن اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور دوسرا وہ آ دمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ رات اور دن اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔

ان کے والد صاحب سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنافیظ نے فرمایا: پانچ جانور حالتِ احرام میں حرم کے اندر بھی مارے جا سکتے ہیں: کوا' چو ہیا' بچھواور باؤلا کا حضرت سفیان کا قول ہے: شیر' بھیٹریا اور بھر بھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور طالنظ نے حضرت عمر والنظ پر سفید قمیض دیکھی تو آپ طالنظ نے خوایا نئی قمیض ہے یا دھلی ہوئی ہے؟ آپ والنظ نے عرض کی میرا گمان ہے کہ دھلی ہوئی مراد

<sup>5517-</sup> الحديث سبق برقم: 5460,5396 فراجعه .

<sup>5518-</sup> الحديث سبق برقم:5454,5394 فراجعه .

<sup>5519-</sup> الحديث سبق برقم: 5473,5405 فراجعه .

<sup>5520-</sup> أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 3558 من طريق أحمد جلد 2صفحه 89 .

غَسِيلٌ؟ ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: غَسِيلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُ جَدِيدًا، وَعِشُ حَمِيدًا، وَعِشُ حَمِيدًا، وَمُتُ شَهِيدًا

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا حَقُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا حَقُّ المُرِءِ يَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ عَبْدُ السَرَّزَّاقِ: فَمَا مَرَّتُ عَلَيَّ ثَلاثٌ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي

بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاقِ الصَّبُحِ فُلانًا وَفُلانًا نَاسًا مِنَ الشَّمُ اللهُ عَلَيْهِ مَ فُلانًا وَفُلانًا نَاسًا مِنَ السُّمُ نَافِقِينَ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ اللهُ مَنَافِقِينَ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ اللهُ مَنَافِقِينَ، فَإِنَّهُمُ فَإِنَّهُمُ اللهُ مَعَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ فَإِنَّهُمُ فَإِلَّهُمْ (آل عمران:128)

5523 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسحَـمَّدٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: بُنُ مُسحَـمَّدٍ، عَنُ مُوسَى، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَسِمِسنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

5524 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

ہے۔حضور مُلَّیْکُمْ نے فر مایا نئی پہنو، باعزت زندگی گزارو معالت شہادت میں وصال کرو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ آپ مائی نے فرماتے ہیں کہ آپ مائی نے فرمای کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تین را تیں گزارے اور وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میری کوئی تین رات الی نہیں گزری مگر وصیت میرے پاس محقی۔

حضرت عبدالله بن عمر والنظ فرمائے بیں که حضور ملاقظ نے میں کہ حضور ملاقظ نے میں کہ مضور ملاقظ نے میں کا منافقوں میں سے تو اللہ عزوجل نے بیہ آیت نازل فرمائی: 'کیسَ لکَ مِنَ الْاَمْرِ اللٰی آخرہ''۔

حضرت سالم اپنے والد سے راوی ہیں فرمایا: رسول کریم سکھنے کم میتھی: نہیں! قتم ہے دلوں کو بلیث دینے والے کی!

حفرت سالم اپنے والد گرامی سے راوی ہیں کہ

5521- الحديث سبق برقم: 5487 فراجعه .

5522- اخرجه أحمد جلد2صفحه 93 رقم الحديث:5674 قال: حدثنا أبو النصر' قال: حدثنا أبو عقيل.

5523- الحديث سبق برقم: 5419 فراجعه .

5524- الحديث سبق برقم: 5413 فراجعه .

مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسُ كَالُإِبِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسُ كَالُإِبِلِ الْمُعانَةِ، لَيْسَ فِيهَا رَاحِلَةٌ

5525 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ قَالَ: يَا أَخِي أَشُرِكُنَا فِي صَالِحِ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا

مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِیُّ قَالَ: حَدَّثَنِی یَحْیَی بُنُ أَبِی مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ: حَدَّثَنِی یَحْیَی بُنُ أَبِی كُثِیرٍ، أَنَّ أَبَا قِلابَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَحُرُجُ نَارٌ مِنْ بَحُرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَحُرُجُ نَارٌ مِنْ بَحُرِ حَضْرَمَوْتَ، تَسُوقُ النَّاسَ ، حَضْرَمَوْتَ، تَسُوقُ النَّاسَ ، قَلْنَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ

أَسِمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَوٍ، أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ - يَعْنِى: ابْنَ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَوٍ، أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ - يَعْنِى: ابْنَ أَبِي حَرْمَلَةً - ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلُبَ مَا شِيَةٍ، أَوْ كُلُبَ صَيْدٍ، نَقْصَ مِنُ كَلْبًا إِلَّا كَلُبَ مَا شِيَةٍ، أَوْ كُلُبَ صَيْدٍ، نَقْصَ مِن

رسول کریم مُنَّاثِیْرِ نے فرمایا: لوگ ایسے سواونٹوں کی مانند ہیں جن میں کوئی بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

حضرت سالم سے روایت ہے کہ اُنہوں نے حضرت ابن عمر والیت ہے رواییت کیا کہ حضرت عمر والیت کے نیم کریم مُلِی کے سے عمرہ پہ جانے کیلئے اجازت طلب کی پس آپ مُلِی اُلی کے ان کواجازت دے کرفر مایا: اے میرے بھائی! اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں شریک رکھنا اورہمیں بھی نہ بھولنا۔

حضرت عبدالله بن عمر دلات فرمات بی که حضور منافظ فرمات بی که حضور منافظ فرمای حضرموت کے سمندر یا حضرموت سے آگ نکلے گی وہ لوگوں کو ہا تک کرلے جائے گی۔ ہم نے عرض کی ، یا رسول الله منافظ آپ منافظ آپ منافظ ہم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ منافظ نے فرمایا تم شام چلے جانا۔

حضرت سالم بن عبدالله اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہرسول الله عَلَیْمُ نے فرمایا: جس نے کتا پالا مگر جانوروں کی حفاظت والا یا شکار کا کتا تو اس کے عمل کے اجر سے ہرروز ایک قیراط کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ کا قول ہے: حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیُون نے ''یا کھیتی کا

<sup>5525-</sup> الحديث سبق برقم: 5477 فراجعه .

<sup>5526-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1489.

<sup>5527-</sup> الحديث سبق برقم: 5418,5395 فواجعه .

عَـمَلِهِ كُلَّ يَوُمٍ قِيرَاطٌ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثِ هُرَيْرَةَ:

الُوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِى سَالِمُ الْوَلِيدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَى الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر، أَنَّ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ وَهُوَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ وَهُوَ وَسُلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ ، قَالَ أَبُو يَعْلَى: يَعْلَى: يُصَلِّى

کتا'' بھی فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ڈھٹٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ٹھٹٹٹ ہمیں تخفیف کا حکم فرماتے سے اگر چہ آپ ہمیں نماز پڑھاتے تو فجر کی نماز میں سورۂ صافات تلاوت فرماتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منائی نے فرمایا: میری امت کا وہ دیوبانے ہم سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس کی چوڑ ائی عمدہ سے عمدہ سوار کی تین دن کی مسافت ہے کیونکہ دروازے پر ان کی ایسی جھیڑ ہوگی حتی کہ قریب ہے کہ ان کے کند ھے ٹوٹی کے ان کے کند ھے ٹوٹی کی سے

حضرت ابن عمر دان عمر التنافيات به كه حضور ما التيام سوارى پرتنج كر ليت سے جس طرف بھى اس كا منه ہوتا۔ امام ابو يعلى فرمات بين لين تنبيج سے مراد ہے كه نماز برھتے تھے۔

<sup>5528-</sup> الحديث سبق برقم:5422 فراجعه .

<sup>5529-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2551 من طريق الفضل بن الصباح بهذا السند.

<sup>5530-</sup> الحديث سبق برقم:5436 فراجعه .

الُقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَدِ اللَّهِ بُنِ عُمْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْدِ اللَّهِ بَنِ يَسَادٍ، عَنُ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَسَادٍ، عَنُ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ، عَنُ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ، عَنُ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَ الدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَالْمَدُاةُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَ الدَيْهِ، وَمُدْمِنُ النَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَ الدَيْهِ، وَمُدْمِنُ النَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَ الدَيْهِ، وَمُدْمِنُ النَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَشَنَّى الْعَاقُ لِوَ الدَيْهِ، وَمُدُمِنُ النَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ وَالْمَنَانُ بَمَا أَعْطَى

5532 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مَطُرٌ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مَطُرٌ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: سَافَرُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمْرَ، فَكَانَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، وَكُنَّا ضُلَّا لا فَهَدَانَا اللهُ، فَهِ نَقْتَدِى

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: كَلْتَا يَدَي اللهِ يَمِينَان، فَيَطُوى عِكْرِمَةَ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، السَّمَاوَاتِ فَيَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ: ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ: ثُمَّ يَأُخُذُ اللهِ عَمْرُ: فَعَدَّثُتُ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ عُمَرُ: فَعَدَّثُتُ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ عُمَرُ: فَعَدَّثُتُ الْمَتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ عُمَرُ: فَعَدَّثُتُ الْمَدِيثِ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، فَقَالَ سَالِمٌ: بِهِ لَذَا الْمُدِيثِ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، فَقَالَ سَالِمٌ: بِهِ لَذَا الْمُدَا اللهِ، فَقَالَ سَالِمٌ:

حضرت عبداللد بن عمر ر الله في فرماتے بين كه حضور سَلَّهُ فَلَمَ نَهِ بَن آدى جنت ميں داخل نہيں موں گے اور تين آدميول پر الله نظر رحت نہيں فرمائے گا۔ جو جنت ميں داخل نہيں ہوں گے: اپنے والدين كا نافر مان، ديوث، (دوسروں كيلئے) بناؤ سنگھار كرنے والى عورت، جن تين پر نظر رحمت نہيں كرے گا: اپنے والدين كا نافر مان، عادى شراب پينے والا، دے كر احبان جتلانے والا۔

حضرت عبداللہ بن عمر دلائی فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ مکا ٹی کے ساتھ میں نے سفر کیا اور حضرت عمر دلائی کے
ساتھ بھی کیا۔ آپ مکا ٹی کی سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ
نہیں پڑھتے تھے۔ ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہم کو ہدایت دی
اس کے ساتھ اس لیے ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں۔

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں دست قدرت (جواس کی شان کے لائق ہیں) دائیں ہیں وہ زمین کو لیٹا ہے۔ اس کو اپنے دست مبارک سے پکڑتا ہے، پھر فرما تا ہے: میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جرکرنے والے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو پکڑتا ہے، کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ حضرت کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ حضرت عمر بن حزہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت

<sup>5531-</sup> أخرجه النسائي جلد5صفحه80 من طريق عمرو بن على حدثنا يزيد بن زريع بهذا السند

<sup>5532 -</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 95 رقم الحديث: 5698 قال: حدثنا عبد الصمد .

<sup>5533-</sup> أخرجه عبد بن حُميد رقم الحديث: 742 قال: حدثني ابن أبي شيبة .

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بَنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ السّمَاوَاتِ يَوْمَ اللّهُ السّمَاوَاتِ يَوْمَ اللّهِ السّمَاوَاتِ يَوْمَ اللّهِ السّمَاوَاتِ يَوْمَ اللّهِ اللّهُ السّمَاوَاتِ يَوْمَ اللّهِ اللّهُ السّمَاوَاتِ يَوْمَ اللّهِ اللّهُ السّمَاوَاتِ يَوْمَ اللّهِ اللّهُ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوِى اللّهَ الْمَلكُ، أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ؟

حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ - يَعْنِى: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيّ - ، عَنِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ - يَعْنِى: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيّ - ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنِ الزُّهُوِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا السَّأَذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدَّ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدُ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدَى اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدَى اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدَا اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدُلُ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدُلُ اللهِ عَلَى الْمُسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَلَى الْمُسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدُلُ اللهِ عَلَى الْمُسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَدُلُ اللهِ عَلَى الْمُسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْتِعِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَزُرَعُ 5536 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلَيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلُبًّا إِلَّا كُلْبًا

ضَارِيًا، أَوْ كُلُبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ

يَوْمٍ قِيسِ اطَانِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلُبَ زَرْعٍ،

سالم بن عبداللہ کو بیان کی۔ حضرت عالم نے فرمایا کہ ہم کو حضرت عبداللہ بن عمر رفائی نے فرمایا کہ حضور اقتد کی خطرت عبداللہ بن عمر رفائی نے فرمایا کہ حضوں اقتد کی نظر آنے فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے دن آسانوں کو لیبٹ دے گا پھران کو اپنے دائیں دست قدرت کے ساتھ پکڑ لے گا، پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، کہاں بیں جبار اور تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو لیبٹ دے گا کہاں اپنے بائیں دست قدرت کے ساتھ اور فرمائے گا کہاں بیں جبار اور تکبر کرنے والے؟

حضرت سالم اپنے والدگرای سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم مُلَّیِّم نے فرمایا: جبتم میں سے کسی ایک سے اس کی بیوی معجد جانے کی اجازت طلب کرے تواسے ندروکے۔

حفرت سالم من حفرت ابن عمر والنا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علقی نے فرمایا: جس نے کا رکھا مگرشکاری کتا یا جانوروں کی حفاظت کیلئے بی اس کے اجر سے ہر روز دو قیراط کم ہوں گے۔ پس حفرت ابو ہریرہ دائی نے فرمایا: یا کھیتی کا کتا۔ فرمایا: حفرت ابو ہریرہ دائی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔

حفرت سالم من حفرت ابن عمر رہا تھی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو حالب حیض میں

5534- الحديث سبق برقم: 5467,5403 فراجعه .

5535- الحديث سبق برقم:5418 فراجعه .

5536- الحديث سبق برقم: 5417 فراجعه \_

امُسرَأَتَهُ وَهِسَى حَاثِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

5537 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: لا يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا

حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ أَهُلِ الشَّامِ يَسَأَلُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: هُو حَلَالٌ ، قَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكُ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِى نَهَى قَدُ نَهَى . قَالَ عَبُدُ اللهِ وَلَا أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِى نَهَى عَنْهَا، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهَا، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

5539 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الدَّوْرَقِيّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَدَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ اللهِ صَدَّلَ فِي الصَّلاةِ

طلاق دی تو حضور مَالَّیْمَ نے مجھے رجوع کرنے کا حکم دیا۔

حفرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حفرت عبداللہ بن عمر وہاتے ہیں کہ ایک آجی ہے متعلق؟ عبداللہ بن عمر وہاتی سے سوال کیا جج تمتع کے متعلق؟ حضرت عبداللہ وہ جائز ہے۔ اس آدی نے کہا: آپ وہاتی کے باپ تو منع کرتے تھے۔ عبداللہ وہاتی نے فرمایا: اگر میرا باپ منع کرتا ہے، بے شک رسول اللہ مناقی نے ایسے ہی کیا ہے۔ کیا ہم اپنے باپ کے حکم کی اتباع کریں یا رسول اللہ مناقی کے حکم کی؟ آدی نے کہا: بلکہ رسول اللہ مناقی کے حکم کی، آپ وہاتی نے فرمایا: تورسول اللہ مناقی کے حکم کی، آپ وہاتی نے فرمایا: تورسول اللہ مناقی کے ایسے کیا ہے۔

حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرای سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا میں نے رسول کریم تالیا کو و کی کا میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند فر ماتے اور جب رکوع سے سر

<sup>5537-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2020 من طريق محمد بن بشار بهذا السند.

<sup>5538-</sup> الحديث سبق برقم:5428 فراجعه .

<sup>5539-</sup> الحديث سبق برقم: 5475,5397 فراجعه .

اُٹھاتے کیکن جود میں پنہیں کرتے تھے۔

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ انہیں حضرت سالم نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر تا انتہان فرمایا: رسول کریم مُن اللہ اِنے نے ذوالحلیفہ کے مقام پر رات کا ابتدائی حصہ گز ارااوراس کی معجد میں نماز پڑھی۔

حفرت سالم' حفرت ابن عمر والنفهاس روايت كرتے ہيں كه نبي كريم طالية في مايا: بي شك تمهاري بقاء ال میں ہے جو پہلے اُمتیں گزری ہیں جیسے عصر اور غروبِ آ قاب کے درمیان کس تورات والوں کوتورات دی گئی تو انہوں نے آ دھے دن تک کام کیا پھر عاجز ہوئے تو ان کوایک ایک قیراط عطا کیا گیا اور عیسائیوں کو الجيل ملى پس أنهول نے نماز عصر تك كام كيا پھر عااجز آ كے كي أبين الك ايك قيراط عطا ہوا كي جميں قرآن ملائهم نے عصر کی نمازے لے کرغراب آ فاب تک کام کیا تو ہمیں دورو قیراط عطا ہوئے پس یہود ونصاریٰ نے عرض كى: اے مارے رب! مم نے ان سے زیادہ كام کیالیکن تُو نے ہمیں ایک ایک قیراط عطا کیا؟ اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تمہار ہے اجر میں کوئی کی کی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں! فرمایا: پس یہ میرافضل ہے جس کو حیا ہوں عطا کروں۔ يَسرُفَعُ يَدَيْسِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بُنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، حَدَّثِنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ بِإِي الْمُحَلِيُهَةِ مَبُدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا

5541 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ سَالِم، عَن ابُن عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاقٍ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُوتَى أَهُلُ التَّوْرَاةِ التُّورَادةَ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأْعُطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَأُوتِيَ النَّصَارَى الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيسرَاطًا قِيسرَاطًا، فَأُوتِينَا الْقُرْآنَ، فَعَمِلْنَا مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْن قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى: يَا رَبَّنَا، إِنَّا كُنَّا نَحْنُ أَكْثَرَ عَمَّلًا مِنْهُمْ، وَأَعْطَيْنَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا؟ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أُجُورِكُمُ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضُلِي أُوتِيهِ مَنُ أَشَاءُ

<sup>5540-</sup> الحديث سبق برقم: 5438,5451 فراجعه .

<sup>5541-</sup> الحديث سبق برقم: 5431 فراجعه .

5542 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنِ الْوَازِعِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنِ الْوَازِعِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِشْيَنًا فَلْيَغُسِلُ يَدَهُ مِنْ رِيحِ وَضَرِهِ، لَا يُؤُذِى مَنْ حِذَاءَةُ وَضَرِهِ، لَا يُؤُذِى مَنْ حِذَاءَةُ

حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلٍ - يَعْنِى: يَعْيَى بُنَ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلٍ - يَعْنِى: يَعْيَى بُنَ الْمُتَوَكِّلِ - ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنُ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنُ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا بِشِمَالِكُمْ ، وَلَا تَشُرَبُوا بِهَا ، وَيَشُرَبُ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا ، وَيَشُرَبُ بِهَا

الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، حَدَّثَنَى سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللهِ لِيدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَيْنَ كَانَ وَجُهُهُ ، قَالَ أَبُو يَعْلَى: يُصَلِّى تَطَوَّعًا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ وَهُو عَلَى طَهُورِ الدَّابَةِ أَيْنَ كَانَ وَجُهُهُ ، قَالَ أَبُو يَعْلَى: يُصَلِّى تَطُوبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ وَسُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعُولَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ صَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيرِ، وَأَتُرُ كُكُمْ لِلْكَبِيرِ، سَمِعْتُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيرِ، وَأَتُرُ كُكُمْ لِلْكَبِيرِ، سَمِعْتُ

سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سُلَیْم نے فرمایا جس نے اس گوشت سے کوئی چیز کھائی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے اس کی بواور نقصان کی وجہ سے تا کہ جو اس کے مقابل ہے اس کو تکلیف نہ دے۔

حضرت عبدالله بن عمر رفائظ فرمات بین که حضور مالی آن فرمای به میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پینے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاٹا ہے اور پیتا ہے۔

حفرت عبداللہ بن عمر وہ فی فرماتے ہیں کہ رسول کر یم منافیا سواری کی بہت پر شہیع کیا کرتے تھے جس طرف بھی آپ منافیا کا منہ ہوتا (بعنی نماز پڑھتے)۔ حضرت ابویعلیٰ نے فرمایا: (مطلب سے کہ) آپ منافیا نفلی نماز پڑھا کرتے تھے۔

حضرت محمد بن فضیل نے اپنے باپ سے روایت
کیا کفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن
عمر کو فر ماتے ہوئے سنا: اے عراقیو! میں تم سے صغیر کے
بارے سوال نہیں کرتا اور میں تمہیں کیبر کیلئے چھوڑتا

<sup>5542-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم:1512 .

<sup>5543-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث:635 قال: حدثنا سفيان .

<sup>5544-</sup> الحديث سبق برقم:5530 فراجعه .

<sup>5545-</sup> الحديث سبق برقم:5486 فراجعه .

أَسِى عَبُـٰدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْفِتْنَةُ تَجِيءُ مِنْ هَا هُنَا - وَأَوْمَا بَيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ- وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي قَتَلَ مِنُ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً، قَالَ اللَّهُ ﴿ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَّا) (طه:40)

5546 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يُسَحَدِّثُ عَنْ أَبِيدِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ قَدُ فُرغَ مِنْهُ، أُمْ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَأً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلُ مَا فُرغَ مِنْهُ . قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلا نَتَّكِلُ، قَالَ: اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، إِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنُ أَهْلِ السَّعَادَةِ عَمِلَ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الشُّقَاءِ، عَمِلَ لِلشُّقَاءِ

5547 - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَصْلِ شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ بنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَنظَلَةُ بنُ

5546- الحديث سبق برقم: 5540 فراجعه .

5547- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 649 قال: حدثنا سفيان .

ہول۔ میں نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر والنفيًا كوفر مات بوع سنا: ميس نے رسول كريم مَاليَّا إ کو فرماتے ہوئے سا: فتنہ اس طرف سے آئے گا اور اینے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو کے اور حضرت موی ملیلانے صرف ایک آ دی کوتل کیا جس نے آل فرعون سے تل کیا تها چوك كرو الله تعالى نے فرمايا: " أور تُو نے ايك جان كُوتل كيا' پس ہم نے تخفی م سے نجات دى اور تخفے كئ فتنول میں مبتلا کر دیا''۔

حضرت عاصم بن عبيدالله فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عبدالله بن عمر والنينا كوايينه والدكرامي كے بارے مدیث بیان کرتے ہوئے سا کہ حضرت عمر بن خطاب را الله کے رسول! آپ کیا فرماتے ہیں کہ جوعمل ہم کرتے ہیں ایسا کام ہے جس سے فراغت حاصل کر لی گئ ہے یا نیا کام ہے یا نے سرے سے کیا جائے گا؟ رسول کریم مُثَاثِیْن نے فرمایا: مبلکہ فراغت حاصل کر لی گئی ہے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم بھروسہ نہیں کر بیٹھیں گے؟ آپ مُلَقِظِ نے فرمایا عمل کیے جاؤا پس ہرآ دمی کا کام آسان بنا دیا گیا ہے کیونکہ جوخوش بخت ہے وہ سعادت والے کام کرے گا اور جوشقی ہے وہ بد بختی والے کام کرے گا۔

حضرت عبدالله بن عمر والثيَّة فرمات بين كه حضور مُلَيْنَا نِي فرمايا: جو تكبر كي وجه سے اپنے كيڑے كو أَبِى سُفُيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاء كَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

5548 - وَبِهِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأَنْ يَسَمْتَ لِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَلهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَءَ شِعْرًا

5549 - حَدَّنَا عَبُدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّنَا عَبُدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُوسَى، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُوسَى، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرُقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَنُ عِنْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَنُ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) (الرعد: 43)

مَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ عَنِ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَصَابَهُمُ - يَعْنِى: أَهُلَ الْحِجْرِ-

5551 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ

لٹکا تا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرےگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ولائظ فرماتے ہیں کہ حضور تالی نے فرمایا: ابن آدم کے لیے براشعر پڑھنے ہے۔ بہتر ہے اپنے بیٹ میں پیپ بھر لے۔

حضرت عبدالله بن عمر وللنَّذُ فرمات بي كه حضور مَاللًا في أن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ " برُها-

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور سلطی نے فرمایا: ان گھروں (مقامات) میں داخل نہ ہوجنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا مگرروتے ہوئے ورنہ تم کووہی عذاب پہنچ گا جوان کو پہنچا ہے یعنی وہ لوگ اصحاب حجر ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر وللنظ فرماتے ہیں کہ

<sup>5548-</sup> الحديث سبق برقم: 5491 فراجعه .

<sup>5549-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1218 .

<sup>5550-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 66 رقم الحديث: 5342 قال: حدثنا يعمر بن بشر' قال: أخبرنا عبد الله' قال: أخبرنا معمر .

<sup>5551-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 24 رقم الحديث: 4775 .

عُسَمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ البُّنِ عُسَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدُوَى وَلَا طِيرَةَ

5552 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُن عُمرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَنَّ رَسُولَ الْكُيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِي تَبلِي الْمَسْجِدَ، مَسْجِدَ مِنِّي رَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقُبِّلَا الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُدَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَ رُمِيهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمًا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي، فَيَقِفُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيُهِ يَدُعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَّبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاءةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهُ رِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

5553 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا

حضور مَنَالِيَّا نِهِ فرمايا: كوئى حِصوت جِمات نہيں اور نہ ہی بدشگونی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر والنفط فرمات بین که (خیف) سے ملا ہوا ہے سات کنگریاں مارتے ، ہر کنگری مارتے وقت الله اكبر كہتے كھرآگے بردھتے۔ قبله رخ تھمرتے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے۔ دیر تک تھمرتے۔ پھر جمرہ ٹانی کے یاس آتے۔ اس کو سات ککریاں مارتے۔ ہر کنگری مارتے وقت اللّٰدا كبر كہتے۔ پھر بائيں جانب ہوتے۔ جو وادی سے ملا ہوا ہے۔ وہاں بھی قبلہ رُو تھمرتے،اینے ہاتھ اٹھاتے، پھراس جمرہ کے پاس آتے جوعقبہ کے پاس ہاس کوسات کنگریاں مارتے، ہر کنگری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ پھر پھرتے اس کے یاس نکھہرتے،امام زہری نے کہا: میں نے حضرت سالم سے سنا' وہ اس حدیث کو اینے والد سے روایت کرتے اور ان کے والد (حضرت عبداللہ) نے نبی کریم اللہ ا سے روایت کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رہالٹھ جھی ایسے ہی کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُالیّا نے فرمایا جب تم سے تمہاری عورتیں معجد میں جانے کی اجازت و دو۔

<sup>5552-</sup> أخرجه الدارمي رقم الحديث: 1909 قال: أخبرنا عثمان بن عُمر .

<sup>5553-</sup> الحديث سبق برقم:5420 فراجعه .

اسْتَأْذَنكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ

بُنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ مَلَى النُّهُ مِيّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْخُمُسُ وَاجِبٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

بُنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عُبَيْدِ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عُبَيْدِ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اسْفُيَانُ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُصَوِّرُ عَبْدٌ صُورَةً إِلَّا قِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُصَوِّرُ عَبْدٌ صُورَةً إِلَّا قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَحْي مَا خَلَقْتَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبُدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ جَمْزَ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالرَّجُلِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ فِى وَجُهِهِ لَحُمَّ

5557 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَبَارَكِ، عَنُ يُونُسَ، السُحَاقَ الْبُنَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلِیْظِ الشکر سرایا سجیجتہ تصسوائے الشکر عامہ کی تقسیم کے خمس ہرایک میں واجب تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلالی نے فرمایا جوتصوریں بناتے یا بنواتے ہیں ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان کو زندہ کرو جوتم نے بیدا کی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلْقِظِ نے فرمایا: جوآ دمی مسلسل مانگتار ہتا ہے جب اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا اس کے چبرے پر گوشت نہیں ہوگا۔

حضرت عبدالله بن عمر وللفؤ فرماتے ہیں کہ حضور مَلْ الله الله عنداب بھیجنا ہے تو عذاب عموی ہوتا ہے جو بھی ان میں موجود ہوتا ہے

5554- أخرجه أحمد جلد2صفحه 140 رقم الحديث: 6250 قال: حدثنا حجاج .

5555- أخرجه البخاري جلد7 صفحه 215 قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر٬ قال: حدثنا أنس بن عياض٬ عن عبيد الله

5556- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 15 رقم الحديث: 4638 قال: حدثنا اسماعيل قال: أخبرنا معمر .

5557- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 40 رقم الحديث: 4985 قال: حدثنا عتاب وال: حدثنا عبد الله .

عُمَرَ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا نَزَلَ بِقَوْمٍ عَذَابٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا نَزَلَ بِقَوْمٍ عَذَابٌ أَصَابَ اللهَ عَلَيهِمُ مُ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمُ

مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرَ، عَنُ أَللَّهُ أَيْدِهِ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ أَيْدِهِ، وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَعَاصِرَهَا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا

2559 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْدِ اللهِ، عُيِيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَنْ جَدِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكُلَ أَحُدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بَيْمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيُشْرَبُ بِشَمَالِهِ قَالَ زُهَيْرٌ: هُوَ ابْنُ عُمَرَ بِشِمَالِهِ قَالَ زُهَيْرٌ: هُوَ ابْنُ عُمَرَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عُمَدُ بُنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّ الْعُمَرِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَارَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ الَّى النَّارِ اللَّى النَّارِ اللَّيْ النَّارِ اللَّى النَّارِ اللَّيْ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَارًا أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَارًا أَهْلُ النَّارِ إِلَى الْمَعْلِى النَّهُ الْمُعُمِنَانَ الْمُعُمِنِيْ الْمُ الْمُعُمْلُ الْمُ الْمُعُمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَارَ أَهُلُ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَارِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم

وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے' پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق اُٹھائے جائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مُلِیْم فرماتے ہیں کہ حضور مُلِیْم فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی اس آ دمی پر جو شراب بیتا ہے اور اٹھا تا ہے اور اٹھوا تا ہے، فروخت کرتا ہے خریدتا ہے اور اس کے بینے والے پر۔

حضرت ابوبكر بن عبيداللد اپنے دادا سے وہ حضور مظافظ سے روایت كرتے ہیں كہ آپ نے فرمایا: جب تم میں سے كوئى كھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے كھائے ، جب بے تو دائیں ہاتھ سے بے كونكه شيطان بائیں ہمتھ سے كا تا اور پیتا ہے۔ زہیر فرماتے ہیں: جد سے مراد حضرت ابن عمر شافتہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور طالع ہیں اور اہل حضور طالع ہے اس اور اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا۔ اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذنح کیا جائے گا پھر یہ آواز دی جائے گی اے جنت والو! اے دوزخ پھر یہ آواز دی جائے گی اے جنت والو! اے دوزخ

5558- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 97 رقم الحديث: 5716 قال: حدثنا يونس بن محمد .

5559- الحديث سبق برقم: 5543 فراجعه .

5560- أخرجه أحمد جلد2صفحه118 رقم الحديث:5993 قال: حدثنا ابراهيم بن اسحاق .

والو! موت نہیں ہے۔ اہل جنت کی خوشی اور زیادہ ہو جائیں گے اور اہل جہنم کاغم اور بڑھ جائے گا۔

حضرت عبدالله بن عمر والنفؤ فرماتے ہیں کہ ججة الوداع کے موقع پر گفتگو کررہے تھے۔اس حال میں کہ رسول الله عليم مارے درميان موجود تھے۔ ہم نہيں جانتے تھے کہ ججة الوداع كيا ہے۔اس كے بعدآب تاليا نے اللہ کی حمد اور اس کو ثناء بیان کی ۔ پھرمسے وجال کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ لمباکیا۔ پھر فرمایا: ہر نبی ملیا نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے حضرت نوح علیا اور آپ کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا ہے کہ وہتم میں نکلے گائم پر اس کا کام مخفی نه ہوگاتم اس پر مخفی نه رہے که وه دائیں آ نکھے سے کا نا ہوگا،اس طرح جیسے انگور کا پھٹا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: بے شک اللہ نے تم تمہارے خون تمہارے مال اس دن اس شہراس ماہ کی طرح حرام کیے ہیں۔ کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام؟ سب صحابہ کرام نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ مَالَیْکِمَ نے فرمایا: اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر فرمایا: تمہارے لیے ہلاکت ہو! یا تمہارے لیے بربادی ہو! دیکھوتم میرے بعد کافرنہ ہونا کہتم ایک دوسرے کی گردنیں اُڑانے لگو۔

حضرت عبدالله بن عمر والني فرمات بي كه حضور مالي في فرمايا وتتم مين حانث مونا ہے يا ندامت

أُتِى بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُلْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُلْ بَعْنَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَأَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ

5561 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا لَا نَدُرِى مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ، فَحَمِدَ اللَّهَ- رَسُولُهُ- وَحُدَهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ المُسِيعَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيّ إِلَّا قَدُ أَنَذَرَهُ أُمَّتَهُ، لَقَدُ أَنَذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخُرُجُ فِيكُمُ، وَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُهُنَى كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ . ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاء كُمْ وَأَمُوَ الْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي شَهُركُمُ هَذَا، أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ؟ قَالُوا: نَعَمُ أَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدُ لَ ثُمَّ قَالَ: وَيُلَكُمُ-أَوْ وَيُحَكُمُ - انْنظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ

5562 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا بَشَّارُ بُنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ

5561- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 85 رقم الحديث: 5578 وجلد 2صفحه 104 رقم الحديث: 5810 .

5562- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 2103 قال: حدثنا على بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية .

بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ عَمَلَ النَّيمِينُ حِنْتُ - أَوُ مَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْيَمِينُ حِنْتُ - أَوُ لَيَمَا الْيَمِينُ حِنْتُ - أَوُ

5563 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ بُنِ مُعَاذٍ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ الْعَسْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ حَفْصٍ بُنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ

مُعَاذِ، حَدَّثَنَا مَادُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى مُعَاذُ بُنُ مُعَاذُ بُنُ مُعَاذُ بُنُ مُعَاذُ بُنُ مُعَاذُ بُنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَبُو خَيثُمَةً، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَيْثُمَةً، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعُفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ عُبَيْدِ السُّهِ بُنِ جَعُفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ عُبَيْدِ السَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ السَّمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاقِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَاتِ السَّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ

5566 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بَنُ عَلِيِّ الْجَهُضَمِيُّ،

حضرت ابن عمر رہائٹا' حضور سُلٹیا سے روایت کرتے ہیں کہآ پ سواری پرنماز پڑھتے' جس طرف بھی اس کا منہ ہوتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ولائظ فرماتے ہیں کہ حضور ملائظ نے فرمایا: یہ تکم (بادشاہ ہونا) مسلسل قریش میں میں رہے گا، جب تک قریش کے دو آدمی لوگوں میں ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر دالنظاس روایت ہے کہ نبی

5563- الحديث سبق برقم:5530,5544 فراجعه .

5564- أخرجه أحمد جلد2صفحه 29 رقم الحديث: 4832 قال: حدثنا معاذ.

5565- أخرجه أحمد جلد2صفحه 12 رقم الحديث: 4605

5566- الحديث سبق برقم:5558 فراجعه .

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ بَنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَمُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّد، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْضِ

إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ الْأَسَدِيُّ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ السُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ الْأَسَدِيُّ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ وَاقِدٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ النَّسِ قَدُ النَّاسِ قَدُ مَرَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُفَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدُ مَرِ جَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا وَصَارُوا مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا وَصَارُوا مَكَدُا؟ . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . قَالَ: فَكَيْفَ يَا مَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَلْمُ وَتَدَعُ عَوَامَهُمْ وَتُدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَتَدَعُ عَوَامَهُمْ

5569 - حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

5567- الحديث سبق مطولًا برقم: 5561 فراجعه .

5568 أخرجه البخارى رقم الحديث: 478 من طريق حامد بن عمر عن بشر بن المفضل حدثنا عاصم

5569- أخرجه إبن ماجة رقم الحديث:1176 من طريق الوليد بن مسلم .

کریم مُنَالِیًا نے شراب اسے پینے والے پلانے والے بیچنے والے خریدنے والے اُٹھانے والے جس کی طرف اُٹھائی جائے اسے نچوڑنے والے نچروانے والے اور اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر وللم في فرمات بي كه ميل في رسول كريم مُنْ الله كوفر مات موسك سنا مير ب بعد منكر نه موجانا كه ايك دوسركى گردنيس مارت رمو-

حضرت ابن عمر اللظمات مروی ہے کہ رسول کریم سکا لیٹے نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر! تم کیسے ہوگے جب تم لوگوں کی تلجیسٹ میں باقی رہ جاؤ گئ ان کے وحدے اور ان کی امانتیں حرج کا شکار ہوں گئ وہ اختلاف کریں گے اور وہ اس طرح ہو جا کیں گے اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا۔ حضرت عبداللہ نے حیران ہو کرعرض کی: اے اللہ کے رسول! کیسے ہوگا؟ آپ سکا لیٹے نے فرمایا: نیکی کو اختیار کرنا اور کرائی کو چھوڑ دینا' اپنے خاص دینی بھائیوں کی طرف متوجہ رہنا اور ان کی عوام کو چھوڑ دینا۔

حضرت عبدالله بن عمر والله فرمات میں که ایک

الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخُزُومِيِّ، قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ الْمَخُزُومِيِّ، قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أُوتِرُ قَالَ: أَوْتِرُ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أُوتِرُ قَالَ: أَوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ . فَقَالَ: إِنِّى أَخْشَى أَنُ يَقُولَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ . فَقَالَ: سُنَّةَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ النَّاسُ هِى الْبُتَيْرَاءُ . فَقَالَ: سُنَّةَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ تُريدُ عَذِهِ سُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ تُريدُ عَذِهِ سُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

مُسَفَيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مُعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً . قَالَ: حَجَجُتُ مَعَ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمُهُ، وَحَجَجُتُ مَعَ مَعَ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَصُمُهُ، وَحَجَجُتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ، وَكَجَجُتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلا أَشُومُهُ، وَلا آمُرُ بِهِ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ

مُثُنّا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدُّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدُّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اللهِ اللهِ لَيُسَلَى، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيّةٍ، فَحُصْنَا حَيْصَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيّةٍ، فَحُصْنَا حَيْصَةً، فَدَخَلُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيّةٍ، فَحُصْنَا حَيْصَةً، فَدَخَلُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَىالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَزَادَ فِيهِ ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَىادٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيُلَى، عَنِ

آدمی آیا، عرض کی: میں وتر کیسے پڑھوں؟ آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا: ایک رکعت کے ساتھ دو ملا کر وتر بنالو۔ فرمایا: میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے: یہ بتیر اہے۔ فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نگائیل کی سنت چاہتے ہو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول نگائیل کی سنت چاہتے ہو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول نگائیل کی سنت ہے۔

حفرت عبداللہ بن عمر ڈٹائیئا سے عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق سوال کمیا گیا؟ آپ ڈٹائیئا نے فرمایا:
میں نے حضور مٹائیٹا کے ساتھ حج کیا 'آپ ٹائیٹا نے روزہ نہیں رکھا اور ابو بکر وعمر وعثان ڈٹائیٹا کے ساتھ حج کیا ہوں سے حضرات روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نہ روزہ رکھتا ہوں نہاں کا حکم دیتا ہوں نہاں سے منع کرتا ہوں۔

حفرت عبداللہ بن عرفائن فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور من اللہ نے ایک سریہ میں بھجا۔ ہمارے لیے واضح ہوا کہ ہم بھا گنا چاہتے ہیں ہم مدینہ شریف آئے۔ ہم نے عرض کی ، یا رسول اللہ منافیا ہم ہلاک ہو گئے، ہم بھاگ گئے تھے۔ آپ منافیا نے فرمایا: نہیں جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ آپ منافیا نے فرمایا: نہیں جنگ سے بھاگ کئے رجوع کی جمالی رجوع کی جگہ ہوں۔

دیگرراویول نے حضرت عبداللہ بن عمر والنیا سے بیہ الفاظ زیادہ کیے ہیں: فرمایا: ہم نے نبی کریم مالیا کا

5570- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 47 . وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 751 ومن طريقه البغوي في شرح السنة جلد6صفحه 346 .

5571- أخرجه الحميدي برقم: 687 . وأخرجه الترمذي رقم الحديث:1716 من طريق ابن أبي عمر٬ عن سفيان به .

ابُنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَبَّلْنَا يَدَهُ - يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ اللهُ التَّهُ وبوسه ديا-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

> 5572 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ بَشِيرِ الْمُذَكِّرُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْعَيِّيُّ، عَنْ أَبِي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُـرَّةَ الْمُزَنِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: هَذَا الُوُصُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ . ثُمَّ تَوَضَّاً مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ، فَقَالَ: هَذَا الْقَصْدُ مِنَ الْوُضُوعِ يُضَاعَفُ لِصَاحِبِهِ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوء ُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ، وَوُضُوءُ ٱلْأَنْبِيَساءِ قَبْلِي، وَهُوَ وَظِيفَةُ الْـوُضُـوءِ، فَمَنُ تَوَصَّاً وُضُولِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ يَدُخُلُ مِنُ أَيُّهَا شَاءَ

5573 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَخُبَرَنَا خَالِكْ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيُكَةَ، قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَشَهِدَ عُثْمَانُ بَدُرًا؟ ﴿ قَالَ: لَا . قَالَ: فَشَهِدَ بيعَةَ الرَّضُوَانِ؟ . قَالَ: لَا . قَالَ: فَكَانَ مِمَّنُ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؟ قَالَ: نَعَمُ . قَالَ: فَانْطَلَقَ فَقِيلَ لَـهُ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ . إِنَّ هَذَا سَيُخُبِرُ أَنَّكَ تَنَقَّ صُبَّ عُشْمَانَ . قَالَ: رُدُّوهُ عَلَى، قَالَ لَهُ ابْنُ

حضرت عبدالله بن عمر والنفؤ فرماتے ہیں کہ حضور مَلَيْظِ نے ایک ایک مرتبه وضوفر مایا، پھر فرمایا: وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ، پھر دو دو مرتبہ وضو کیا ، پھر فرمایا: بیروضو کرنے والے کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، پھر تین تین مرتبہ وضو کیا اور فرمایا: یہ میرا مجھ سے پہلے انبیاء ابراہیم ملیلہ کا وضو ہے یہ وضوکا فرض ہے جس نے ميرايه وضوكيا چركها: اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمه رسول الله کہا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاکیں گے جس میں جاہے داخل ہو

حضرت حبیب بن ابوملیکه فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالله بن عمر الله الماك ياس بينها مواتها جب ان کے پاس ایک آدی آیا تو اس نے آتے ہی کھا: کیا حضرت عثان غزوهٔ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ آپ نے فر مایا نہیں! اس نے کہا: بیعت رضوان میں موجود تھ؟ آپ نے فرمایا نہیں!اس نے کہا: پس وہ ان لوگوں میں ہے تھے جنہوں نے دولشکروں کے ملنے کے دن منہ پھیر لیا تھا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں! راوی کا بیان ہے: اتنا

5572 أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 419 قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي؛ قال: حدثني مرحوم بن عبد العزيز

5573- أخرجه أحمد جلد2صفحه 101 رقم الحديث: 5772 قال: حدثنا عفان وال: حدثنا أبو عوانة .

عُمَّرَ: أَمَّا يَوُمُ بَدُرٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَفَهُ لِحَاجَتِهِ، فَأَسُهَمَ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ لِيُسْهِمَ لِهُ وَلَمْ يَكُنُ لِيُسْهِمَ لِهُ وَلَمْ يَكُنُ لِيُسُهِمَ لِهُ وَلَمْ يَكُنُ لِيُسُهِمَ اللهِ صَلَّى لِخَائِبٍ، وَأَمَّا بِيعَةُ الرِّضُوانِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم بَعَثَهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَأَخُرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَمَسَحَهَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَمَسَحَهَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَمَسَحَهَا عَلَى كَفِيهِ، قَالَ: هَذِهِ لِعُثْمَانَ . فَيدُ رَسُولِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ يَعِد عُثْمَانَ . فَيدُ رَسُولِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ يَعِد عُثْمَانَ . فَيدُ رَسُولِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ يَعِد عُثْمَانَ . فَيدُ رَسُولِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ يَعْمَانَ ، وَأَمَّا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَإِنَّ اللهَ قَدُ يَعْمَانَ ، وَأَمَّا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَإِنَّ اللهَ قَدُ يَعْمَانَ ، وَأَمَّا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَإِنَّ اللهَ قَدُ عَلَى جَهُدَكَ

كهدكر وه چلا گيا۔ پس آپ سے عرض كى گئي: اے ابوعبدالرحمٰن! بِشِك بيآ دي آ كے جا كرلوگوں كو كم گا کہ آپ نے حضرت عثان کی تنقیص کی ہے۔ آپ نے فر مایا: اسے ایک بار واپس میرے پاس لے آؤ! حضرت عبدالله بن عمر النفيًاني اس سے فرمایا: جہاں تک تعلق ہے غزوهٔ بدر کا تو رسول کریم ملائیم نے اینے کام کیلئے انہیں يبحصے چھوڑا تھا اور آپ کو مال غنیمت میں حصہ دیا' حالانکہ تکسی غائب کو حصه نہیں دیا جاتا تھا' بہرحال بیعت رضوان تو رسول کریم مُلَّاثِیم نے ان کو مکہ والوں کی طرف بھیجا تھا۔ پس رسول کریم ٹائٹیزانے اپنے ہاتھوں کو نکال کر انہیں اپنی ہشیلی پر پھیرا اور فرمایاً: پیعثان کا ہاتھ ہے۔ پس رسول کریم مالیلم کا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ سے بہتر ہے اور جہال تک بات ہے دولشکروں کے ملنے کے دن كى تو الله تعالى نے ان سب كومعاف فرماا ديا عا چلا جا! میرے سامنے زیادہ حالا کی نہ دکھا اور اپنی بات کومیرے اويرمسلط ندكريه

حضرت ابن عمر ڈاٹٹٹا فر ماتے ہیں: تمہارے تجدول میں سے حضور مُناٹیٹِ کے سجدول میں سے تین سجدول سے زیادہ لمبا ہوتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنو فرماتے ہیں کہ ہم حضور مُلَّالِیَا کے زمانہ میں کہا کرتے تھے۔ پہلے نبی پھر حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر والنَّھُا کی شان ہے اور حضرت اللهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اللهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَدِ بُنُ دَاوُدَ، عَنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالاثِ قَالَ: سَجُدَدَةٌ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَاتٍ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَاتٍ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عِلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

5575 - حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ ذَاوُدَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أُسَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ عَلَى عَهْدِ

5574- أخرجه أحمد جلد2صفحه106 من طريق وكيع عن فضيل بن مرزوق به .

5575- الحديث في المقصد العلى برقم: 1328.

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّبِيُّ، ثُمَّ أَبُو بَكُو، ثُمَّ عُمَرُ، وَلَقَدُ أَعُطِى عَلِيُّ بُنُ أَبِى طَالِبِ ثَلاثَ حِصَالٍ، لَأَنْ يَكُونَ فِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَى مِنْ حُمُو النَّعَمِ: تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ، وَوَلَدَتْ لَهُ، وَغَلَّقَ الْأَبُوابَ غَيْرَ بَابِهِ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَوٍ

إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَاجِشُونِ يُوسُفُ، عَنُ أَبِيهِ، إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَاجِشُونِ يُوسُفُ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْدِلُ بِهِ أَحَدًا، ثُمَّ نَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ أَبُو بَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ لا نُفَاضِلُ النَّاسِ أَبُو بَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ لا نُفَاضِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

5577 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ عُمْرَ، نَحْوَهُ

5578 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحُوهُ قَالَ: فَيَبُلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهُ

5579 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا

علی والنو کو مین خوبول سے نوازا گیا۔ مجھ میں ایک بھی ہوتو میر نے نزدیک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ (۱) خاتون جنت حضرت فاطمہ الز ہراوالنا سے آپ والنو کی شادی ہوئی، اس سے آپ والنو کی اولا د ہوئی۔ (۲) آپ والنو کے علاوہ تمام دروازہ کے علاوہ تمام دروازے بندکر دیتے گئے (۳) خیبر کے دن آپ والنو کو جھنڈا دیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر دلائی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مثلی کے برابر کسی کونہیں جانتے تھے پھر ہم کہتے حضرت ابو بکر ڈلائی تمام لوگوں سے بہتر ہیں، پھر حضرت عمر ڈلائی پھر ہم نصیلت کا مقابلہ نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابن عمر ڈلائٹھا سے اسی کی مانندروایت منقول

حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹؤ اس جیسی ح دیث روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مٹائٹؤ کے برابر کسی کو نہیں جانتے تھے پھر ہم کہتے حضرت ابو بکر ڈائٹؤ تمام لوگوں سے بہتر ہیں، پھر حضرت عمر ڈائٹؤ پھر ہم فضیلت نہیں دیتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر رفافظ فرماتے ہیں کہ رسول

<sup>5576-</sup> أخرجه البخاري جلد 5صفحه 5 قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وقال: حدثنا سليمان عن يحيى ابن سعيد

<sup>5577-</sup> الحديث سبق برقم:5576 فراجعه .

<sup>5578-</sup> الحديث سبق برقم: 5577,5576 فراجعه .

<sup>5579-</sup> أورده الهيثممي في من جمع الزوائد جلد2صفحه149 وقال: رواه الطبراني في الكبير ـ

هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْوِلْدَانَ

5580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثِنِي أُبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بَنُ ثَابِتٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ كَيْسَانَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابُنِ عُمَرَ قَاعِدًا فَمَرَّ فَتَّى يَجُرُّ سَبَلَهُ فَقَالَ لِي: ادُعُ هَذَا، ادُعُ هَـذَا \_ قَـالَ: فَـدَعَـوْتُـهُ \_ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: ارْفَعُ إِزَارَكَ . قَالَ: فَرَفَعَهُ إِلَى فَوْقِ عَقِبِهِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هَكَذَا أَزُرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُوْ قَالَ: هَـكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْتَوْرَ -

5581 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ حَمُرًا فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا ذَخَلَ النَّارَ

5582 - حَدَّثَنَا إِبْسرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ جَصِينِ التَّمِيمِيِّ، عَنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلَى

الله مَا يَعْنِ مَم كوالتحيات تمازيس بريهي جانے والى سكھاتے تھے۔ جیسے بچوں کولکھنا سکھانے والاسکھا تا۔

حضرت خالد بن کیسان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالله بن عمر ولانفؤ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ولانفؤ کے یاس سے ایک نوجوان گزراوہ اپنی تہبند کو لٹھائے ہوئے تھا۔ آپ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: اس کومیرے پاس بلواؤ اس کو بلاؤ۔ میں نے اس کو بلوایا۔ آپ ٹائٹٹانے اس کو کہا کہ اپنا تہبند اٹھا، اس نے اینے ٹخنوں کے اوپر اٹھایا۔ حضرت ابن عمر والنفؤ فرماتے ہیں کہ حضور مَالَیْفِ ایسے ہی تہبند باندھتے تھے یا یہ فرمایا ہم کو حضور مَالَّیْنِ ایسے ہی تہبند باندھنے کا حکم دیتے تھے۔

حفرت عبدالله بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ رسول الله تَكَافِيمُ في مايا جس في شراب يي، اس كونشه مو كيا اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی اگر اس نشہ کی حالت میں مر گیا وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔

حضرت بیارمولی ابن عمر طانط فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عمر الليُّؤ نے ویکھا طلوع فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے۔ آپ والنو نے فرمایا: اے بیار! تو نے کتنی

5580- وراجع الحديث رقم:5547 في موضع الازار .

5581- أخرجه الترمذي رقم الحديث:1862 قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد .

5582- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 104 رقم الحديث: 5811 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب .

ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ يَسَادٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: يَا ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى، بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ: يَا يَسَارُ، كُمْ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لَا أَذْرِى . قَالَ: لَا دَرُيْتَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ نُصَلِّى هَذِهِ الصَّلاةَ، فَقَالَ: أَلَا لِيُبَلِّغُ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلاةً بَعُدَ الْفَجُرِ إِلَّا سَجُدَتَيْن

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، أَحْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُو تَوْبَانَ، أَحْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُو نَفْهُمْ ، عَنْ الله عَلَيْهِ نَفْهُمْ وَالله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلْمُ يُعْرَغِرُ وَسَلَّى الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله وَسَلّى اللّه وَسَلَّى اللّه وَسَلّى الله وَسَلّى الله وَسَلّى الله وَسَلّى الله وَسَلّى الله وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلَّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلَّى اللّه وَسَلَّى اللّه وَسَلَّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلَّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلَّا اللّه وَسَلّى اللّه وَسَلَّا اللّه وَسَلَّهُ المَلّمُ ا

مُحَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلُتُ ابْنَ عُسَمَرَ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِى أَنْ أَعْتَمِر؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا عُسَمَرَ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِى أَنْ أَعْتَمِر؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلْفَةِ، وَلَاهُلِ الشَّامِ النَّامِ النَّعُمِ النَّهُ مَعْفَةِ، وَلَاهُلِ نَجْدٍ فَى الْمُحْفَقَةِ، وَلَاهُلِ نَجْدٍ قَرُن

5585 - حَـدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلُهُ رَجُلٌ عَنِ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

رکعتیں پڑھی ہیں۔ میں نے عرض کی: میں نہیں جانا۔ آپ ڈاٹھ نے فرمایا: تو نہیں جانتا؟ حضور مَاٹھ اُم ہمارے پاس نکلے، ہم مینماز پڑھ رہے تھے، آپ مَاٹھ اُم نے فرمایا: تم میں سے حاضر غائب کو پہنچا دیں یہ بیغام کہ فجر کے بعد صرف دو سجدے ہیں (دور کعتیں ہیں)۔

حضرت عبدالله بن عمر الله في فرماتے ہيں كه رسول الله عَلَيْهِ أِنْ فرماتے ہيں كه رسول الله عَلَيْهِ أَنْ فَي الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

حضرت عبدالله بن عمر رفات في أمر من من من من الله من من كه رسول الله من الله عبد كه لي قرن ميقات مقرر فر مايا -

حضرت عبدالله بن عمر رفات فرماتے ہیں که رسول الله مایا تھاوں کی تیج سے یہاں تک که وہ کیہ جائے۔

5583- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 132 رقم الحديث: 6160 قال: حدثنا على بن عياش وعصام بن حالد ـ

5584- أخرجه البخارى جلد2صفحه 164 قال: حدثنا مالك بن اسماعييل قال: حدثنا زُهير قال: حدثنني زيد بن جبير فذكره .

5585- الحديث سبق برقم:5502,5393 فراجعه .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا

5587 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ سَالِمٍ، عَنُ عَلِيّ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ خُطُوةً وَجَبَتُ لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ خُطُوةً وَجَبَتُ لَهُ

5588 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

حضرت ابن عمر فالقط سے میں نے سا کہ آپ والقط منبر کے بیاس کہ میں نے سا کہ آپ والقط منبر کے بیاس فرما رہے تھے اور اشارہ کیا کہ حضور مالقیا کی منبر کی طرف کہ عبد القیس کا وفد حضور مالقیا کی بارگاہ میں آیا، انہوں نے مشروبات کے متعلق پوچھا کہ کس میں آیا، انہوں نے مشروبات کے متعلق پوچھا کہ کس میں پی سکتے ہیں؟ آپ مالقیا نے ان کومنع کیا دباء ونقیر و معتم کے برتنوں میں نبیذ بنانے سے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نبیذ بنانے سے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نبیذ بنانے سے۔ زوکہ امز فت! ہم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے ابو کھ! مزفت! ہم نے میان کیا کہ آپ ہمول گئے ہیں آپ نے فرمایا: اس کو دن میں نے عبداللہ بن عمر سے نہیں ساتھا، آپ اس کو بھی ناپیند سمجھتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر الله فرمات بي كه حضور عَلَيْهُ فرمات بي كه حضور عَلَيْهُ من فرمايا جس نے اندھے آدمی كو چاليس قدم چلايا اس كے ليے جنت واجب ہوگی۔

حفرت عبدالله بن عمر رفات فرمات ہیں کہ حضور منافظ نے فرمایا: بغیر وضو کے نماز قبول نہیں اور خیانت والے مال سے زکوۃ قبول نہیں۔

5586- أخرجه أحمد جلد2صفحه 14 رقم الحديث:4629 قال: حدثنا اسماعيل .

5587- الحديث في المقصد العلى برقم: 1033.

5588- أخرجه أحمد جلد2صفحه 19 رقم الحديث: 4700 قال: حدثنا يحيى عن شعبة .

5589 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَمُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُ سِمَاكِ بُنِ مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْ سِمَاكِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ حَرُبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهِ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

شُعْبَةُ، عَنُ سِمَاكِ الْحَنَفِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ، شُعْبَةُ، عَنُ سِمَاكِ الْحَنَفِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ، وَسَيَأْتِى مَنْ يَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ إِلَى جَنْبِهِ

2592 - حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ ثَابِتٍ التَّيْمِيِّ، عَنُ ثَابِتٍ التَّيْمِيِّ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خِفْتَ أَوْ خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً

تَكَانُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ أُورَجُلٌ فَقَالَ: نَهَى

حضرت ابن عمر ولانتها نے نبی کریم ملکاتیا ہے اسی طرح روایت ہے۔

حضرت ابن عمر النظم نے نبی کریم مالی کے اس طرح روایت ہے۔

حضرت ساک الحنفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دھنوت ابن عباس دھنے منا حضرت ابن عباس دھنے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دھنے فرماتے ہیں کہ حضور مثاقیظ نے گھر میں نماز بڑھی اور (فرمایا:) عنقریب مجھے اس سے منع کریں گے۔ ابن عباس دھنے ان کے پہلو میں جیٹے ہوئے تھے۔

حضرت ابن عمر رہائیا سے روایت ہے کہ حضور مثالیا نے فر مایا: رات کی نماز دو دورکعت ہیں' جب صبح ہونے کا خوف یا ڈر ہوتو ایک رکعت اور ساتھ ملا کروتر بنالیا کرو۔

حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمررضی الله عنها کے پاس تھا'ایک آ دی آیا' اُس نے کہا:حضور مَنْ اللّٰہِ نے ملکے اور دباء کی نبیذ سے منع کیا ہے؟

<sup>5589-</sup> الحديث سبق برقم: 5588 فراجعه .

<sup>5590-</sup> الحديث سبق برقم: 5589,5588 فراجعه .

<sup>5591-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه45,45 من طريق محمد بن جعفر وحجاج.

<sup>5592-</sup> الحديث سبق برقم: 5470,5408 فراجعه .

<sup>5593-</sup> الحديث سبق برقم:5586 فراجعه .

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ

2594 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ البَّنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْنِ عُسَمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأُوتِرُ بُواحِدَةِ

حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ اللهِ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادُ بُنُ مُعَادُ بُنُ مُعَادٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ مُعَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ كُلُ مُسْكِر حَرَامٌ

5596 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمَرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ

7597 - حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ، عَنِ
ابْنِ أَبِى لَبِيدٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُسَمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى السُمِ
صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ يَعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ

حضرت ابن عمر والنَّهُ أن فرمايا: جي مان!

حضرت ابن عمر ولا الله عمر وی ہے کہ نبی کریم مالیا کا نے فر مایا: رات کی نماز دو دو رکعت ہے گیس جب مختبے صادق ہوجانے کا ڈرمحسوں ہوتو ایک رکعت اور ملا کر (تین) وتر بنالیا کرو۔

حضرت ابن عمر رہائیں' حضور سُلیٹی سے روایت کرتے ہیں کہآپ نے فرمایا: ہرنشہآ ورشراب حرام ہے' ہرنشہ دینے والی شی حرام ہے۔

حفرت ابن عمر رہائٹھا فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُناتیکا نے فرمایا: ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

5594- الحديث سبق برقم: 5592,5470,5408 فراجعه

5595- الحديث سبق برقم: 5444,5443 فراجعه .

5596- الحديث سبق برقم: 5595,5444,5443 فراجعه

5597- أخرجه الحميدي رقم الحديث:638 . وأحمد جلد2صفحه 10 رقم الحديث:4572 .

الُولِيدُ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُولِيدِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْوَلِيدِ اللهِ سَفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ، إِذْ جَاءَ أُو رَجُلٌ يُودِّعُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: انْتَظِرُ أُودِّعُكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُودِّعُنَا: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دَيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

5599 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إللَّهُمَشُ، عَنُ السَّمَاعِيلُ بُنُ زَكْرِيَّا، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى أَنُوا أَرْبَعَةً . قَالَ: لا يَضُرُّكُ

5600 - حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْفع - يَعْنِى: ابْنَ عُمَر - ، عَنُ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِع - يَعْنِى: ابْنَ عُمَر - ، عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُغَمَّسِ . قَالَ نَافِعٌ: نَحُو مِيلَيْنِ مِنْ مَكَّةَ الْمُغَمَّسِ . قَالَ نَافِعٌ: نَحُو مِيلَيْنِ مِنْ مَكَّةَ

5601 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَ مَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، فَقَالَ: سَأَلُتُ أَبُنَ عُمَرَ، عَنُ رَجُلٍ، قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ

حضرت قاسم بن محر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر والنی کے پاس آیا۔ احیا تک آپ کے پاس ایک آدمی آیا وہ الوداع ہونے لگا۔ حضرت ابن عمر والنی نے اس کو کہا: رُکے میں تم کوالیے ہی الوداع کرتا ہوں جس طرح کہ رسول اللہ منا ہوں اور تیرے دین ، تیری امانت کو اللہ کے سپر دکرتا ہوں اور تیرے اعمال کے اختیام کو۔

حضرت عبدالله بن عمر دلاتي فرماتے ہیں که حضور مُلَّيْ فرماتے ہیں که حضور مُلَّيْنِ نے فرمایا: جب تم تین آدمی ہوں تو دو تیسرے کوچھوڑ کرسرگوشی نہ کریں بیاس کوشک میں ڈالنا ہے۔ عرض کی اگر جار ہوں؟ آپ ڈلائن نے فرمایا: پھر تجھے کوئی نقصان نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر ولائظ فرماتے ہیں کہ حضور ملائظ قضائے حاجت کے لیے مکہ سے دومیل تک دور جاتے تھے۔

حضرت ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمرہ عمرہ علی کے ایک آدمی کے متعلق پوچھا کہ اس نے عمرہ کے درمیان کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفاء ومروہ کے درمیان

<sup>5598 -</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 136 رقم الحديث: 6199 .

<sup>5599</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 18 رقم الحديث: 4685 قال: حدثنا يحيى -

<sup>5600-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 112 .

<sup>5601</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 668 . وأحمد جلد 2صفحه 15 رقم الحديث: 4641 وجلد 309 مفحه 309

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَّتِى امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ السَّفَاء اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا، وَصَلَّى خَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا، وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَالْمَرُوةِ سَبُعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ خَسَنَةٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ خَسَنَةٌ

5602 - حَدَّثَ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّادٌ: الْفَوَادِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِه، قَالَ حَمَّادٌ: وَلَيُستُ، عَنْ عَمْرٍه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَرُفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَمْرٍ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُلْحِفُوا بِالْمَسْأَلَةِ، وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُلْحِفُوا بِالْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَخْرِجُ مِنَا بِهَا شَيْئًا لَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ

5603 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَدَّمُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّمَا دُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا، وَصَلَّى خَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا، وَصَلَّى خَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا، وَصَلَّى خَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُوهٌ خَسَنَةٌ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُوةٌ خَسَنَةٌ

5604 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتُلِ الْكِكلابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ . فِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ

5602- الحديث في المقصد العلى برقم: 1060 .

5603- الحديث سبق برقم: 5601 فراجعه .

5604- أخرجه مسلم جلد5صفحه 36 قال: حدثنا يحيلي بن يحيلي .

طواف نہیں کیا۔ کیا وہ اپنی بیوی سے وطی کر سکتا ہے؟
آپ ٹٹاٹھ نے فرمایا کہ رسول اللہ ٹٹاٹیٹم تشریف لائے،
بیت اللہ کا طواف گیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعتیں
ادا فرما کیں اور صفاء ومروہ کے در میان سات چکر لگائے
اور تمہارے رسول ٹٹاٹیٹم کی زندگی ہی بطور نمونہ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹی فرماتے ہیں کہ
آپ ٹٹاٹیٹم نے فرمایا: لیٹ کر نہ مانگا کرواگر اس طرخ
کوئی شک کسی سے نکال لے گا تو اس میں برکت نہیں ہو

حضرت عمروبن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر والی سے ایک آ دی کے متعلق پوچھا کہ وہ عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرے اور صفاء ومروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔ کیا وہ اپنی بیوی سے وطی کر سکتا ہے؟ آپ والی نے فرمایا کہ رسول اللہ مکالی تشریف لائے سیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور عتیس ادا فرما کیں اور صفاء ومروہ کے درمیان سات چکر گے کے اور تمہارے رسول مکالی کی زندگی ہی بطور نمونہ ہے۔ محرت عبداللہ بن عمر جھینے فرمانے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جھینے فرمانے ہیں کہ حضرت کو سے مارنے کا حکم دیا مگر حفاظت حضور مکالی کے اور شکار کے کتے۔ حضرت ابن عمر والی کے اور شکار کے کتے۔ حضرت ابن عمر والی کے کتاب عرض کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے کا گئی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے کا گئی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے

أَبَىا هُـرَيْـرَـةَ يَـقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ـ قَالَ: إِنَّـرِلَّابِى هُرَيُرَةَ زَرْعًا

أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بَنُ اللهِ مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بَنُ الْمُواهِيمَ الْهُلَالِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَمْرٍو، عَنِ الْمُورَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدُوى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدُوى

حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُدَيْلٍ بُنِ وَرُقَاء ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُن عُمْرَ ، أَن عُمْرَ هُ أَنْ يَعْتَكِفَ فَيَصُومَ فَبَيْنَا عَنِ اعْتِكَفَ فَيَصُومَ فَبَيْنَا عَنِ اعْتِكَفَ فَيَصُومَ فَبَيْنَا عَنِ اعْتِكَفَ فَيَصُومَ فَبَيْنَا عَنْ مَعْتَكِفَ فَيَصُومَ فَبَيْنَا هُو مَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَأَمْرَ هُ أَنْ يَعْتَكِفَ فَيَصُومَ فَبَيْنَا هُو مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَتِيكَ الْجَارِيَةُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَتِيكَ الْجَارِيَةُ فَأَرْسِلُهَا مَعَهُمُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَتِيكَ الْجَارِيَةُ فَأَرْسِلُهَا مَعَهُمُ

7607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ الْمَكِّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ الْمَكِّى، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنُ عَمْرٍ و، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ قَالَ لِإِنْسَانِ كَانَ كَثِيرَ الْأَكُلِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَاحِدٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاء وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَاء وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَاء أَمَا أَنَا وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا أَنَا فَأُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

لیے رکھا ہوتو اس کی اجازت ہے۔حضرت ابن عمر دلائیا نے فرمایا: ابو ہریرہ کی اپنی کھیتی تھی۔

حضرت عمرو حضرت ابن عمر والنفيات روايت كرتے بيل كه أنهول نے شريك النواس سے اونٹ خريدا اس ميں كوئی شي پائی اس كے بعد فرمايا: ہم حضور مُلَاثِيَّا كے فيصله پرراضي بيل كه جيموت چھات نہيں ہے۔

حفرت عبداللہ بن عمر بھاٹھ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر ٹھاٹھ نے دوال کیا کہ اس اعتکاف کے متعلق جوان پرتھا؟ آپ مگاٹی نے نظم دیا اعتکاف کرنے اور روزہ رکھنے کا' وہ اعتکاف کی حالت میں تھے۔ اچا تک صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا۔ آپ مگاٹی نے فرمایا: اے عبداللہ! یہ کیا ہے؟ عرض گزار ہوئے: ہوازن کے قید یوں کو حضور مگاٹی نے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عمر بھاٹی فید یوں کو حضور مگاٹی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دو۔

حضرت عبدالله بن عمر رفائيل فرمات بين كه انسان بهت زياده كھاتے ہيں۔ به شك رسول الله ملائيل نے فرمایا: مومن ایک آنت میں كھاتا ہے اور كافر سات آنوں ميں كھاتا ہے۔ اس آدى نے كہا: ميں الله اور اس كے رسول ملائيل برايمان لايا۔

<sup>5605-</sup> الحديث سبق برقم: 5551 فراجعه .

<sup>5606-</sup> أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2474 قال: حدثنا أحمد بن ابراهيم وقال: حدثنا أبو داؤد .

<sup>5607-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 669 . والبخاري جلد7صفحه 93 قال: حدثنا على بن عبد الله .

حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، سَأَلُنَاهُ، عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرُوةِ فِي عَمْرَةٍ أَيَّأْتِي امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: لا، وَسَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ عَنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ وَالْمَرُوةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ وَالْمَرُوةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ وَالْمَرُوةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ

2609 - حَدَّثَنَا غَسَّانُ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُصَمَر، سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنُ صَلَّى اللهُ صَلَّةِ اللَّيْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الشَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الصَّبُح، عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَرَكُعَتُهُن قَبُل الْعَدَاةِ فَصَلِّ رَكُعَةً، وَرَكُعَتُهُن قَبُل الْعَدَاةِ

بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ أَبِى بَكُرٍ، قَالَ: حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّارِ

5608- الحديث سبق برقم: 5601 فراجعه

5609- الحديث سبق برقم: 5594,5592,5470,5408 فراجعه .

5610- الحديث في المقصد العلى برقم: 537.

حفرت عمرہ سے روایت ہے کہ ہم نے حفرت جابر بن عبداللہ ڈالٹی سے روایت کیا' اس آ دمی کے بارے میں جس نے کعبہ کا طواف کیا عمرہ میں' لیکن ابھی صفا ومروہ کی سعی نہیں گئ کیا وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! اور ہم نے حفرت ابن عمر ڈالٹی سے اس بارے سوال کیا تو حفرت ابن عمر ڈالٹی سے اس بارے سوال کیا تو حفرت ابن عمر ڈالٹی نظریف کے سات چکر لگائے' مقام ابراہیم کے پیچھے دو شریف کے سات چکر لگائے' مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت واجب برائے طواف پڑھے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی ۔ تحقیق تمہارے لیے رسول کریم ماٹی کی کی خفیق تمہارے لیے رسول کریم ماٹی کی نہیں بہترین نمونہ ہے۔

حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے
کہ ایک آ دمی نے نبی کریم طَلَقْتِمْ سے رات کی نماز کے
بارے سوال کیا جبکہ میں دونوں کے درمیان تھا' فرماتے
ہیں کہ نبی کریم طَلِقِمْ نے فرمایا: دو دو۔ پس جب مجھے صبح
صادق ہو جانے کا خوف ہوتو ایک رکعت اور پڑھ اور صبح
کی نماز سے پہلے کی دور کعتیں پڑھ۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مالی نے فرمایا جس نے بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا اس کے لیے جہنم سے براُت لکھ دی جائے گی۔

1611 - حَدَّثَنَا سُويُدٌ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْمُولِيدِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْمُولِيدِ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

2612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَالَّ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِ قُبَاء فَجَاء نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ مَسْجِدِ قُبَاء فَجَاء نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ، وَكَانَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُهُ كَيْفَ كَانَ يُرُدُّ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ المَالِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

5613 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشُوقِ، فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ثَنَائِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ - أَوْ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرًا

حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنُ زَيْدِ مَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِي زَمَنِ بُنِ أَسْلَمَ، فَخَطَبَا فَعَجِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنُ كَلامِهِمَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

حضرت ابن عمر والنينا، حضور من النيام سے اس كى مثل روايت كرتے ہيں۔

حضرت عبداللہ بن عمر ولائظ فرماتے ہیں کہ حضور ملائی معجد قباء شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کچھ لوگ آئے انسار ہے، انہوں نے آپ ملائی پرسلام کیا، نماز کی حالت میں ان کے ساتھ حضرت صہیب ولائل تھے۔ میں نے سوال کیا کہ کیسے ان کو جواب دیتے تھے؟ حضرت صہیب نے فرمایا: ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

حضرت عبداللد بن عمر دُلِنْ فَرَّهَ الله بِن كَهُ مَشْرِقَ كَلَّ عِلْ الله بِن عَمر دُلِنْ فَرُهَ الله بِن كَهُ مَشْرِقَ كَلَّ الله ونول في خطبه ديا-لوگوں كوان كے ثنا كرنے كا انداز برا ليند آيا-حضور مَالِيْكِمْ في فرمايا: بِحْمَك بعض بيان جادو ہوتے ہيں۔

حضرت عبدالله بن عمر ولا في فرمات بي كمشرق كى جانب سے دو آدى آئے، ان دونوں نے خطبہ دیا۔ لوگوں كو ان كا كلام برا پيند آیا۔ حضور ملا في مارى طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: بے شك بعض بیان جادو ہوتے بیں۔

<sup>5611-</sup> الحديث سبق برقم: 5610 فراجعه .

<sup>5612-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 10 . وعبد الرزاق برقم 3597 .

<sup>5613-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) صفحه 610 . وأحمد جلد 2صفحه 16 رقم الحديث: 4651 قال: حدثنا يحيى عن

<sup>5614-</sup> الحديث سبق برقم: 5613 فراجعه .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرًا - أَوْ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرًا - أَوْ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرٌ

الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِیُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ الْقُرَشِیُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ الْقُرَشِیُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ الْقُرَشِیُ مَصَدِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ابْنَ عُمَرَ وَيُعِدِ بُنِ أَسُلَمَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ابْنَ عُمَرَ مَحَدُلُولًا زِرُّ قَمِيصِهِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، الْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، كَانَ يُصَفِّرُ لِحُيتَ لُهُ بِالْخَلُوقِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبُدِ لَكَّ مَصَنِ إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحُيتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ: إِنِّي السَّخَصَونِ إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحُيتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ: إِنِّي السَّخَصَونِ إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحُيتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ: إِنِّي السَّخَصَونَ إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحَيتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ: إِنِّي السَّخَ مَنْ السَّبُعِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَلَقَدُ وَلَمْ يَسَكُنُ شَيءٌ مِنَ الصَّبُعِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَلَقَدُ وَلَمْ يَصُعُمُ بَهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَى عِمَامَتَهُ وَلَكُمْ يَعُمُ بَهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَى عِمَامَتَهُ

5617 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْضَمَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ عُمَرَ، عُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ فَبَاءَ وَهُو مَسْجِدُ يَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ مُسْجِدَ فَبَاءَ وَهُو مَسْجِدُ يَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ مُسْجِدً فَبَاءَ وَهُو فِى الصَّلاةِ، فَسَأَلُتُ صُهَيْبًا فَسَلَّمُ وَاعَلَيْهِ وَهُو فِى الصَّلاةِ، فَسَأَلُتُ صُهَيْبًا فَسَالَمُ وَاعَلَيْهِ وَهُو فِى الصَّلاةِ، فَسَأَلُتُ صُهَيْبًا وَكَانَ دَاخِلًا مَعَهُ كَيْف كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

حضرت زید بن اسلم بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر پر قمیض دیکھی جو رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔ آپ وہائن سے اس کے متعلق بوچھا گیا۔ آپ دہائنے نے فرمایا: میں نے حضور مَالیّنِم کوایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ولائنے فرماتے ہیں کہ اپنی داڑھی شریف کو خلوق کے ساتھ رنگتے ہے، آپ ولائنے سے مرض کی گئی: اے ابوعبدالرحن! آپ اپنی داڑھی کو خلوق کے ساتھ رنگتے ہیں؟ آپ ولائنے نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مُلائنے کو اس کے ساتھ زرد کیے ہوئے دیکھا، آپ ولائنے کو اس رنگ سے زیادہ کوئی رنگ پہند دیکھا، آپ ولائنے کو اس رنگ سے زیادہ کوئی رنگ پہند نہیں تھا۔ آپ ولائنے سے اس کے ساتھ تمام کیڑوں کو رنگتے تھے، یہاں تک کہ عمامہ شریف کو بھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کر یم خلافی مسجد قبا میں داخل ہوئے اور وہ بن عمر و بن عوف کی مسجد ہے اپ خلافی اس میں نماز پڑھ رہے تھے کوف کی مسجد ہے آپ خلافی اس میں نماز کی حالت میں آپ پر پس کچھ انصاری آ دمی آئے نماز کی حالت میں آپ پر سلام کیا 'پس میں نے صہیب سے پوچھا جبکہ وہ ان کے ساتھ داخل ہونے والے تھے نبی کریم خلافی پر جب سلام کیا جاتا تھا تو آپ خلافی کیے کرتے ؟ اُنہوں نے کہا: آپ خلافی ہوئے اشارہ کرتے۔

5616- أخرجه النسائي جلد 8صفحه 140 قال: أخبرنا يعقوبب بن ابراهيم عال: حدثنا الدَّرَاوَرُدي .

5617- الحديث سبق برقم:5612 فراجعه .

5618 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، أَرْسَلَنِى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، أَرْسَلَنِى إِلَيْهِ أَبِى فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ النَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ النَّهُ عِلَيْهِ النَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ ا

حَدَّثَنِى ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ عَدَّرَنِي ابُنُ الدَّرَاوَرُدِي، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يَصُبُعُ بِالصُّفُرَةِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُبُعُ بِهَا فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَصُبُعُ بِهَا ثِيَابَهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُبُعُ بِهَا فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَصُبُعُ بِهَا ثِيَابَهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَبُعُ بِهَا فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَصُبُعُ بِهَا ثِيَابَهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَبُعُ بِهَا فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَصُبُعُ بِهَا ثِيَابَهُ وَسَلَّمَ عَمَامَتَهُ

مُ 5620 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُويَهُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُويَهُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنَ أَبِي هِشَامٍ الْآيُلِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِي صَلَّى النَّبِيِّ صَلَى النَّبِيِّ صَلَى النَّبِيِّ صَلَى النَّبِيِّ صَلَى النَّبِيِّ صَلَى النَّهُ عَلَيْ مَنْ دَوَاتِ الْبَرِّ وَالْبَعْنِ الْمُؤْكِنِ لَلْهُ ذَكَاةً وَالْمَرْدُ وَالْمُؤْكِنِي النَّهِ مِنْ دَوَاتِ الْبَرِّ وَالْمُؤْكِنِي وَالنَّهُ الْمُؤْكِنِي النَّهُ وَالْمُؤْكِنِي النَّهُ وَالْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِنِي النَّهُ مُنْ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي وَلَيْ النَّهُ مِنْ الْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي وَالْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي اللْمُؤْكِنِي اللَّهُ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي اللْمُؤْكِلِي اللْمُؤْكِلِي اللْمُؤْكِلِي الْمُؤْكِلِي اللْمُؤْكِلِي اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُو

أَنِى إِسْرَائِيلَ، وَسَرَّانَ السَّحَاقُ بَنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، وَسَرَائِيلَ، وَسَرَّائِيلَ، وَسَرَّائِيلَ بَنِ حَدَّثَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَذَكَرَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَذَكَرَ أَنَّ وَسُلَمَ، كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّى

رٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سواری کا منه جس طرف بھی ہوتا تھا اور ذکر کرتے کہ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ صواری کا منه جس طرف وَ تَحَقَّمُ بِهِ وَذَكَرَ صحور اللَّهُمُ سواری پرنماز پڑھتے سواری کا منه جس طرف وَ سَلَّمَ ، كَانَ يُصَلِّى جمی ہوتا تھا اور حضرت ابن عمر اللَّهُمُ نے بيآيت پڑھی ،

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر والنظم کے پاس داخل ہوا میری طرف میرے باپ کو جھیجا فرمایا : اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا ہے جو تہبند لاکا تا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ ازرد رنگ کے ساتھ کپڑے کو رنگتے تھے آپ سے اس کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے اس کے متعلق بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: بے شک حضور طُالِیْم اس کے ساتھ رنگتے تھے میں نے بیزرد رنگ آپ کے کپڑوں یہاں تک کہ ممامہ پر بھی دیکھا۔

حضرت عبدالله بن عمر ولات فرمات بی که حضور ملات این که حضور ملات نے فرمایا: ہر جانور جو خشکی یا تری کا ہو۔ اس میں خون نہ ہو، اس کو فصد لگایا جاتا ہے اس کو ذیج نہیں کیا جائے گا۔

حضرت سعید بن جبیر مضرت ابن عمر والنجها سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ ڈاٹھ سواری پرنماز پڑھتے تھے

<sup>5618-</sup> الحديث سبق برقم: 5547 فراجعه .

<sup>5619-</sup> الحديث سبق برقم:5616 فراجعه .

<sup>5620-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 535.

<sup>5621-</sup> الحديث سبق برقم: 5544,5530 فراجعه \_

عَـلَى رَاحِـلَتِـهِ حَيْـتُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَقَرَأَ ابْنُ عُمَرَ: (فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ) (البقرة:115)

5622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي سَمِينَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى سَمِينَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ فُضَيُ لِ، عَنُ أَبِى حَرِيزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُدُّ صَوْمَ عَرَفَةَ صَوْمَ سَنَةٍ

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ بِجَمْعٍ بِأَذَانِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ بِجَمْعٍ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ صَلَاةً الْسَمَعُرِب، ثُمَّ قَالَ: الصَّلاة، فَصَلَّى وَإِقَامَةٍ صَلاةً الْسَمَعُرِب، ثُمَّ قَالَ: الصَّلاة، فَصَلَّى الْمُعْمَاء، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: هَكَذَا صَلَّيْتُ الْمُعْرَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَوْضِع

2624 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُو، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَهَى حَانِضٌ فَرَدَّ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانِضٌ فَرَدَّ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقُتُهَا وَهِي طَاهِرَةٌ

5625 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ

''تم جس طرف بھی منہ کرو اس طرف اللہ عز وجل کی رحمت ہے''۔

حضرت عبدالله بن عمر والنوافر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله طَالِیْم کے ساتھ تھے ہم عرفہ کے روز ہ کوسنت کا روز ہ شار کرتے تھے۔

حضرت ابن عمر والنهاسے روایت ہے کہ آپ نے اذان وا قامت کے ساتھ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی ' پھر فرمایا: نماز تیار ہوگئ 'پس آپ والنها نے عشاء کی نماز پڑھائی' پس اس بارے میں آپ والنها سے عض کی گئ تو آپ نے النہا سے عرض کی گئ تو آپ نے نے درول کریم مالیا ہے کے ساتھ اس مقام پر نماز پڑھی ہے۔

حضرت ابن عمر دانشا سے روایت ہے کہ اُنہوں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی، پس رسول کر یم مُنافِیاً نے اس عورت کو آپ پرلوٹا دیا حی کہ انہوں نے حالتِ طہر میں اسے طلاق دی۔

حضرت عبدالله بن عمر ثلاثيُّ فرمات بي كه رسول

5622- أخرجه النسائي في الكبرى جلد 5صفحه 428 (تحفة) من طريق محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان بهذا السند .

5623- الحديث سبق برقم: 5399 فراجعه .

5624- الحديث سبق برقم:5536 فراجعه .

مَرَّ ابُن عُمَرَنا أَبُو بِشُوِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: بَشِيبٍ أَخُبَرَنا أَبُو بِشُوٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَرَّ ابُن عُمَر بِفِتُيَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرُمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ وَهُمْ يَرُمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبُلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَخَذَ وَسُلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْدًا فِيهِ الرُّوحُ غُرَضًا

5627 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ حَبَلِ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ حَبَلِ النَّهِ مَبَلَةِ

الله مَالَيْهِمُ نے فرمایا: دولعان کرنے والوں کا معاملہ الله کے سپرد ہے اُن میں سے ایک کا جھوٹا ہونا، تیرا اس پر کوئی راستہ نہیں ہے۔ عرض کی: یا رسول الله! میرا مال؟ آپ مَالَیْمُ نے فرمایا: تیرے لیے مال نہیں ہے، اگر تو اس پر سچے بول رہا ہے وہ جو اس کی شرمگاہ کو حلال کر رہا ہے اگر تو جھوٹا تھا وہ تجھ سے دور ہے۔

حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دائٹو قریش کے نوجوانوں کے پاس سے گزرے جبدانہوں نے پرندے کے مالک کے بازی کر رہے تھے۔انہوں نے پرندے کے مالک کے لیے ہر تیراس غلطی پر بچھ دینے کا معاملہ کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ابن عمر دائٹو کو دیکھا تو بھاگ گئے۔حضرت انہوں نے ابن عمر دائٹو کو دیکھا تو بھاگ گئے۔حضرت ابن عمر دائٹو نے فرمایا: جس نے یہ کیا،اللہ کی اس پر لعنت ہو جس نے دی روح کونشانہ بنایا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلْقِیْلِ نے حاملہ کے حمل کی بیج سے منع فرمایا۔

<sup>5626-</sup> أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 338 رقم الحديث: 3133 وجلد 2 صفحه 43 رقم الحديث: 5018 .

<sup>5627-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 405 . وأحمد جلد 1صفحه 56 رقم الحديث: 394 قال: حدثنا اسحاق بن عيسلي، قال: أنبأنا مالك .

5628 - حَدَّثَنَا سُويُدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَسِى زَائِسَدة، عَنُ دَاوُدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيُتُ ابُنَ عُسَمَرَ تَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ خُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابُنَ عُسَمَرَ تَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ فَيُعْطِى قِيمَتَهَا دَنَانِيرَ، إِذَا قَامَتُ عَلَى سِعْرٍ وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ، فَيُعْطِى الْوَرِقَ بقِيمَتِهَا

2629 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَسُحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا أَخَذَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا أَخَذَتُ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكُ بَيْعٌ قَالَ يَحْيَى: وَبِذَلِكَ نَأْخُذُ

حَدَّتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُلاعِنيْنِ فِي سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُلاعِنيْنِ فِي رَمَّنِ مُصْعَبٍ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَعَدُونُ إِلَى مَنْزِلِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالُ: ابْنُ عَمَرَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالُ: ابْنُ عَمَرَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالُ: ابْنُ عَمَرَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ اثْدَنُوا لَهُ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا جُبَيْرٍ؟ اثْدَنُوا لَهُ، قَالَ: فَالَّذَ هُو جَبَيْرٍ اللهِ فَعَلَى اللهِ مَعْوَيِّدٌ بُوسَادَةٍ حَشُوهَا مُفَالًى اللهِ نَعْمُ اللهِ نَعْمُ اللهِ نَعْمُ، أَوْ سُلْتٌ، فَقُلْتُ اللهِ نَعَمْ، أَوْ سُلْتٌ، فَقُلْتُ اللهِ نَعْمُ، أَوْ سُلْتٌ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ نَعْمُ، الْمُتَلاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ نَعَمْ، اللهِ نَعْمُ، اللهِ نَعْمُ، وَلَيْ الْمُتَلاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ نَعْمُ،

حضرت سعید بن جبیر دانین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دانین کو دیکھا کہ آپ دائین پر چاندی تھی۔اس کی آپ قیت دیتے دنانیر کے لحاظ ہے جب بھاؤ اُٹھ جا تا اور بھی آپ کے پاس دنانیر ہوتے تو آپ اس کی قیمت کے بدلے چاندی دیتے تھے۔

حضرت ابن عمر والنظمات روایت ہے کہ میں نے حضور مُلالیم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: جب تو اُن میں سے ایک کو دوسرے کے بدلے لے بیج تیرے اور اس کے درمیان جدائی نہ ڈالے حضرت کیل فرماتے ہیں: اسی پر ہمارا ممل ہے۔

حضرت سعید بن جبیر را الله فرماتے بین کہ مصعب کے زمانہ میں مجھ سے دو لعان کرنے والوں کے متعلق یو چھا گیا۔ کیا اُن دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی؟ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہوں۔ صبح حضرت عبداللہ بن عمر را الله اُن کے گھر گیا آپ را الله کے گھر والوں سے اجازت لی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ را الله نے میری آوازشی، فرمایا: ابن جبیر را الله بین؟ ان کو اجازت دے دو۔ میں آپ را الله کی ضرورت ہیں۔ آپ نے فرمایا: یقینا اس گھری تجھے کوئی ضرورت کیا۔ آپ نے فرمایا: یقینا اس گھری تجھے کوئی ضرورت کیا۔ آپ نے فرمایا: یقینا اس گھری تجھے کوئی ضرورت کیا۔ آپ نے فرمایا: یقینا اس گھری تجھے کوئی ضرورت کیا۔ آپ نے فرمایا: یقینا اس گھری کے تھے کوئی ضرورت کیا۔ آپ نے فرمایا: یقینا اس گھری کے تھے کوئی ضرورت کیا۔ آپ نے فرمایا: یقینا اس گھری کے تھے کوئی ضرورت کیا۔ آپ نے فرمایا: یقینا اس گھری کے کہا کہ وہے تھے کے ساتھ فیک لگائے ہوئے تھے کے ساتھ فیک کے ساتھ فیک ساتھ فیک ساتھ فیک کے ساتھ کے سا

<sup>5628-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 33 رقم الحديث: 4883 قال: حدثنا عبد الرزاق وال أخبرنا اسرائيل.

<sup>5629-</sup> الحديث سبق برقم: 5628 فراجعه .

<sup>5630-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 12 رقم الحديث: 4603 قال: حدثنا عبدة .

جس میں تھجوری چھال یا بو کا بھونسہ بھرا ہوا تھا' میں نے ان سے عرض کی: اے ابوعبدالرحلٰ العان کرنے والے میاں ہوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے؟ فرمایا: سجان الله، جي بان اور پھر فر مايا: سب سے يہلے جس نے اس بارے سوال کیا' وہ فلاں بن فلاں تھا وہ حضور مَالیّام كى بارگاه ميس آيا اور عرض كى: يا رسول الله! آپ بتائيس اگرہم میں سے کوئی اپنی عورت کو بے حیائی میں دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اگر گفتگو کرتا ہے تو ایک عظیم کام کے بارے گفتگو کرتا ہے آگر خاموش رہتا ہے تو اس کی مثل پر فاموش رہتا ہے۔آپ مُلَقِم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب اس کے بعد وہ حضور مُلْاثِیْم کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے عرض کی: یا رسول الله! میں نے آپ مال الله بوجها تها' میں خود جس آزمائش میں مبتلا ہوا تھا۔ اللہ عزوجل نے سورہ النور کی میہ آیتیں نازل فرما کیں: 'وُوَالَّذِيْنَ يَسُومُونَ اَزْوَاجَهُمْ ''آبِ تَالَيْخُ فَ اس آدمی کو بلوایا۔ آپ سالی کے نید آسیس اس پر تلاوت فر مائیں اور اس کو وعظ ونصیحت فر مائی۔اس کو بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے تھوڑا ہے۔ اس نے كها: اس ذات كي قتم جس نے آپ مُلايم كومبعوث كيا! میں اس پر جموث نہیں بول رہا ہوں۔ پھر اس عورت کو بلوایا، اس پر آیات تلاوت فرمائیں اور اسے وعظ و نصیحت فرمائی اس کو بتایا که دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے تعوڑا ہے اس نے کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ مُلَقِّم کوئل کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ سے نہیں

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ هَذَا فُلانُ بُنُ فُلان أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأْتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الَّذِي سَأَلُتُكَ، عَنْهُ ابْتُلِيتُ بدِه ، فَأَنْزَلَ اللُّهُ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ (وَالَّـٰذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَاجَهُمُ) (النور:6 ) إِلَى آخِرِ الْـآيَةِ، قَـالَ: فَـدَعَـا بِالرَّجُلِ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظُهُ، وَذَكَّ رَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُوَنُ مِنْ عَذَاب الْآخِرَةِ، قَالَ: وَالَّذِي بَسَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبُتُ عَلَيْهَا . قَالَ: ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهَا وَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَـذَابَ الـدُّنْيَا أَهُوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ، وَلَقَدْ كَذَبَ . قَالَ: فَبَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أُرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ لَعَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَـضَـبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

بول رہا ہے۔ بے شک وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور مُنائیلا نے آدمی سے لعان کی ابتداء کی اس نے چار مرتبہ اس نے کہا، مرتبہ گواہی دی کہ وہ سچا ہے۔ پانچویں مرتبہ اس نے کہا، اللہ کی اس پرلعنت ہواگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر حضور مُنائیلا نے اس عورت کو بلوا کر اس سے چار مرتبہ گواہی کی کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پانچویں مرتبہ اس گواہی کی کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پانچویں مرتبہ اس نے کہا: اللہ کا غضب اس پراگر وہ جھوٹوں میں سے ہے پہر نبی کریم مُنائیلا نے ان کے درمیان تفریق فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکا فی کے دول اللہ سکا فی کہ رسول اللہ سکا فی کہ رسول دونوں ہاتھ کے کنگن ہیں۔حضور سکا فی کا کہ نظر مایا: میں ان دونوں میں پھوٹکوں تو دونوں اُڑنے لگ جا کیں۔ ان سے مراد میری امت کے دوجھوٹے صاحب میامہ اور صاحب مین ہیں میری امت کو ہرگز کوئی نقصان نہیں دیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے فرمایا: آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کا غلام کھانا کے کرآئے گرمیوں وسردیوں میں جب کھانا حاضر ہواس کوعلیحدہ کردے۔

حضرت عبدالله بن عمر شاشنا فرماتے ہیں کہ ہم پر

حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنُ حُسَيْنٍ يَعْنِى ابْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنُ حُسَيْنٍ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ الرَّحِبِيَّ، عَنُ عَطَاء بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيه وَسَلَّم، كَأَنَّ فِى يَدَيْه رَسُولُ اللهِ عَلَيه وَسَلَّم، كَأَنَّ فِى يَدَيْه سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فَا لَلهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فَا لَلهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فَا لَلهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فَا كَذَابا أُمَّتِى، وَسَلَّم، فَا كَذَابا أُمَّتِى، صَاحِبُ الْيَمَنِ وَلَنُ يَضُرًا أُمَّتِى، صَاحِبُ الْيَمَنِ وَلَنُ يَضُرًا أُمَّتِى شَنْدًا

5632 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَخُبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَالِدٌ، عَنُ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنُبَغِى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنُبَغِى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنُبَغِى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنُبَغِى لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنُبَغِى خَصَّرَ عَزَلَهُ عَنْهُ حَصَّمَ عَزَلَهُ عَنْهُ

5633 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

5631- الحديث في المقصد العلى برقم: 1864.

5632- الحديث في المقصد العلى برقم:726 .

5633- أحرجه أبو داؤد رقم الحديث: 3462 قال: حدثنا سُليمان بن داؤد المهرى قال: أخبرنا ابن وهب قال:

ابُنُ عُلَيَّة، عَنُ لَيُثِ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنُ عَطَاءٍ، قَلَ عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نَرَى أَنَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَر: أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نَرَى أَنَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَر وَالدَّرَاهِم مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِم، وَحَتَّى كَانَ هَاهُنَا بِأَخَرَةٍ، فَأَصْبَحَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ حَتَّى كَانَ هَاهُنَا بِأَخَرَةٍ، فَأَصْبَحَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ حَتَّى كَانَ هَاهُنَا بِأَخَرَةٍ، فَأَصْبَحَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ أَحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِذَا ضَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِذَا ضَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِذَا ضَنَّ الله عَلَيْهِ وَالدَّنَانِيرِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَاتَبَعُوا النَّالُ عَلَيْهِ أَلَى الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ وَلَا الْجِهَادَ، بَعَتَ الله عَلَيْهِمُ وَلَا الْجِهُوا دِينَهُمُ وَلَا الْجِعُوا دِينَهُمُ

مَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَمُ الْنَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ، فَلَمَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ نَزَلَ الْقَوْمُ، فَبَصُرَ بِهِمْ رَاعٍ، فَنَزَلَ عَضَرَتِ الصَّلاةُ نَزَلَ الْقَوْمُ، فَبَصُرَ بِهِمْ رَاعٍ، فَنَزَلَ يَضُرِبُ بِيدِهِ الصَّعِيدَ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ يَضُرِبُ بِيدِهِ الصَّعِيدَ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَكْبَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجَ مِنَ النَّادِ

5635 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا حُسَامُ بُنُ مِصَكِّ، حَدَّثَنَا حُسَامُ بُنُ أَبِى رِبَاحٍ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ، مِصَكِّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رِبَاحٍ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ، أَبِى رِبَاحٍ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّى رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَتَعَارَّ

زمانہ آگیا ہے کہ ہم نہیں ویکھتے کہ ہم میں سے کوئی ایک دنا نیر اور در ہموں کا زیادہ حق دار ہے اپنے مسلمان بھائی سے ۔ یہاں تک کہ دنا نیر اور در ہم، زیادہ پند ہیں ۔ ہم میں سے کسی کو اپنے مسلمان بھائی سے ۔ میں نے حضور مُالِیْ ہے سنا ہے کہ آپ مُلیان بھائی سے ۔ میں نے حضور مُالِیْ ہے سنا ہے کہ آپ مُلیان بھائی سے ۔ اپنی عزت در ہم و دنا نیر کے لیے حریص ہو جا کیں گے۔ اپنی عزت کو فروخت کر دیں گئ گائے کی دم کی اتباع کریں۔ جہاد کو چھوڑ دیں گئ اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا۔ وہ این سے اتاری نہیں جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین میں واپس آ جا نین ۔

حضرت عبدالله بن عمر ولات فرماتے ہیں کہ حضور مَلَّقَظِ رات کے کسی حصہ میں جاگتے تھے تو ابتداء اپنی مسواک سے کرتے تھے۔

أخبرني حيوة بن شريح .

<sup>5634-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 176

<sup>5635-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 129 .

مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً إِلَّا أَجْرَى السِّوَاكَ عَلَى فِيهِ

ابُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنُ عَطَاء بُنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ أَعُرَابِيٌّ فَقَالَ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ أَعُرَابِيٌّ فَقَالَ: هَلُ لَكَ فِي حَيْرٍ؟ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ هَلُ لَكَ فِي حَيْرٍ؟ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَمَنْ يَشُهَدُ لَكَ؟ قَالَ: هَمَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى شَاطِء الْوَادِي، مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَمَنْ يَشُهِدُ لَكَ؟ قَالَ: فَمَنْ يَشُهُدُ لَكَ؟ قَالَ: فَمَنْ يَشُهُدُ لَكَ؟ قَالَ: فَمَنْ يَشُهُدُ لَكَ؟ قَالَ: فَمَنْ يَشُهُدُ لَكَ؟ قَالَ: فَمَنْ يَشُهُدُهُ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَبُهِ، فَالْمُ اللَّهُ عَرَابِيُّ : آتِي قَوْمِي، فَإِنْ تَابَعُونِي مَكَانِهَا وَهَا لَا لَا مُحَمِّدُ إِلَيْكَ فَأَكُونَ مَعَكَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالِيَّ اللَّهُ عَرَابِيُّ : آتِي قَوْمِي، فَإِنْ تَابَعُونِي النَّيْ لَا لَكُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَرَابِيُ : آتِي قَوْمِي، فَإِنْ تَابَعُونِي اللَّهُ عَرَابِيُّ : آتِي قَوْمِي، فَإِنْ تَابَعُونِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْكُونَ مَعَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ مَعَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ مَعَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ مَعَكَ الْكُونَ مَعَكَ اللَّهُ الْمُتَلْفُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ مَعَلَى اللَّهُ الْكُونَ مَعَلَى اللْكُونَ مَعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْكُونَ الْكُلُونَ مَعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْكُونَ مَعْلَى اللَّهُ الْكُونَ اللَ

5637 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَيْلَانَ بُنِ جَامِعٍ، عَنُ لَيْسَثٍ، عَنُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنُ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَمْرَ وَابْنِ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفُ هُوَ عَبْسِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجِّهِمْ إِلَّا طَوَاقًا وَاحِدًا

5638 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ الْأَعْـلَى بُنُ حَمَّادٍ، حَـدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ

5636- الحديث في المقصد العلى برقم: 1284.

5637- الحديث في المقصد العلى برقم: 571.

5638- الحديث سبق برقم: 5621,5544,5530

حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹ فرماتے ہیں کہ میں حضور تالی کے پاس بیٹا ہوا تھا۔ آپ تالی کے پاس محضور تالی کے کہا آپ مالی کے لیے ایک دیماتی آیا اس نے عرض کی: کیا آپ مالی کے لیے بھلائی ہے؟ تو گواہی دیتا ہے: ان لا الدالا اللہ وان محمہ رسول اللہ؟ اس نے کہا: آپ کے لیے کون گواہی دے گا؟ آپ مالی کو بوایا وہ وادی گا؟ آپ مالی کے بیال سے چیزوں کورنگا جاتا ہے)، اس کو بلوایا وہ وادی کے کنارے پرتھا۔ وہ آیا زمین کو چیرتا ہوا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا' اس سے گواہی ما گی تو اس نے تین مرتبہ گواہی دی چھر وہ اپنی جگہ چلا گیا' دیہاتی نے کہا: میری قوم آئی ہے، اگر انہوں نے میری اتباع نے کہا: میری قوم آئی ہے، اگر انہوں نے میری اتباع کی۔ ان کو میں آپ کے پاس لاؤں گا ورنہ میں لوٹ کی۔ ان کو میں آپ کے پاس لاؤں گا ورنہ میں لوٹ آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔

حفرت ابن عمر طاقط فرماتے ہیں کہ حضور طاقط استی میں کہ حضور طاقط کی آپ مارام نے عمرہ اور جج کے لیے صرف ایک ہی طواف کیا تھا۔

حفرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹیا سے روایت ہے کہ میں نے حضور مَنْائِیْلِ کو گدھے پرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس بُنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ اللهِ مَلَى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ

5639 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ، الْحُبَابِ، أَخْبَرَهُ أَنَّه، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ إِلَى تَبُوكَ

مَ 5640 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَأَيْتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ

مُتَوَجِهٌ إِلَى خَيْبَرَ 5641 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْ دِي، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنسٍ، عَنُ أَبِي بَكُرٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ

5642 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى الْقَسْمَلِيَّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، رَجُلًا

حالت میں کہ آپ کارخ خیبر کی جانب تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر دلائی سے روایت ہے کہ میں نے حضور مُنالیکم کوسواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حالت میں کہ آپ کا رُخ تبوک کی جانب تھا۔

حضرت ابن عمر والنَّهُمَّا ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَالِیّا نِے اونٹ پر وتر ادا فرمائے۔

حضرت ابن عمر وللنهائي في الك آدى كويد كهت بوئ منا: مجھے ميرے باپ كى قتم! پس حضرت ابن عمر ولائنها نے فرمایا: اس كى قتم مت كھا كيونكد ايك بار حضرت

<sup>5639-</sup> الحديث سبق برقم: 5638,5621,5544,5530 فراجعه .

<sup>5640-</sup> الحديث سبق برقم: 5639,5638,5621,5544,5530 فراجعه .

<sup>5641-</sup> الحديث سبق برقم:5436 فراجعه .

<sup>5642-</sup> الحديث سبق برقم:5512 فراجعه .

يَفُولُ: وَأَبِى، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ لَا تَحْلِفُ بِهَا، فَإِنَّ عُمَرَ لَا تَحْلِفُ بِهَا، فَإِنَّ عُسَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلِفُ بِهَا

حَرُّمْ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَة، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَة حَرُمْ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَة، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَة فَاتَنانِي عَبْدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ: هَلْ تَدُرِي لِمَ قَالَ: هَلْ تَدُرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ: هَلْ تَدُرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ: هَمْ تَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصِلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصِلَ أَبِيه بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ أَبِيه بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِيه بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِيهِ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَخْبَبُتُ أَنْ أَبِيلُ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَخْبَبُتُ أَنْ أَصِلَ ذَلِكَ

نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُكَيْسٍ، عَنْ مُحَادِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مُحَادِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مُحَادِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَفَعَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَبْرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكُعَتِيْنِ كَبْرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

5645 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

عمر ٹٹاٹٹؤنے اس کی قتم کھائی تو رسول کریم مُٹاٹیڑم نے اس سے منع فرمایا۔

حفرت ابو بردہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف آیا، میرے پاس عبداللہ بن عمر ٹٹائٹ آئے مجھے فرمایا: آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں ۔ فرمایا: جو پیند کرتا ہے کہ اپنی سا ہے۔ آپ ٹائٹی نے فرمایا: جو پیند کرتا ہے کہ اپ باپ سے قبر میں صلہ رحی کر ہے تو اس کو جا ہے کہ اس کی وفات کے بعد اپنے باپ کے بھائیوں سے صلہ رحی کرے آپ کا باپ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی چارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی چارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی چارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ اور میرا باپ عمر ڈٹائٹ دونوں کے درمیان بھائی جارہ میں کرانے کہائے کہانے کہائے کہانے کہائے کو کہائے کیائے کہائے کہائے کہائے کہائ

حضرت ابن عمر والنفيات روايت ہے كه آپ والنفیا رفع يدين كرتے تھے جب بھى ركوع میں جاتے اور اس سے سر اُٹھاتے میں نے عرض كى: يدكيا ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: رسول كريم مَن النفیام جب دور كعتوں میں كھڑے ہوتے تو اللہ اكبر كہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں كواُٹھاتے۔

حضرت محارب بن دخار فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر رہائیہا کو فرماتے ہوئے سنا: رسول اللہ مناقبیم نے ان برتنوں کے استعال سے منع فرمایا جن

5643- أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 2031 من طريق الحسن بن سفيان عدثنا هدبة بن خالد به

5644- الحديث سبق برقم: 5510,5466,5410 فراجعه .

5645- الحديث سبق برقم:5593,5586 فراجعه .

وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْبَحَنْتَمِ قَالَ: وَأَرَاهُ قَالَ: - رَادَّةً

فُراتٍ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى مُحَارِبٍ رَجُلانِ، فَقَالَ: فُرَاتٍ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى مُحَارِبٍ رَجُلانِ، فَقَالَ: فَشَهِدَ عَلَى أَحَدِهِمَا رَجُلٌ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: فَشَهِدَ عَلَى أَحَدِهِمَا رَجُلٌ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: وَاللهِ مَا عَلِمُتُ أَنَّهُ لَرَجُلُ صِدْقٍ، وَلَئِنُ سَأَلُتَ عَنْهُ لَيُسْحَمَدَنَ أَوْ لَيُزَكِينَ، وَلَقَدْ شَهِدَ عَلَى بِبَاطِلٍ، مَا لَيُسْحَمَدَنَ أَوْ لَيُزكَينَ، وَلَقَدْ شَهِدَ عَلَى بِبَاطِلٍ، مَا أَدْرِى مَا اجْتَرَأَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ مُحَارِبُ بُنُ أَدْرِى مَا اجْتَرَأَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ مُحَارِبُ بُنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَنْ فَي أَرُولُ قَدَمَاهُ حَتَى وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَنْ فَي أَجُوافِهَا مَا لَهَا طَلِبَةٌ وَالنّبِيُّ وَاللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَا فِي أَجُوافِهَا مَا لَهَا طَلِبَةٌ وَالنّبِيُّ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَا فِي أَجُوافِهَا مَا لَهَا طَلِبَةٌ وَالنّبِيُّ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا فِي أَجُوافِهَا مَا لَهَا طَلِبَةٌ وَالنّبِيُّ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعْطُ رَجُلًا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِظُ رَجُلًا

5647 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ يَدُيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابُنِ عُسَمَرَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَتُ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ - أَوُ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ - أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَطِيرَةٌ - أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

میں شراب بنائی جاتی تھی جیسے دباء ٔ حنتم اور نقیر ۔

حضرت محمد بن فرات فرماتے ہیں کہ دو آ دمی اپنا جھڑا حفرت محارب کے پاس کے کر آئے۔ ان میں ہے ایک کے حق میں ایک آ دی نے گواہی دی۔جس ے متعلق گواہی دی جا رہی تھی اس نے کہا: الله کی قتم! میں نہیں جانتا کہ یہ آدی سے بول رہا ہے۔ اگر آپ اس ہے بوچیس۔ آپ کی ضرور تعریف کرے گا۔ کیکن اس نے میرے متعلق جھوٹی گواہی دی ہے۔ میں نے کہا اس نے کیوں جرات کی ہے۔ حضرت محارب بن وثار نے فرمایا: اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر میں نے عبدالله بن عمر والنظ سسا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے رسول الله مَالِينَةُ سے سنا ہے كہ جھوٹى گواہى دينے والے کے قدم نہ ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جہنم میں گر جائے گا۔ پرندے قیامت کے دن اس کو اپنے پرون سے ماریں گے۔ وہ ماریں گے جوان کے پیٹ کے اندر ہے۔ جبکہ حضور مَلَّا اِیک آ دمی کونشیحت کررہے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رفاتی فرماتے ہیں کہ ہم حضور منافی کے ساتھ سے، ایک سفر میں سخت اندھیرے والی یا بارش والی رات تھی۔ رسول الله منافی کے مؤذن نے بداذان دی اور منادی نے نداء دی کہ اپنی سوار یول برنماز پڑھاو۔

5646- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 2373 من طريق سويد بن سعيد .

<sup>5647-</sup> اخرجه ابن خزيمة رقم الحديث: 1656 قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جريرة عن يحيى ابن سعيد الأنصارى، عن القاسم بن مُحمد فذكره .

وَسَلَّمَ أَوْ نَادَى مُنَادِيهُ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمُ

الُولِيدِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْوَلِيدُ، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ: بُنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَةُ رَجُلٌ يُودِّعُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْسَظِرُ أُودِّعُكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودِّعُنَا: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دَيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبِيعَة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعُدَهُ، وَنَصَرَ عَبُدَهُ، وَهَزَمَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعُدَهُ، وَنَصَرَ عَبُدَهُ، وَهَزَمَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعُدَهُ، وَنَصَرَ عَبُدَهُ، وَهَزَمَ اللَّهُ مُلِولِهَا أَوْلَادُهَا، اللَّهِ الْبِيلِ، مِنْهَا بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، فِي الْعَمْدِ مِائَةٌ مِنَ الْإِيلِ، مِنْهَا بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، فِي الْعَمْدِ مِائَةٌ مِنَ الْإِيلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ حَلِقَةً فِي بُطُولِهَا أَوْلَادُهَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمِ اللّهِ إِنَّ كُلّ دَمِ وَمَأْثَرَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ، إِلّا مَا وَمَأْثَرَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَائَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ، فَإِنِّى أَمُنْ عَلَى مَنْ سِدَائَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ، فَإِنِّى أَمُعْمِا لِلَّهُمَا كُمَا كَانَا أَمُضِيهِمَا لِلَّهُ لِهِمَا كَمَا كَانَا

5650 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ

حفرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر بھائیا کے پاس تھا' جب ایک آ دمی اُن کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آ پ اسے الوداع کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دھائیا نے فرمایا: انتظار کرو! میں تمہیں الوداع کرتا ہوں' اس طرح جیسے رسول کریم سائیلی نے ہمیں الوداع کیا تھا (فرمایا تھا)' میں تمہارے دین' تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے انجام' اللہ کے سرد تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے انجام' اللہ کے سرد کرتا ہوں۔

حضور مُلَّيْرًا نِ فَحْ مَه كِ دِن كعب شريف (كِ حضور مُلَّيْراً نِ فَحْ مَه كِ دِن كعب شريف (كِ دروازه) كي سيرهي پر چر هے اور فرمایا: تمام تعریفیں الله كے لیے ہیں جس نے اپنے وعدہ كو چ كیا۔ اپنے بنده كي مدد فرمائي لِشكر بھگا ديئے الكیا۔ خبر دار قتل عد خطا كوڑ كے ساتھ اور عمد عصا كے ساتھ سواونك بطور ديت ان كے ساتھ اور عمد عصا كے ساتھ سواونك بطور ديت ان ميں خبر دار! جاہليت كے ہر خون اور وہ مير ب ان دو قدموں كے نيچ ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رفافؤ فرماتے ہیں کہ جب

5648- الحديث سبق برقم:5598 فراجعه .

5649- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 702 قـال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 11 رقم الحديث: 4583 قال: حدثنا سفيان .

5650- أخرجه أحمد جلد2صفحه79 رقم الحديث:5502 قال: حدثنا محمد بن جعفر٬ قال: حدثنا شعبة .

خَالِدٍ الْحَلْدَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: اللهُ مَّ أَنْتَ تَتَوَقَّاهَا، لَكَ مَحْيَاهَا وَمَمَاتُهَا، اللهُمَّ إِنْ تَوَقَيْتَهَا فَاغْفِرُ لَهَا، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاغْفِرُ لَهَا، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاخْفِرُ لَهَا، اللهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ: يَا أَبِهُ، أَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ: يَا أَبِهُ، أَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: بَلُ خَيْرٌ مِنْ عُمَر كَانَ يَقُولُهُ، قَالَ: فَظَنَنَا أَنَّهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَ 5651 - حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بُنُ الْمَرُزُبَانِ، حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بُنُ الْمَرُزُبَانِ، حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَدَّى النَّبِيِّ صَدَّةً بِغَيْرِ صَدَّةً بِغَيْرِ صَدَّةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ

2652 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَنَابٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، عِن هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

كُو 5653 - حَدِّدَ ثَسَنَا الْحَكَّمُ بُنُ مُوسَى السِّمُسَارُ، حَدَّثَنَا هِ قُلْ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِى الزُّهُرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: قُلُتُ لِابُنِ عُمَرَ:

اپ بسر پرآتے تھے بید عاکرتے تھے: 'اکلٹھ م آنُتَ خَلَقْتَ نَفْسِی الی آخرہ ''۔ایک آ دمی جوابن عمری اولاد سے تھا' اس نے عرض کی: اے ابو! کیا حضرت عمر بیر کہتے تھے؟ حضرت ابن عمر اللہ شانے فرمایا: حضرت عمر سے بہتر جوکرتے تھے'ہم نے خیال کیا کہ وہ حضور منافیظ

حضرت عبداللہ بن عمر و اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ملائی ہے فرمایا: بغیر وضو کے نماز قبول نہیں اور خیانیت والے مال سے زکوۃ قبول نہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر ولافظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّفظُ مِن الله اور يبوديوں حضور مُلَّفظُ مِن الله اور يبوديوں سے مشابہت اختيار نه كرو۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر دلائے اس عمر دلائے اسے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ہم امام کے پاس آتے ہیں، وہ فیم کرتا ہے۔

5651- الحديث سبق برقم: 5588 فراجعه .

<sup>5652-</sup> أخرجه النسائي جلد 8صفحه 137 قال: أخبرني عثمان بن عبد الله و قال: حدثنا أحمد بن جناب قال: حدثنا عيسلي بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره .

<sup>5653-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 105 . وابن ماجة رقم الحديث: 3975 من طريق يعلى بن عبيد' عن الأعمش' عن ابراهيم' عن أبي الشعثاء .

يَ ا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْسَدُخُلُ عَلَى الْإِمَامِ يَقْضِى بِالْقَصَاءِ نَرَاهُ جَوْرًا فَنَقُولُ: وَقَقَكَ اللَّهُ وَنَنْظُرُ إِلَى الرَّجُ لِ مِنَّ افْسُشِو عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّا نَحُنُ مَعْشَرَ الرَّجُ لِ مِنَّ افْسُشُونِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّا نَحُنُ مَعْشَرَ الرَّجُ لِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَعُدُ هَذَا نِفَاقًا فَمَا أَدْرِى مَا تَعُدُّونَهُ أَنْتُمْ؟

مَسَلَّم بُنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدُرٍ فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدُرٍ فَقَالَ: إِنَّهُمُ هَلُ وَجَدْتُم مَا وَعَدَكُم رَبُّكُم حَقًا؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمُ لَيَسْتَمِعُونَ مَا أَقُولُ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَيَسْتَمِعُونَ مَا أَقُولُ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: وَهَلُ تَعْنِى ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ: الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ وَهَلُ تَعْنِى ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ: الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ وَهَلُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُ . ثُمَّ قَرَأَتُ هَذِهِ الْآيَةِ (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) (النمل:80) حَتَى فَرَغَتْ مِنَ الْآيَةِ

حَدَّثَنَا عَبُدَةُ، عَنُ هِ مَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ هِ مَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: وَهَلُ تَعْنِى عَلَيْهِ . فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: وَهَلُ تَعْنِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَمَ قَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ (وَلَا تَوْرُ وَالْإَنعَامِ: إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ لَيُعَذَّبُ وَسَلَّمَ وَالْمَعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا تَوْرُ وَأَهُ لَهُ يَهُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَوْرُ وَالْا تَوْرُ وَلَا تَوْرُ وَلَا تَوْرُ وَلَا تَوْرُ وَالْإِنعَامِ: 164 )

ہم نے کہا اللہ آپ کو تو فیق دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ایک آدمی کی طرف اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت اس عمر واللہ نے اس کے تعروہ مایا: ہم حضور ماللہ کی اسحاب کے گروہ اس بات کو منافقت شار کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہتم اس کو منافقت شار کرتے ہویا نہیں؟

حضور عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منائی بدر کے کوال کے پاس کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کیا تم منزمانی تم ضرور سنتے ہوجو میں کہدرہا کا وعدہ کیا تھا؟ پھرفرمایا تم ضرور سنتے ہوجو میں کہدرہا ہول۔ یہ بات حضرت عاکشہ رہائی کے سامنے کی گئی۔ حضرت ابن عمر رہائی نے کہا اب تو آپ رہائی ضرور جان گئ ہوں گی جو میں کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت عاکشہ شک ہوں گی جو میں کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت عاکشہ نے یہ آیت پڑھی ۔ المَدُوتیٰ کا تُنسمِعُ الْمَدُوتیٰ کا مُکل آیت پڑھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفائی فرماتے ہیں کہ حضور طائی نے فرمایا: بے شک میت کوعذاب ہوتا ہے اس پراس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رفائی کے حضور طائی ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ طائی نے فرمایا: اس قبرول کو ضرور عذاب ہورہا ہے اس پراس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے پھر حضرت عائشہ دو تھانے یہ آیت کے رونے کی وجہ سے پھر حضرت عائشہ دو تھانے یہ آیت پڑھی ''کوئی ایک دوسرے کا بوجہ نہیں اُٹھائے گا'۔

<sup>5654-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 38 رقم الحديث: 4958 قال: حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي . 5655- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 220 قال: حدثنا سفيان وال: حدثنا عمرو بن دينار .

أِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا خَالِكٌ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا خَالِكٌ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عُمرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: أَيُّ اللَّيْلِ أَجْوَبُ دَعُوقً ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِو

مَنَّا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَهِ مِن مَن أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ وَسُلمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَدَا حَاجِبُ وَسُلمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا عَابَ

مَنَّ الْمَيْرُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ عَلَى الْمَيْرُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ هِسَامٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَرَّوُا بِصَلاتِكُمُ طُلُوعَ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بِقَرُنَي الشَّيْطَانِ طُلُوعَ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بِقَرُنَي الشَّيْطَانِ

و 5659 - حَلَّاثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍو، حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلُ لِي قَوُلًا وَأَقُلِلُ لَعَلِّى أَعْقِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَغْضَبُ فَأَعَدُتُ مَرَّتَيْنِ كُلَّ ذَلِكَ يَرُجِعُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَغْضَبُ

حضرت عبدالله بن عمر ولافئ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول الله سُلَقِیْم کو پکارا پھر عرض کی: یا رسول الله سُلَقِیْم کو بکارا پھر عرض کی: یا رسول الله! کون سی رات کو دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ آپ سُلَقِیْم نے ہررات کے درمیانی حصہ میں۔

حفرت عبداللہ بن عمر ٹھانٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طالبہ کے فرمایا: جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوتو نماز کو مؤخر کرو۔ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے جب سورج کا ایک کنارہ غروب ہو جائے تو نماز کومؤخر کرو، یہاں تک کہ مکمل غروب ہو جائے۔

حضرت ابن عمر ٹائٹنا فرماتے ہیں کہ رسول کریم ٹائٹیا نے فرمایا: سورج طلوع ہوتے وقت اپنی نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ سورج 'شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

حضرت عبداللد بن عمر رفائن فرماتے بیں کہ میں نے حضور منافی است عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے کوئی بات فرما دیں، وہ مختصر ہوتا کہ میں اس کو سمجھ سکوں؟ حضور منافی اللہ استحم سکوں؟ حضور منافی اللہ استحم سکوں؟ حضور منافی اللہ استحم میں نے دو مرتبہ عرض کی، ہر مرتبہ حضور منافی اللہ مجھے یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا

<sup>5656-</sup> أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1صفحه 129,128 من طريق الحسن بن عليل على بن الحسن حدثنا على بن الحسن حدثنا الأشجعي عن سفيان النهدى عن خالد الحذا بهذا السند .

<sup>5657</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 31 رقم الحديث: 4612 وجلد2صفحه 19 رقم الحديث: 4694 و

<sup>5658-</sup> الحديث سبق برقم: 5657 فراجعه .

<sup>5659-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1067 .

عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنُ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُبَدِ بِنِ عُمَدِ اللهُ عَلَيْهِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: مَنُ شَرِبَ الْحَمْرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهُرِ فَا نَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهُرِ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهُرِ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهُرِ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهُرِ الْحَبَالِ؟ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهُرِ الْحَبَالِ؟ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهُرِ الْحَبَالِ فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهُرُ الْحَبَالِ؟ قَلْل: نَهَرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهُلِ النَّارِ قَلَل: نَهَرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهُلِ النَّارِ

الْمُشَّى الْمُوْصِلِیُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الْمُشَّى الْمَوْصِلِیُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ ابُن عُسَرِ مَكَ انَ يُنزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنيُنِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّى رَأَيْتُكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنيُنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَسْحُهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسُبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ لَهُ يَعْتُقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرُفَعُ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرُفَعُ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرُفَعُ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرُفَعُ كَنَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرُفَعُ

حضرت عبداللہ بن عرواللہ فرماتے ہیں کہ جس نے شراب پی اس کی چالیس دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی اگر وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اگر دوبارہ پی، اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگ۔ اگر توبہ کرے اس کی نماز چالیس دن قبول نہیں ہوگ۔ اگر تیسری مرتبہ پی۔ اس کی نماز چالیس دن قبول نہیں ہوگ۔ اگر چوشی مرتبہ پی، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگ، مرتبہ پی، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگ، اگر توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگ۔ اس کو نہر مرتبہ پی، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگ، خبال کیا ہے؟ آپ ڈولٹو نے فرمایا: غبدالرحمٰن! نہر خبال کیا ہے؟ آپ ڈولٹو نے فرمایا: عبدالرحمٰن! نہر خبال کیا ہے؟ آپ ڈولٹو نے فرمایا: جہنیوں کی پیپ کی نہر ہے۔

حضرت عبید بن عمیر را الله فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر را الله ونوں رکوں پر بھیر کیا جاتے تھے۔
میں نے عرض کی: اے ابوعبید الرحن! میں نے آپ را الله کو دیکھا ہے کہ آپ را الله کا کشرت کے ساتھ ان دونوں رکنوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے حضور ساتی کا کے دونوں صحابہ کرام میں سے کی کو اتنا کشرت سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ را الله نے فر مایا: اگر میں ایسے کرتا ہوں تو میں نے حضور ساتی کی کو اتنا کشرت سے جاتے ہوں نو میں نے حضور ساتی کی کا اگر میں ایسے کرتا ہوں تو میں نے حضور ساتی کی اسات ہوں کا کفارہ ہے اور میں نے ان دونوں کو ہاتھ لگانا گنا ہوں کا کفارہ ہے اور میں نے اللہ کے سات چکر لگائے تو اس کے لیے ثواب اتنا بیت اللہ کے سات چکر لگائے تو اس کے لیے ثواب اتنا بیت اللہ کے سات چکر لگائے تو اس کے لیے ثواب اتنا بیت اللہ کے سات چکر لگائے تو اس کے لیے ثواب اتنا

5660- الحديث سبق برقم: 5581 فراجعه

5661- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 3 رقم الحديث: 4462 قال: حدثنا هُشيم .

أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ

ہے کہ جیسے کوئی غلام آزاد کیا جاتا ہے۔ میں نے
آپ ٹاٹیٹی سے سنا ہے کہ آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا کوئی قدم
نہیں اٹھتا گر اس دوسرے قدم کے اٹھانے کے ساتھ
اللہ عز وجل ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک اس کے
ساتھ نیکی کھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔
عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ اُنہوں

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ آنہوں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت ابن عمر من اللہ سے عرض کی: میں آپ کو دیکھا ہوں کہ آپ مرف ان دور کنوں کو بوسہ دیتے ہیں: جمر اسود اور رکن کمانی راوی کا بیان ہے کہ اُنہوں نے فرمایا: اگر میں کرتا ہوں تو میں نے رسول کریم سائی کے کوفرماتے ہوئے سنا: اس دونوں کو بوسہ دینا گناہوں کو منا تا ہے اور میں نے آپ کوفرماتے ہوئے سنا: جس نے گن کر سات چکر ایت اللہ شریف کے لگائے اور دو رکعتیں ادا کیں تو گردن آزاد کرنے کے برابر ہے اور میں نے آپ من اللہ کوفرماتے ہوئے سنا: کوئی آ دی جو قدم اُٹھا تا ہے اور کھنا ہے اس کیلئے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں دس گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور دی درجے بلند کیے جاتے میں اور دی درجے بلند کیے جاتے ہیں اور دی درجے بلند کیا درجے بلید کیا کیا درجے بلید کیا درجے کیا

حضرت عبید بن عمیر نے حضرت ابن عمر وہائش سے عرض کی: آپ کو کیا ہے کہ ان دونوں رکنوں کو آپ بوسہ دیتے ہیں ان دو کے علاوہ کو بوسہ نہیں دیتے ، یعنی حجر اسود اور رکن کیانی۔ تو آپ وہائش نے فرمایا: اگر میں ایسا

حَدَّثَنَا عَطَاء 'بُنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: قُلُتُ لِابْنِ عُمَر: مَالِي عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: قُلُتُ لِابْنِ عُمَر: مَالِي عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: قُلُتُ لِابْنِ عُمَر: مَالِي أَرَاكَ لَا تَسْتَلِمُ إِلَّا هَلَيْنِ السَرُّ كُنيُسِنِ: الْحَجَرَ الْسَوَدَ، وَالرُّكُنَ الْيَمَانِي؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَر: إِنْ الْسَعَدُ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِي؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَر: إِنْ أَنْعَلَىٰهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِنَّ اسْتِكَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَنْ طَافَ سُبُوعًا يُحْصِيهُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ . وَسَمِعْتُهُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ . وَسَمِعْتُهُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ . وَسَمِعْتُهُ وَصَلَّى وَكُوعَ يَنُ وَكَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ . وَسَمِعْتُهُ وَصَلَّى وَسَمِعْتُهُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَرُفَع لَهُ عَشُو لُ : مَا رَفَعَ وَمُلْ عَنْهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشُرُ دَرَجَاتٍ وَرُفع لَهُ عَشُرُ دَرَجَاتٍ

5663 - وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبُدُ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبُدُ السَّهِ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ لِابُنِ عُمَرَ: مَا لَكَ أَرَاكَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ لَا تَسْتَلِمُ

<sup>5662-</sup> الحديث سبق برقم: 5661 فراجعه .

<sup>5663-</sup> الحديث سبق برقم: 5662,5661 فراجعه .

غَيْرَهُمَا - يَعْنِى الْحَجَرَ الْأَسُودَ، وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ - فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اسْتِكَامَهُمَا يَحُطُّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اسْتِكَامَهُمَا يَحُطُّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ وَسَمِعْتُهُ لَهُ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ وَسَمِعْتُهُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَهُ وَصَلَى رَكُعَتَيُنِ كَانَ كَعَتُونَ كَانَ كَعَتُونَ وَقَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْنِ كَانَ كَعَتَيْنِ كَانَ كَعَتُونَ وَقَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَى وَعَلَيْ وَسُولَا وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَلَا وَعَلَيْ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْ وَالْمَا وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَالْمَا وَعَلَيْ وَالْمُ الْعَلَيْ وَلَكُونَا وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَالْمُوالَعُلُولُ وَالْمَا وَعَلَيْ وَالْمَلَاقُ وَعَلَيْ وَالْمِلْعُلُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْعِلَا وَعَلَيْ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْعُلُولُ وَالْمَا وَعَلَيْ وَالْمِلْعُلِهُ وَالْمَلُولُ وَالْمُلِقُولُ وَالْمِلْوالِ وَالْمُلَالَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلَالِعُلُوا وَالْمُلَالَعُلَيْكُ وَالْمُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمِلْعُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْعُلُولَ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: أَفَعَلُت كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا أَفَعَلُت كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا فَعَلُت كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ لَهُ جِبُرِيلُ: قَدْ فَعَلَ، وَلَكِنَّ اللهُ فَعَلُم وَلَكِنَّ اللهُ تَسَارَكُ وَتَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِقُولِ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ مَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِقُولِ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ مَا رَبُنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا وَجُلْ حَمَّادُ: لَمْ يَسْمَعُ هَذَا مِنِ ابُنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا وَجُلْ

5665 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ حَمَّادٌ، عَنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ تِلْكَ الْأَوْعِيَةِ

5666 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّتُ، قَالَ: شَهِدْتُ بَكُرَ بُنَ عَبْدِ

کرتا ہوں تو میں نے رسول کریم طابع کو فرماتے ہوئے
سنا کہ ان دونوں کو چومنا گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے اور جوقد م
آ دمی اُٹھا تا ہے اور جو قدم رکھتا ہے تو اس کیلئے دس
نکیاں کھی جاتی ہیں اور دس گناہ معاف کر دیئے جاتے
ہیں اور میں نے آپ طابع کی کو فرماتے ہوئے سنا: جس
نے سات (چکر) گئے اور دور کعت ادا کیس تو اسے ایک
غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمر شائن سے روایت ہے کہ رسول کریم طائی ہے ایک آ دی سے فرایا: کیا تو نے ایسے ایسے کیا ہے ؟ اس نے عرض کی نہیں! قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! میں نے نہیں کیا! تو جریل طائنا نے آپ سے عرض کی: یقیناً میں نے ایسا کیا ہے کین لا اللہ اللہ کے صدقے اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت حماد فرماتے ہیں: انہوں نے حضرت ابن عمر شائنا سے بینیں سنا جن دو کے درمیان تیسرا آ دمی

حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہائی ہا ہے ان برتنوں کے متعلق پوچھا' آپ نے فرمایا کہ حضور مُلِی ہی ان برتنوں میں پینے سے منع کیا ہے۔

حفرت عبدالله بن عمر رُلَّتُوْ فرمات بي كه رسول الله مَا لَيْ الله مَا الله مَا لَيْ الله مَا للهُ مَا لَيْ اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ ال

5664- الحديث في المقصد العلى برقم: 1640 .

5665- أخرجه أحمد جلد2صفحه72 من طريق عفان بهذا السند . وقد سبق برقم:5586 فراجعه .

5666- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 219 . وأحمد جلد2صفحه 34 رقم الحديث: 4896 .

الله المُنزنِيَّ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنُ تَلْبِيةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَحَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبَّى قَالَ: لَبَيْكَ صَلَّى اللهُمَّ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمُدَ، اللهُمَّ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمُدَ، وَالنِّعْمَة، لَكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمُدَ، وَالنِّعْمَة، لَكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَزِيدَ: لَبَيْكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَزِيدَ: لَبَيْكَ وَالْمُمُلُك، لَلْبَيْكَ وَسَعْدَيْك، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْك، وَالْحَيْرُ وَالْحَيْرُ وَالْعَمَلُ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّتُ حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّتُ حُمَيْدٌ، عَنُ بَكُو، عَنِ الْنِي عُمَر، قَالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مُلَبِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مُلَبِينَ بِالْحَجِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا عَمْرَةً إِلَّا مَنُ كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا عَمْرَةً إِلَّا مَنُ كَانَ مَعَهُ الله يَعْدُو أَحَدُنَا إِلَى مَعَى وَذَكُرُهُ يَقُطُرُ مَنِيًّا قَالَ: نَعَمْ فَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ مِنَّى وَذَكَرُهُ يَقُطُرُ مَنِيًّا قَالَ: نَعَمْ فَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بِالْبُطْحَاء وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى بِالْبُطْحَاء وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَلْتَ، فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ؟ قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَلْتَ، فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَك؟ قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَلْتَ، فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَك؟ قَالَ: أَلْهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَكَ؟ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهُ لَلْ الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَهُ لَيْ مِنُ الْمَعَلِي وَسَلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَهْلَك؟ وَطَاوُسٌ جَالِسٌ، فَقَالَ: فَا أَنْ عَمْدُلُ الْحَدِيثُ هَا الْحَدِيثُ

5668 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا خُمَيُدٌ، عَنْ بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابُنِ عُمُدِ اللهِ، عَنِ ابُنِ عُمُدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

' لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّى آخره ''رحزت ابن عمر وَاللَّهُ اللَّهُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ اللَّي آخره''۔

حضرت عبداللہ بن عمر دائی فرماتے ہیں کہ حضور مائی کے سے اسے معابہ کرام مکہ شریف جج کے لیے آتے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ حضور مائی کے نے فرمایا جس کے پاس قربانی ہو، وہ عمرہ بھی ساتھ کرلے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی صبح کرے منی کی طرف آلہ تناسل ہے منی بھی وہی ہو؟ آپ مائی کے فرمایا: جی ہاں۔ حضرت علی والتی ہی سے تشریف لائے تو فرمایا: جی ہاں۔ حضرت علی والتی کو پوچھا: آپ والتی نے آپ مائی میں نے حضرت علی والتی کو پوچھا: آپ والتی نے احرام کس چیز کا احرام با ندھا ہے؟ کیونکہ ہمارے آپ کے احرام با ندھا تھا۔ ابل خانہ بھی ہیں انہوں نے عرض کی: میں نے احرام با ندھا تھا۔ باندھا جس طرح حضور تائی کے احرام با ندھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّقَا فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّقا ہے اللہ وعصر ومغرب وعشاء مِقام بطحاء پر پر می تھور کی در تھ ہرے پھر مکہ شریف داخل ہوئے،

5667- أورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 233 قال: هو في الصحيح باختصار 'رواه أحمد' ورجاله رجال

5668- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 100 رقم الحديث: 5756 قال: حدثنا عفان .

الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبُطُحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بَنُ السَّهِيدِ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بَنُ السَّهِيدِ، عَنُ اَنَسِ، أَنَّ الشَّهِيدِ، عَنُ اَنَسِ، أَنَّ الشَّهِيدِ، عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا قَالَ بَكُرُ : فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرُتُهُ بِقَوْلِ أَنْسٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرُتُهُ بِقَوْلِ أَنْسٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا وَ شَكَ سَعِيدُ اللهِ عَمْرَ فَقَالَ: شَكْ سَعِيدُ وَمِبْيَانًا وَ شَكَ سَعِيدُ

2670 - حَدَّنَا مُحَدَّدُ بُنُ بَكَّادٍ، حَدَّنَا السَمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرُطَأَةَ، عَنِ السَمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرُطَأَةَ، عَنِ اللهِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ الرَّهُمِنِ بُنِ هُنَيْدَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ هُنَيْدَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ هُنَيْدَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: بُنِ عُسَمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِذَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى قَوْمِ الْعَذَابَ أَصَابَ الْعَذَابُ مَنُ بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ

7671 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَارِ بُنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَارِ بُنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلِفُ حَنِثُ أَوْ نَدَمٌ

5672 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا

حضرت ابن عمر خالفہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

حفرت انس والنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ واللہ وا

حضرت عبداللہ بن عمر بھائٹ سے روایت ہے کہ رسول کریم ملائٹ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرما تا ہے تو عذاب ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جوان کے درمیان ہوتے ہیں' اس کے بعد وہ اپنی نیتوں کے مطابق اُٹھائے جا کیں گے۔

حضرت ابن عمر ٹائٹنا فرماتے ہیں کہ رسول کریم ٹائٹا نے فرمایا قسم یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا شرمندگ ٹابت ہوتی ہے بعنی قسم نہیں اُٹھانی چاہیے۔

حضرت عبدالله بن عمر والنفيا فرماتے ہیں کہ رسول

5669- أخرجه الدارمي جلد2صفحه70 من طريق سعيد بن عامر به

5670- الحديث سبق برقم:5557 فراجعه .

5671- الحديث سبق برقم: 5562 فراجعه .

شَرِيكٌ، عَنُ عُشَمَانَ بُنِ أَبِي ذُرُعَةَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهُرَةٍ، أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

5673 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكَيْرِ، ابْنُ عَمِّ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ النَّحِعِيّ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ الطَّائِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَأَى وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشُحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا، وَقَالَ: دَلَّسُتُمْ لِي

5674 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ عَائِذِ بُنِ اللهِ عَنْ عَائِذِ بُنِ نُصِيبٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِى أُمَّتِى لَنَيْفًا وَسَبْعِينَ دَاعِيًا كُلُهُمْ دَاعٍ إِلَى النَّارِ، لَوُ أَشَاء كُلُّ ابْنَأَتُكُمْ بِآبَائِهِمُ وَقَبَائِلِهِمْ قَالَ: فُجَعَلْنَا وَسَلْعِينَ قَالَ: فَجَعَلْنَا وَقَبَائِلِهِمْ قَالَ: فَجَعَلْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ مَنَ رُنَا عَلَى بِرَكِ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَحُرَعُ وَ وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ، ثُمَّ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله وَالْعَلِي الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله الله عَلَيْهِ الْعَلَيْدِي عَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا الله عُلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الْعَلَى الله عَلَى اللّه عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

کریم مالی نے فرمایا جس نے شہرت کی خاطر اچھالباس بہنا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے ذلت کا لباس بہنائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور مُلِیْظ نے بنی عفار کی ایک عورت سے شادی کی۔ جب اس کے پاس کے اس کے پہلو کو کھ اور پسلیوں کے درمیان کو دیکھا 'آپ نے واپس کر دیا اور فرمایا : تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے 'یعنی دکھایا بتایا اور ہے جبکہ حقیقت کچھاور ہے۔

حفرت ابن عمر دلائم فرماتے ہیں کہ حضور منافیا کے ۔ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔

حضرت ابن عمر ولا فنها فرماتے ہیں: میں نے رسول کر یم مالی کا مری کا مت ہوئے سا: بے شک میری اُمت میں ستر سے اوپر داعی ہوں گئ ان میں سے ہر ایک دوزخ کی طرف بلانے والا ہوگا' اگر میں چاہوں تو ان کے آباء واجداد اور ان کے قبائل سے آگاہ کر دوں۔ راوی کا بیان ہے: چر ہم ایک تالاب پر سے گزرئ فرماتے ہیں: ہم نے اس میں سے منہ لگا کر پانی پینا شروع کر دیا تو رسول کریم مالی شروع کر دیا تو رسول کریم مالی نے فرمایا: (اس طرح شروع کر دیا تو رسول کریم مالی نے فرمایا: (اس طرح

<sup>5673</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 769.

<sup>5674-</sup> الحديث سبق برقم: 5591 فراجعه .

<sup>5675-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 137 رقم الحديث: 6217 .

اشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيُسَ مِنْ إِنَاءٍ أَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ

مَحُونُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَـنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَـنَا اللّهِ عَنْ مَن قُريُشِ آمِنيْنِ حَتّى تَرُدُّوهُمْ، عَنُ دِينِهِمُ كِفَاء رَحِمِنا قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا دَينِهِمُ كِفَاء رَحِمِنا قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفِى الْجَنّةِ أَنَا أَمْ فِي النّارِ؟ قَالَ: فِي السّحَنّةِ ثُمّ قَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ: أَفِي الْجَنّةِ أَمْ فِي النّارِ؟ قَالَ: فِي الْجَنّةِ أَمْ فِي النّارِ؟ قَالَ: السّكتُوا عَنِي مَا النّارِ؟ قَالَ: السّكتُوا عَنِي مَا النّارِ؟ قَالَ: السّكتُوا عَنِي مَا النّارِ عُتَى تُفَرِّقُوهُمْ، عِنْدَ الْمَوْتِ، مِمَلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ النّارِ حَتّى تُفَرِّقُوهُمْ، عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَفْعَلَ لَفَعَلْتُ

7677 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَلا أُرِيكُمُ الْسَمَكَانَ الَّذِى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَابَّةَ الْأَرْضِ تَحُرُجُ مِنْهُ فَضَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَابَّةَ الْأَرْضِ تَحُرُجُ مِنْهُ فَضَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَابَّةَ الْأَرْضِ تَحُرُجُ مِنْهُ فَصَرَبَ الْفَرَسِ بِعَصَاهُ الشَّقَ الَّذِي فِي الصَّفَا، فَقَالَ: وَإِنَّهَا ذَاتُ بِعَصَاهُ الشَّقَ الَّذِي فِي الصَّفَا، فَقَالَ: وَإِنَّهَا ذَاتُ رِيشٍ وَزَغَبٍ، وَإِنَّهُ لَيَخُرُجُ ثُلُنُهَا حُضُرَ الْفَرَسِ رَيشٍ وَزَغَبٍ، وَإِنَّهُ لَيَخُرُجُ ثُلُنُهَا كُولًا لَتُمُرُّ عَلَيْهِمُ، الْمُجَوَادِ ثَلَاثَةُ التَمُرُ عَلَيْهِمُ،

پانی) نہ بیؤ اپنے ہاتھ دھولو پھر اس میں سے بیو کیونکہ ہاتھ سے زیادہ یا کیزہ برتن کوئی نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر ڈاٹئیٹہ فرماتے ہیں: میں نے رسول كريم مَنَافِيْنِ كُوفر مات موع سنا: قريش كاليقبيلية بميشه امن میں رہے گا یہاں تک کہان کوان کے دین ہے تم پھیر دو جیسے ہمارے ہم کفو۔ پس ایک آ دی آ یہ طالقا كے سامنے كھڑا ہوا تو اس نے عرض كى: اے اللہ ك رسول! كيا مين جنتي مول يا دوزخي؟ آپ سَالَيْنَا نَ فرمايا: جنتی! پھرایک اور آ دمی کھڑا ہوا' عرض کی: کیا میں جنت میں جاؤں گایا دوزخ میں؟ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: دوزخ ميں! پھر فرمایا: خاموش ہو جاؤ (ایسے سوال مت کرؤ ورنه) میں تمہیں بتانے سے حیب نہیں رہوں گا' پس اگر تم اینے مُر دوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں ضرور تمہیں دوزخیوں کے ایک بڑے گروہ کی خبر دوں یہاں تک کہ موت کے وقت تم اسے اپنے سے علیجد ہ کر دواور اگر مجھے ال کاحکم دیا گیا ہوتا تو میں ضرور کرتا۔

حضرت ابن عمر والنيئا سے روایت ہے کہ آپ والنیئا سے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ جگہ نہ دکھاؤں جس کے بارے رسول کریم کالنیئل نے فرمایا کہ دابۃ الارض یہاں سے نکلے گا! پس آپ نے صفا کے مقام پراس سوراخ پر اپنا عصا مبارک مارا۔ فرمایا: بے شک وہ بال و پروال اہو گا' بے شک وہ ابل و پروال اہو گا' بے شک وہ اس حال میں نکلے گا کہ اس کا تیسرا حصہ گا' بے شک وہ اس حال میں نکلے گا کہ اس کا تیسرا حصہ

<sup>5676-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1140 .

<sup>5677-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1874.

وَإِنَّهُ مُ لَيَ فِرُّونَ مِنْهَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَتَقُولُ لَهُمُ: أَتَرَوْنَ الْمَسَاجِدَ تُنُجِيكُمْ مِنِّى؟ فَتَخُطِمُهُمُ يُسَاقُونَ فِى الْأَسُوَاقِ وَتَقُولُ: يَا كَافِرُ يَا مُؤْمِنُ

5678 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَمَرَ، قَالَ: لا يَأْكُلُ أَحَدُكُمُ اللهِ مَلَى اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ

آثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ أَبِى بَكُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْكُلُ أَحُدُكُمُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ

5680 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ مُغَلِّسٍ، حَدَّثَنَا عُبَلِ مُغَلِّسٍ، حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نُعُمِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ الرَّحْمَنِ بُنِ نُعُمِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ

اس طرح عدہ گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے تین دن اور تین داتیں 'وہ ان پر گزرے گا اور وہ اس سے دوڑ کر مساجد میں چلے جائیں گئ پس وہ کہ گا: کیا تمہارا خیال ہے کہ مسجدیں تمہیں مجھ سے بچالیں گی؟ پس وہ انہیں مارے گا' انہیں ہانک کر بازاروں میں لے جائے گا' وہ کہ گا: اے کا فر! اے مؤمن!

حضرت عبدالله بن عمر والنفي فرمات بي كه رسول كريم من النفي في اپنه بائيس كريم من النفي في اپنه بائيس من سے كوئى بھى اپنه بائيس ہاتھ سے شيطان كھا تا ہے اور بائيس ہاتھ سے ہي بيتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر ولا الله على كه رسول كريم طلق فل ايك بائيل ماته من سے كوئى ايك بائيل ماته سے خات اور بيتا سے نہ كھائے كونكه شيطان بائيل ماتھ سے كھاتا اور بيتا ہے۔

حضرت عبدالرحل بن تعم الاعرج فرماتے ہیں۔ ایک آدمی نے ابن عمر والنظ سے عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق بوچھا۔ جبکہ میں آپ کے پاس تھا۔ آپ کو غصہ آیا

<sup>5678-</sup> الحديث سبق برقم:5559,5543 فراجعه .

<sup>5679-</sup> الحديث سبق برقم: 5678,5559,5543 فراجعه .

<sup>5680-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1862.

عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَا عَنْدَهُ فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا كُنَّا عَلَى مُتَعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَا عَنْدَهُ فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا كُنَّا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ بِزَنَّائِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيكُونَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيكُونَنَّ وَلَكُ وَنَلَا لَوْ مَا لَقَيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ وَثَلاثُونَ كَذَابًا أَوْ أَكُثُورُ مِنْ ذَلِكَ

نَمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ، نَمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَقَالَ: وَأَنَا عَنْدَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَعَضِبَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَّائِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ

5682 - حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدَةُ، عَنُ أَبِى رَجَاءٍ الْحَدَرَرِيّ، عَنُ فُرَاتِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنُ مَيْسُمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَيْسُمُونِ بُنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا صَبَرَ أَهْلُ بَيْتٍ ثَلاثَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا صَبَرَ أَهْلُ بَيْتٍ ثَلاثَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا صَبَرَ أَهْلُ بَيْتٍ ثَلاثَةً عَلَيه وَسَلَّمَ: مَا صَبَرَ أَهْلُ بَيْتٍ ثَلاثَةً عَلَى جَهْدٍ إِلَّا أَتَاهُمُ اللهُ بِرِزُقِ

5683 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا فِى يَوْمٍ جُمُعَةٍ

اور فرمایا ہم حضور مُنَّاقِیْم کے زمانہ میں زانی اور بے عقد شرعی کسی عورت کے ساتھ رہنے والے نہیں تھے، پھر فرمایا: میں نے حضور مُنَّاقِیْم نے سنا ہے، آپ سَنَّاقِیْم نے فرمایا: قیامت سے پہلے ضرور سے دجال آئے گا وہ تمیں یا اس سے بھی زائد ہوں گے وہ سارے جھوٹے ہوں گ

حضرت عبدالرحمان بن نعیم الاعرج فرماتے ہیں۔
ایک آدمی نے آ کر حضرت ابن عمر دلائٹ سے عورتوں کے
ساتھ کے متعلق بوچھا۔ اس حالت میں کہ میں آپ کے
پاس تھا۔ آپ کو غصہ آیا اور فرمایا ہم حضور مُلائٹی کے زمانہ
میں زانی اور بے حیائی کرنے والے نہیں تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور سُلِیم نے فرمایا: جو گھر والے تین دن مشقت پرصبر کرتے ہیں تو اللہ ان کورزق دے دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُلٹیؤ کو نہیں دیکھا۔ جمعہ کے دن حالت افطار میں۔

5681- الحديث سبق برقم: 5680 فراجعه .

5682- الحديث في المقصد العلى برقم: 2008 .

5683- الحديث في المقصد العلى برقم 539 .

حَدَّثَنَا فُضِيلُ بُنُ غَزُوانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دِهُقَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دِهُقَانَةَ، قَالَ: كُنُتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفٌ، فَقَالَ لِبِلالٍ: انْتِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفٌ، فَقَالَ لِبِلالٍ: انْتِنَا بِطَعَامٍ فَذَهَبَ بِلَالٌ فَأَبُدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمُو بِصَاعِ بِطَعَامٍ فَذَهَبَ بِلَالٌ فَأَبُدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمُو بِصَاعِ مِنْ تَمُو مُمْ رَدِيئًا، فَأَعْجَبَ النَّبِي مَنْ تَمُو مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَأَخْبَرَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَهُ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ ا

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبُدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: جَلَسُتُ إِلَى عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ جَلَسُتُ إِلَى عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يَبُلُغُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يَبُلُغُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يَبُلُغُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يَبُلُغُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يَبُلُغُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ النّاسِ فَقَالَ يَعْنِي أَحَدُهُمَا: إِلَى شَحْمَةِ أُذُنِهِ، وَقَالَ النّا عَمْرَ: هَكَذَا لَلْ الْنَاحُرُدُ: هَكَذَا لَلْ الْمَنْ عُمْرَ: هَكَذَا لَلْ وَوَصَفَ أَبُو عَاصِمٍ فَأَمَرَ إِصْبَعَهُ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَوَصَفَ أَبُو عَاصِمٍ فَأَمَرَ إِصْبَعَهُ مِنْ شَحْمَةٍ أُذُنِهِ وَوَصَفَ أَبُو عَاصِمٍ فَأَمَرً إِصْبَعَهُ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى قَالَ الْمَعْمَةِ أَذُنِهِ وَقَالَ إِلَى فِيهِ، هَذَا وَذَاكَ سَوَاءٌ وَاللّمَالِي فِيهِ، هَذَا وَذَاكَ سَوَاءٌ

ُ 5686 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ فُضَيْلِ بُنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا

حضرت سعید بن عمیر انصاری فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابوسعید خدری اللہ اللہ بن عمر اور حضرت ابوسعید خدری اللہ اللہ بیاس بیٹا تھا' ان میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا:
میں نے رسول کریم مگالیہ کا کوفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن پیپنہ لوگوں کو پہنچ گا' ان میں ہے ایک حضرت نے فرمایا: ان کے کانوں کی لوؤں تک اور دوسرے خضرت نے فرمایا: ہرآ دمی کولگام دینے تک بعض کے منہ میں پڑ رہا ہوگا۔ پس حضرت ابن عمر اللہ شان کی نیس منہ میں پڑ رہا ہوگا۔ پس حضرت ابن عمر اللہ شان کی: پس اس طرح۔ حضرت ابوعاصم نے صفت بیان کی: پس انہوں نے اپنی انگلی کو اپنے کان کی کو سے اپنے نہ تک کیسرا' (فرمایا:) بیاوروہ برابر ہوں گے۔

حضرت عبدالله بن عمر والنَّهُ فرمات میں کہ حضور مَالیّهُ نے فرمایا: سب سے کم درجہ جنتی وہ ہوگا۔ جو

<sup>5684-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 21 من طريق ابن نمير به .

**<sup>5685-</sup> الحديث في المقصد العلي برقم: 1886** .

<sup>5686-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 13 رقم الحديث: 4623 قال: حدثنا أبو معاوية وقال: حدثنا عبد الملك بن أبجر

إِسُرَائِسِلُ، حَسَدَّهُ اللهِ فُويُرٌ، قَالَ: سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُسَمَرَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَنْظُرُ إِلَى حِبَائِهِ، وَخَدَمِهِ، وَنَعِيمِهِ، وَسُرُدِهِ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ، حِبَائِهِ، وَخَدَمِهِ، وَنَعِيمِهِ، وَسُرُدِهِ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمُ إِلَى اللهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَأَكْرَمَهُمُ إِلَى اللهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ: (و جُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (القيامة: 23)

5687 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْكَارِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيَّبٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمُ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُحِبُ أَنْ تُستَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَتُكْشَفَ كُرَبُهُ، فَلَيْيَسِّرُ عَلَى مُعْسِر

عَبِينَهُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ و، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدُ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبِيدُ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبِيدًا اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْ اللّهِ بَنِ مُحَمَّدٍ اللهِ بَنِ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلّةً مِنُ حَرِيرٍ مِنُ حُلَلِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلّةً مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حُلَلِ السّيرَاء مِسَمًا أَهْدَى إليهِ فَيُرُوزُ ، فَلَيسَتُ الإِزَارَ فَا السّيرَاء مِسَمًا وَطُولًا ، فَسَحَبُتُ وَلِيسَتُ الإِزَارَ ، فَإِنَّ مَا فَتَقَنَّعُتُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: يَا عَبُدَ اللهِ ارْفَعِ الْإِزَارَ ، فَإِنَّ مَا فَتَقَنَّعُتُ فِيهِ اللّهِ ارْفَعِ الْإِزَارِ ، فَإِنَّ مَا فَتُهُ اللهِ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ قَالَ عَبُدُ اللهِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ : فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَشَلًا تَشْمِيرًا لِلْإِزَارِ اللّهِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ : فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَشَلًا تَشْمِيرًا لِلْإِزَارِ

دیکھے گا خیمے خادم نعمیں اور بلنگ ہزار سال کی مسافت سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا (جنتی) وہ ہو گا جو صبح و شام اللہ کا دیدار کرے گا' پھر یہ آیت پڑھی:''وُ جُوْہٌ یَوْمَئِذِ اللٰی آخرہ''۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مٹائی نے نے فرمایا جوتم میں سے پیند کرے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ اس کی سختیاں دُور ہوجا کیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ آسانی کرے نگ دست پر۔

حضرت عبراللہ بن عمر رفائی فرماتے ہیں کہ حضور تالی ان مجھے رہم کے زرد دھاری دار حلوں میں حضور تالی من حلہ پہنا دیا۔ جو آپ تالی من کو ہدید دیا تھا فیروز نے۔ میں نے اس کا تہبند بنا لیا۔ وہ چوڑ ائی اور لمبائی میں نے چادر میں نے چادر میں نے چادر میں نے چادر بنائی۔ اس میں قناعت سمجھا۔ پھر آپ تالی میں نے فرمایا: اس میں قناعت سمجھا۔ پھر آپ تالی میں نے فرمایا: اس میں قناعت سمجھا۔ پھر آپ تالی نے فرمایا: اس میں قناعت سمجھا۔ چو چا درمٹی کے ساتھ کھسٹی اللہ اپنی ازار کواٹھا۔ جو چا درمٹی کے ساتھ کھسٹی سے خنوں سے نیچ وہ آگ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو تہبند بن محمد فرماتے ہیں: میں نے بھی بھی عبداللہ بن عمر کو تہبند بن محمد فرماتے ہیں: میں نے بھی بھی عبداللہ بن عمر کو تہبند

5687- الحديث في المقصد العلى برقم: 702.

5688- الحديث في المقصد العلى برقم: 1568.

مِنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ

5689 - حَـدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ مَحَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي عَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلا مَدَادَا

السَّامِتُ، حَدَّثَنَا سَكِينٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ، عَنِ السَّامِتُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ، عَنِ السَّامِتُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ، عَنِ النِّنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالشَّعِيرِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمُرُ بِالنَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمُرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمُرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمُرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمُرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمُرُ فَمَنْ زَادَ أُو اسْتَزَادَ فَقَدُ أَدُنَى

5691 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعُدِ، حَدَّثَنَا ابُنُ الْجَعُدِ، حَدَّثَنَا ابُنُ ثَوْبَانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعَرُّغِرُ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعَرُّغِرُ

5692 - حَـدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَـوَانَةَ، عَـنُ زَيْـدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلُتُ ابُنَ عُمَر: مِـنُ أَيْـنَ يَـجُوزُ لِى أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ

ُلئِكا تا ہوانہيں ديکھا۔

حضرت عبدالله بن عمر والنَّوُ فرمات بي كه حضور مَنْ النَّمُ عيد سے پہلے اور بعد ميں كوئى نفل نہيں پڑھتے مجھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ولائل فرماتے ہیں کہ حضور ملائل نے فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے۔ چاندی کو چاندی کو چاندی کے بدلے۔ گندم کو گندم کے بدلے۔ جواکو جواکے بدلے۔ ممک کو نمک کے بدلے۔ کھجورکو کھجورک جبرابر برابر فروخت کرو۔ جس نے زیادہ کیایا زیادہ کروایا اس نے سود کا کاروبارکیا۔

حضرت عبدالله بن عمر رہائیا، حضور مالی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک الله عزوجل بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ حالت میں نہ ہوجس میں موت کے وقت گلے میں سانس رُک جاتی ہے۔

حضرت زید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والنظم سے بوجھا: میں کہاں سے عمرہ کا احرام باندھوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر والنظم فرماتے ہیں

5689- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 57 رقم الحديث: 5212 قال: حدثنا وكيع .

5690- الحديث في المقصد العلى برقم: 672 .

5691- الحديث سبق برقم: 5583 فراجعه .

5692- الحديث سبق برقم: 5452,5400 فراجعه .

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْمُحَلَيْةِ مِنْ ذِى الْمُحَلَيْفَةِ، وَلَأَهُلِ نَجُدٍ مِنْ الْجُحُفَةِ، وَلَأَهُلِ نَجُدٍ مِنْ قُرُنٍ

5693 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعُتُ رَجُلًا سَأَلَ اللهِ الْمَنْ عُسَمَر، عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا

الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ، عَنَ الْمَحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ، عَنَ لَيُسِ فَ قَالَ: رَمَقُتُ ابْنَ فَالَ: رَمَقُتُ ابْنَ فَالَ: رَمَقُتُ ابْنَ عُمَرَ شَهُرًا فَسَمِعُتُهُ فِى الرَّكْعَتَيْن، قَبُلَ صَلاةِ عُمَرَ شَهُرًا قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ السَّبِحِ يَقُرأُ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا أَوْ خَمْسَةً وَعِشُرِينَ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا أَوْ خَمْسَةً وَعِشُرِينَ عَبُلَ صَلاةِ الصَّبُحِ قُلُ يَا أَيُّهَا يَوْمًا يَقُرأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَلاةِ الصَّبُحِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَاللّهُ أَحَدٌ وَقَالَ: إِنَّ إِحْدَاهُمَا لَكُومًا يَقُرأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ قَبُلُ صَلاةِ الصَّبِحِ الْقُرُ آنِ وَاللهُ أَحَدٌ وَقَالَ: إِنَّ إِحْدَاهُمَا اللهُ أَحَدٌ وَقَالَ: إِنَّ إِحْدَاهُمَا اللّهُ أَحَدٌ وَقَالَ: إِنَّ إِحْدَاهُمَا اللّهُ أَحَدٌ وَقَالَ: إِنَّ إِحْدَاهُمَا اللّهُ أَحَدُ وَقَالَ: إِنَّ إِحْدَاهُمَا اللّهُ أَوْرُونَ تُعْدَلُ بِرُبُعِ الْقُرُآنِ وَاللّهُ أَوْرُونَ تُعْدَلُ بِرُبُعِ الْقُرُآنِ وَالْكَافِرُونَ تُعْدَلُ بِرُبُعِ الْقُرُآنِ وَالْكُورُ وَنَ تُعْدَلُ بِرُبُعِ الْقُرُآنِ وَالْكُورُ وَنَ تُعْدَلُ بِرُبُعِ الْقُرُآنِ

5695 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و الضَّبِّيُ،

کہ حضور مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مدینہ کے لیے ذوالحلفیہ کو میقات مقرر کیا اور شام والوں کے لیے جھہ میقات مقرر کیا۔ اہل یمن کے لیے قرن مقرر کیا۔ اہل یمن کے لیے علم مقرر کیا۔

حفرت زید بن جیر سے روایت ہے کہ میں نے ایک آ دی سے سنا کہ اُنہوں نے حضرت ابن عمر رہائیا سے کھوں کی بیعالی کی بیع کے متعلق پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رہائی نے نے خرمایا کہ رسول اللہ مائی ہیں۔
عمر رہائی نے فرمایا کہ رسول اللہ مائی ہیں۔

حضرت ابو محمد فرماتے ہیں میں ابن عمر والتی ایک ماہ یا پاس ایک ماہ تک تھہرا رہا۔ میں نے آپ کو ایک ماہ یا پہلے ایک ایک الکفر ون اور قل بہواللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا: ان میں سے ایک کا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر تواب ہے دوسری کا چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی پہلی قل ہواللہ احد تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی پہلی قل ہواللہ احد تہائی قرآن کے برابر اور دوسری الکفر ون چوتھائی قرآن کے برابر اور دوسری الکفر ون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

حضرت ابن مسعود را النيئة فرماتے ہیں کہ میں نے

5693- الحديث سبق برقم:5585 فراجعه .

. 5215 أخرجه أحمد جلد 2صفحه 24 رقم الحديث: 4673 وجلد 2صفحه 58 رقم الحديث: 5215 .

5695- الحديث سبق برقم:5415 فراجعه .

حَدَّدُ فَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ وَالْآفَفِيّ، وَالْآفَفِيّ، وَالْآفَفِيّ، وَاللَّهِ مَا لَئِي الصَّلاةِ هَا هُنَا، قَالَ: صَالَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكُعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكُعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمْرَ رَكُعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمْمَانَ صَدُرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ رَكُعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمْمَلَ وَحُدَنَا صَلَّيْنَا كَمَا يُصَلُّونَ، وَإِذَا صَلَّيْنَا كَمَا يُصَلُّونَ، وَإِذَا صَلَّيْنَا وَحُدَنَا صَلَّيْنَا مَعَهُمْ صَلَّيْنَا كَمَا يُصَلُّونَ، وَإِذَا صَلَّيْنَا وَحُدَنَا صَلَّيْنَا مَعَهُمْ صَلَّيْنَا كَمَا يُصَلُّونَ، وَإِذَا صَلَّيْنَا وَحُدَنَا صَلَّيْنَا مَعَهُمْ صَلَّيْنَا كَمَا يُصَلُّونَ، وَإِذَا صَلَّيْنَا مَ وَحُدَنَا صَلَّيْنَا مَعَهُمْ صَلَّيْنَا كَمَا يُصَلُّونَ، وَإِذَا صَلَّيْنَا مَ وَحُدَنَا صَلَّيْنَا مَعَهُمْ مَا يُعَلَيْنَا كُمَا يُصَلُّونَ، وَإِذَا صَلَّيْنَا مَ وَحُدَنَا صَلَّيْنَا مَ صَلَّيْنَا مَ مَا عُنْ مَالْمِنْ الْعَلَىٰ وَعَلَيْنَا مَا مَنْ مَا مُعَالِمَا مُعَالَىٰ مَا مُعَالِمَا مُعَالَىٰ مَا مَا عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُمْ مَا لَيْنَا كُمَا يُصَلِّونَ مَا يُصَلِّونَ مَا لَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَ مَا عُنْ اللَّهُ مَا يُصَلِّهُ مَا مُعَلَّىٰ مَا يَصَلَّونَ مَا يَصَلَّونَا مَا مَعُهُمْ مَا مَا يُعَالَىٰ مَا عَلَيْنَا مَعَالَىٰ مَا مَا يَعْهُمْ مَا مُعَالَىٰ مَا مَلَوْلَ مَا عَلَيْهِ مَا مِعْ عُمْ مَا مِنْ مَا عُمْ مَا يُصَافِعُهُمْ مَالْمَا عُلَالَانَا مَا مَا عَلَيْنَا مَا مَا عَلَيْنَا مَا مَا عَلَيْنَا مَا مُعَلَىٰ مَا مُنْ مَا يُعْمُ مَا يُعْمَا مُ مَا يُصَافِرَ مَا مَا عَلَيْنَا مَا مَا عَلَيْنَا مَا مَا عَلَيْهِ مَا يَعْمُ مَا عُلَيْنَا مُوالِعَالَىٰ مَا مَا عُنْ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا مُعَلَىٰ مَا مَا عَلَيْنَا مَا مَا مَا عُلَيْنَا مَا مُعَلَّى مَا مُعَلَّى مَا مُعِلَى مَا مَا عُلَيْنَا مَا مُعَلَىٰ مَا مُعُلَىٰ مُعَالَىٰ مَا عَلَيْهِ مَا مِعَالَىٰ مَا مُعَلَىٰ مُعَلَىٰ مَا مِنْ مَا مُعُوا مِنْ مَا مُعُونَا مَا مِعُونُونَ مَا مُعَلَى مَا مُعَلَيْكُوا مِنْ مَا مُعَلَى مُعْمَانَ مَا مُعْمَان

مُونِ الْوَلِيدِ بُنِ بِشُوِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ بِشُوِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبِيدَةً، بُنُ عَبْدِ الْآعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنُ رِيَاحِ بُنِ عَبِيدَةً، بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِى عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهُو ابْنُ سَوُدَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، قَالَ: لَبُسْتُ ثَوْبًا حَرِيرًا، فَأَتَيْتُ عَلَى رَسُولِ عُمْرَ، قَالَ: كَجُرَةٍ حَفْصَةً اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عُمْرَ، قَالَ: ارْفَعُ ثَوْبَكَ فِي اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: ارْفَعُ ثَوْبَكَ فَي اللهِ بَنُ عُمَرَ، قَالَ: ارْفَعُ ثَوْبَكَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

7 96 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَهُدِ اللهِ بُنِ ذَكُوانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سُرَّ فِي ظِلِّ سَرُحَةٍ سَبْعُونَ

ابن عمر والني سے سوال كيامنى ميں يہاں نماز پڑھنے كے متعلق؟ آپ والني نے فرمايا: ميں نے رسول الله مَالَيْنَا مَ كَ ساتھ دو كے ساتھ دو كے ساتھ دو تعلق پڑھى تھيں ہوھى تھيں ہوھن مان والني كى شروع خلافت ميں دو ركعت بڑھيں جب ہم ان كے ساتھ نماز پڑھتے ہے ہم نماز پڑھتے ان كے ساتھ جيے يہ پڑھتے جب ہم نماز اكيلے پڑھتے تھے تو اپنى پڑھتے تھے (دوركعت)۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم کا کیڑا بہنا میں اس کے بعد حضور مثلید کی بارگاہ میں آیا آپ اس وقت حضرت هفت کی بارگاہ میں آیا آپ اس وقت حضرت حفصہ ولا ہا کے گھر میں سے اندھیری رات میں آپ نے کون کیڑے کے گھسٹنے کی آواز سی آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی: عبداللہ بن عمر! آپ نے فرمایا: اپنا کیڑا او پر اُٹھا وَ! جولوگ تکبر سے کیڑا الٹکاتے ہیں اللہ عزوجل ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا میرا تہبند اس رات نصف پنڈلی تک تھا۔

حضرت ابن عمر وللظما فرماتے ہیں کہ رسول کر یم طالع ہے درخت کے ساتے میں خوش کیا جائے گا، جس کو نہ تو نظر انداز کیا جائے گا، جس کو نہ تو نظر انداز کیا جائے گا، نہ کا ٹا جائے گا اور نہ اس کے پتے گریں گے۔

<sup>5696-</sup> الحديث سبق برقم: 5688 فراجعه .

<sup>5697-</sup> أخرججه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 273 . وأحمد جلد 2صفحه 138 رقم الحديث: 6233 .

نَبِيًّا، لَا تُسْرَفُ وَلَا تُجَرَّدُ وَلَا تُعْبَلُ

الرّحِيم، أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ السَحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ السَحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ نَاعِم، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ نَاعِم، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجَ عَبُدُ اللّهِ بُن عُمَرَ حَاجًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَبْهِ مَعْمَى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَالله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَاله وَاله وَاله وَاله وَ

7699 - حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ زَنُجَلَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بُنُ مُحَارِبٍ، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى أَفُطُرُتُ يَوْمًا فِى رَمَضَانَ، قَالَ: مِنْ غَيْرِ عُذُرٍ وَلَا سَفَرٍ ؟ قَالَ: نَعُمْ، قَالَ: بِئُسَ مَا صَنعَتْ قَالَ: أَجَلُ سَفَرٍ ؟ قَالَ: نَعُمْ، قَالَ: بِئُسَ مَا صَنعَتْ قَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ سَفَرٍ عَلَى فَصُمْ شَهُرَيْنِ فَصَمَا تَأْمُونِي؟ قَالَ: أَعْتِقُ رَقَبَةً قَالً: قَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا مَلَكُتُ رَقَبَةً قَالً: قَالَ: فَصُمْ شَهُرَيْنِ بِالْحَقِقِ مَا مَلَكُتُ رَقَبَةً قَالً: قَالَ: فَصُمْ شَهُرَيْنِ

5698- الحديث في المقصد العلى برقم: 1001.

5699- الحديث في المقصد العلى برقم: 520.

حضرت نغيم مولى ام سلمه فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله والنفؤج کے لیے نکلے جب مکہ اور مدینہ کے درمیان آئے۔ایک درخت کے پاس آئے اس کو پہان كراس كے فيح بيٹھے پھر فر مايا: ميں نے رسول الله مَالَيْظِ کواس درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ احیا نک ایک نوجوان آدمی آیا اس گھاٹی سے یہاں تک کہ حضور مُن اللے کے باس آ كر كفرا مو كيا أب الله الله على الله عرض كى يا رسول الله! میں آپ ملائل کے پاس آیا ہوں تا کہ آب الله كل ماته الله كى راه ميس جهاد كرون، الله كى رضا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا گھر طلب کرنے کی خاطر۔ آپ مُلْقِیْم نے فرمایا: تیرے مال باپ زندہ بیں؟ عرض کی: جی ہاں! آپ مَلَّیْنِ اللہ نے فرمایا: واپس جاؤ اُن کی خدمت کرو۔ راوی نے فرمایا: جہاں سے آیا تھا واپس جلا گیا۔

حضرت ابن عمر والني فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ملی کے پاس آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے رمضان کا روزہ آج کے دن افطار کرلیا ہے بغیر عذر و سفر کے؟ آپ ملی کے فرمایا: جی ہاں! تو نے جو کیا بہت بُرا کیا ہے۔ عرض کی: کیا آپ ملی کے کوئی حکم دیتے ہیں؟ آپ ملی کے فرمایا: ایک غلام آزاد کر اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس ذات کی قتم جس نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس ذات کی قتم جس نے آپ ملی کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں کی غلام کا آپ ملی کا ماتھ بھیجا ہے۔ میں کی غلام کا

مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: فَلَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَشْبِعُ أَهُلِى، فَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَشْبِعُ أَهُلِى، قَالَ: فَأَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ قَالَ: فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: وَمُرْ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: وَالَّذِى إِلَى مَنْ تَعَلَمُ قَالَ: وَالَّذِى إِلَى مَنْ تَعَلَمُ قَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ قُتُرَيْهَا أَهُلُ بَيْتٍ أَحُو جُ مِنَا، وَالَّذِى قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى عِيَالِكَ

ما لک نہیں ہوں۔ آپ سُلُیْنِ نے فرمایا: لگا تار دو ماہ کے روز ہے رکھ۔ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں اس کی طافت نہیں رکھتا۔ آپ سُلُیْنِ نے فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کی: یا رسول اللہ! اس ذات کی قتم جس نے آپ سُلُیْنِ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے۔ میر ہے فاندان نے بھی سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی۔ حضور سُلُیْنِ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا اس میں کھیوریں تھیں۔ آپ سُلُونِ نے فرمایا: یہ ساٹھ مسکینوں پرصدقہ کر دے۔ عرض کی: میں کوروں؟ فرمایا: جس کوتو محتاجہ۔ عرض کی: میں اس کی قتم جس نے آپ سُلُونِ کے ساتھ بھیجا ہے! میں کوروں کو اس کے ساتھ بھیجا ہے! میں درمیان کوئی محتاج نبیں، آپ سُلُونِ کے نو فرمایا: اس کوا ہے درمیان کوئی محتاج نبیں، آپ سُلُونِ کے فرمایا: اس کوا ہے الل خانہ پرصدقہ کر۔

حضرت ابن عمر رفائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مائی ہے ایک مرتبہ نہیں کی مرتبہ سنا کہ آپ مائی ہے نے فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک فیل رہتا تھا وہ گناہوں سے سیر پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک عورت کے پاس آیا اس کو اس نے ساٹھ دینار دیئے وطی کرنے کے لیے۔ جب وہ اس عورت کی ٹائلوں کے درمیان بیٹھا وہ عورت کا پینے لگی اور رو بڑی۔ اس نے کہا: تو کیوں رو رہی ہے کیا تو ناپسند کرتی ہے؟ اس نے کہا: نبین! بلکہ بیمل کیا تو ناپسند کرتی ہے؟ اس نے کہا: نبین! بلکہ بیمل میں نے بھی ہی نہیں کیا۔ مجھے اس پر کسی ضرورت نے ابھارا ہے۔ اس نے کہا: تو بیمل کرتی ہے تو عمل بھی بھی نہیں کیا۔ مجھے اس پر کسی ضرورت نے ابھارا ہے۔ اس نے کہا: تو بیمل کرتی ہے تو عمل بھی بھی

بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنَ عَمُو، قَالَ: اللهِ مَنْ سَعُدٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَو، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدِينًا لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ عَدَ سَمِعْتُهُ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ مِرَادٍ، وَإِنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ مِرَادٍ، وَإِنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ الْكَفُلُ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَلْبٍ عَمِلَهُ، الْكَفُلُ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَلْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ، فَأَعُطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ، فَأَعُطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ، فَأَعُطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَتَ مَنْ اللهُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُا اللهُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُا اللهُ عَلَى أَنْ قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ ارْتَعَدَتُ وَبَكَتُ فَلَا اللهُ المُا اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُلْكُولُ المُلْعُلُولُ المُنْ اللهُ اللهُ المُعْلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الل

<sup>5700-</sup> اخرجه أحمد جلد 2صفحه 23 رقم الحديث: 4747 . والترمذي رقم الحديث: 2496 .

عَـمَلٌ لَمُ أَعُمَلُهُ قَطُّ، وَإِنَّمَا حَمَلَتْنِى عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَ فَعَلِينَ هَذَا وَلَمُ تَعْمَلِيهِ قَطُّ؟ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَعَالَ: فَتَعْمَلِيهِ قَطُّ؟ قَالَ: وَاللَّهِ لَا فَقَالَ: اذْهَبى وَالسَّدَنَانِيرُ لَكِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَعْمَلِي اللَّهَ اللَّهَ الْكَفُلُ أَبَدًا، قَالَ: فَمَاتَ مِنُ لَيُلَتِهِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِلْكِفُلِ

5701 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعُتُ عَبُدَ الْمُلِكِ بُنَ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَصَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَصَى بِجَوْدٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَصَى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَصَى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَصَى بِعَدْلٍ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْفَلِتَ كَفَافًا

تَرِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا مَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنِى أَبُو يَرِيدُ بُنِ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ، حَدَّثَهُمُ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةً، حَدَّثَهُمُ، عَنِ النَّهُ ابْنِ عُسَمَر، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: الله أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْمُدُ لِلّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ مَدَّى اللهُ بُحُرَدةً وَأُصِيلًا، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الصَّلَاةِ قَالَ: أَيَّكُمْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: أَيَّكُمْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟

نہیں کیا؟ پھروہ اترا اس نے کہا: یہ دنانیر لے جاؤ' پھر اس نے کہا: اللہ کی قتم! وہ گفیل اللہ کی نافر مانی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ رات کو مرگیا۔ تو صبح کے وقت اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ نے اس گفیل کو بخش دیا ہے۔

حضرت ابن عمر رفائن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور منائی اسے سنا کہ آپ منائی آئے نے فرمایا: جو قاضی ہو، ظلم کا فیصلہ کرے وہ اہل جہنم سے ہے جو فیصلہ کرتا ہے، بے علمی کے ساتھ وہ بھی اہل جہنم میں سے ہے جو قاضی ہو اور فیصلہ کرے عدل کے ساتھ وہ اس لائق ہے کہ نجات بیائے برابر برابر (نہ کوئی چیز دینی پڑے نہ لینی بڑے)۔

حضرت ابن عمر شائن فرماتے ہیں کہ میں ایک نماز میں حضور مائن کے ساتھ تھا۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا: 'اللّٰه اکبر کبیرًا، والحمد للّٰه کشیرًا، وسبحان الله بکرةً واصیلاً '۔ جب حضور مَائن کُمات کے سے فارغ ہوئے تو آپ مَائن کے فرمایا: یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے۔ قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول الله! میں نے کے ساتھ تھے، آپ مَائلَیْمُ سے عرض کی میں نے اس کے ساتھ

<sup>5701-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 1322 قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان قال: سليمان عبد الملك يُحدث عن عبد الله بن موهب فذكره

<sup>5702-</sup> أخرجه أبو عوانة جلد 2صفحه 200 من طريق الصنعاني حدثنا عبيد الله بن عمر 'حدثنا يزيد بن زريع به . واخرجه أحمد جلد 2صفحه 14 . ومسلم رقم الحديث: 601 . والنسائي جلد 2صفحه 14 من طريق اسماعيل بن علية 'أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان به .

فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا أَرَدُتُ بِهَا إِلّا الْخَيْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: فُتِحَتُ لَهَا أَبُوَابُ السَّمَاء قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكُتُهَا مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا

5703 - حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبْجَرَ، عَنْ ثُويُرِ بُنِ أَبِى فَاخِتَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنُ يَنْظُرُ إِلَى يَنْظُرُ إِلَى يَنْظُرُ إِلَى أَوْوَاجِهِ وَسُرُرِهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَمَنُ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

إسْ حَاقُ بَنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ السَّحَاقُ بَنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ، عَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكِيمٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبُدُ الْعَنزِيزِ بَنُ مَرُوانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَ ارْفَعُ إِلَى الْمَن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى حَاجَتَكَ قَالَ: فَكَتَب ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا، خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَلَسْتُ أَسُأَلُكَ شَيْئًا وَلَا اللهُ مِنْكَ أَرُدٌ رِزْقًا رَزَقَنِيهِ اللهُ مِنْكَ

5705 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي

بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔حضور مُلْقِیْلِ نے فرمایا: آسمان کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور طاقی فرماتے ہیں کہ حضور طاقی فرماتے ہیں کہ حضور طاقی فرماتے ہیں کہ گا۔ جود کیھے گا اپنی سلطنت تو اسے اس کی انتہاء نظر آئے گئ وہ اپنی بیویوں (حوروں) اور پلنگوں کو دیکھے گا اور سب سے افضل وہ جنتی ہوگا جواللہ کی زیارت ہردن میں دومرتبہ کرے گا۔

حضرت عبدالعزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر دلائی کی طرف خط کھا کہ اپنی ضرورت مجھ پر پیش کریں۔ حضرت ابن عمر دلائی نے اس کا جواب کھا کہ رسول اللہ مائی آئے نے فرمایا: اوپر والا ہاتھ نیچ والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ابتداء اس سے کر جو تیرے زیر کفالت ہیں۔ میں آپ سے کچھ تیری طرف سے اللہ نے دیا رزق کونہیں لوٹا تا جو مجھے تیری طرف سے اللہ نے دیا ہے۔

حضرت ابن عمر الله فرماتے ہیں کہ حضور مگالیا کے

5703- الحديث سبق برقم: 5686 فراجعه .

2704- اخرجه أحمد جلد 2صفحه 4 رقم الحديث: 4474 قال: حدثنا اسحاق بن يوسف عن سفيان . وفي جلد 2 صفحه 5704 رقم الحديث: 6402 قال: حدثنا حماد بن مسعدة (ح) وصفوان .

5705- الحديث في المقصد العلى برقم: 1002 .

سَمِينَةَ، حَـ لَآثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِلَّهِيكَ

أَبُو حَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا اللهِ حَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا اللهِ الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَر، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بَنِ السَمْرَةَ، أَنَّ بَنِ اللهِ صَلَى بَنِ اللهِ صَلَى البُنَ عُمَر، رَأَى نَاسًا فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى البُنَ عُمَر، رَأَى نَاسًا فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ لِي لِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ اينِي آدَمَ: الْقَاتِلُ فِي النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْبَجَنَّةِ

5707 - حَدَّثَنَا زُهَيْسِرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَخْسَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَخْسَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِجَرِّ فَضِيخِ فَضِيخِ فَضَرِبَهُ فَلِذَلِكَ بُسُرٍ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْفَضِيخِ فَشَرِبَهُ فَلِذَلِكَ سُمِّي: مَسْجِدَ الْفَضِيخِ

5708 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْفِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْبُهِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایک آ دمی کوفر مایا: تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

حضرت عبدالرحلن بن سمرہ ڈاٹھؤ فرماتے ہیں کہ ابن عمر ڈاٹھؤ نے کچھ لوگ دیکھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ مائٹھ نے نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ حضرت آ دم علیا کے بیٹوں کی مانند بن جائے جب کوئی آ دمی اس کوفل کرنے کے ارادہ سے آئے۔ قاتل جہنم میں اور مقتول جنت میں۔

حضرت ابن عمر والني فرماتے ہیں کہ حضور سَالَيْنِ کَ اِس خَلَک مُعجوروں کا رس گھڑے میں لایا گیا' اس حالت میں کہ آپ معجد فضح میں موجود تھے۔ آپ سَالَیْنِ اِس نے اس کو نوش فرمایا' اس لیے اس کا نام معجد فضح (رس والی معجد) رکھا گیا تھا۔

حضرت ابن عمر والنظ فرمات بین که حضور مالیاً عمر علیاً عمر عمر میں اترتے تھے۔

<sup>5706-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 96 رقم الحديث: 5708 قال: حدثنا يحيلى بن حماد' قال: حدثنا أبو عوانة' عن رقبة . وفي جلد 1 صفحه 100 رقم الحديث: 5754 قال: حدثنا اسماعيل بن عمر' قال: حدثنا سفيان .

<sup>5707-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 227 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 21 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ..... وفيه عبد الله بن نافع ضعفه البخاري .

<sup>5708-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 25 رقم الحديث: 4782 . وأبو داؤد رقم الحديث: 1914 قال: حدثنا أحمد بن حنبل . وابن ماجة رقم الحديث: 3009 قال: حدثنا على بن محمد وعمرو بن عبد الله .

كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ

5709 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي عَاصِمٍ الشَّقَفِيّ، قَالَ: سَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ، بِمِنَى قَالَ: فَهَلُ سَمِعُتَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ

5710 - حَدَّثَنَا الْشَيْبَانِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ فُضيْلٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنِ الْقِرَان، حَتَّى تَسْتَأُذِنَ أَصْحَابَكَ

5711 - حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5712 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، عَنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، عَنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ بُنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْفُوا اللِّحَى، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْفُوا اللِّحَى،

حضرت داؤد بن ابی عاصم تقفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والنظم سے منی میں نماز کے متعلق پوچھا کہ کیا آپ نے حضور مثل النظم سے اس کے متعلق سنا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! میں اس پر ایمان لایا' آپ منی میں دور کعت پڑھتے تھے۔

حضرت ابن عمر دلائن فرماتے ہیں کہ حضور مُلاَثِیْم نے دو کھجوروں کو ملا کر کھانے سے منع کیا یہاں تک کہ اس کا ساتھی اجازت دے دے۔

حضرت ابن عمر والنظ فرماتے بیں کہ میں نے حضور مثلیا کے ہاتھ مبارک کا بوسدلیا۔

حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ حضور مٹاٹیؤ کے فرمایا: داڑھی بڑھا وَ اورمونچھیں چھوٹی کرواؤ۔

5709- الحديث سبق برقم: 5797 فراجعه .

5710- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 7 رقم الحديث: 4513 . وأبو داؤد رقم الحديث: 3834 قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى .

5711- الحديث سبق مطولًا برقم: 5571 فراجعه .

5712- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 52 رقم الحديث: 5135 قال: حدثنا عبد الرحمٰن . وفي جلد 2صفحه 52 رقم الحديث: 5138 قال: حدثنا مؤمل .

وَاحُفُوا الشَّوَارِبَ

حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَعُمْ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ بُنِ أَبِى يَعُمُ مُرَكَّى دُمِ الْبَعُوض، فَقَالَ: مِمَّنُ أَنْت؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسُأَلُنِى عَنُ مَن أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسُأَلُنِى عَنُ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدُ قَتَسُلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، وَقَدُ مَم الْبَعُوضِ وَقَدُ قَتَسُلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، وَقَدُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُمَا رَيْحَانَتَاى مِنَ الدُّنْيَا

5714 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنٍ، عَنُ مُسْلِمٍ، مَوُلِّى لِعَبْدِ الْقَيْسِ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنٍ، عَنُ مُسْلِمٍ، مَوُلِّى لِعَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: قَالَ رَجُلْ لِابْنِ عُمَر: أَرَأَيْتَ الْوِتُرَ أَسُنَّةٌ هُو؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: مَا سَنَةٌ؟ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ، قَالَ: أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ لَهُ: أَتَعْقِلُ؟ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ

5715 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنِ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلُهُ مُسْتِدًا ظَهْرَهُ إِلَى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مُسْتِدًا ظَهْرَهُ إِلَى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

حضرت ابونعیم فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے ابن عمر سے سوال کیا کہ (حالت احرام) میں مچھر مارنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ ڈھٹٹ نے فرمایا: تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ اہلِ عراق کا ہوں۔ آپ ڈھٹٹ نے فرمایا: دکھے ذرا تو مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کررہا ہے، تم نے ابن رسول اللہ مٹاٹیٹ کوئل کیا ہے حالا تکہ میں نے حضور مٹاٹیٹ سے سنا ہے کہ آپ مٹاٹیٹ نے فرمایا: یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ فرمایا: یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔

حضرت مسلم فرماتے ہیں: ایک آدی حضرت ابن عمر و و النظافی کے پاس آیا اور پوچھا کہ ور سنت ہیں؟ آپ وولائی نے فرمایا: سنت کیا ہے؟ حضور مُنافیا اور مسلمانوں نے ور پڑھے ہیں۔ پھراس نے کہا: کیا وہ سنت ہے؟ آپ والنظاف نے اس کو کہا: کیا تو سمجھتا نہیں ہے کہ حضور مُنافیا اور مسلمانوں نے پڑھی ہے۔

حفرت واسع بن حبان فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوکر مبحد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابن عمر ڈائٹؤ ان کے پاس آگئے۔ آپ ڈائٹؤ کی بیٹے قبلہ کی جانب تھی۔ جب واسع کے بائیں طرف پھر کر اس کی طرف بیٹے گئے۔ حضرت واسع نے ابن عمر ڈائٹؤ سے عرض کی:

<sup>5713-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 85 رقم الحديث: 5568 قال: حدثنا محمد بن جعفر 'قال: حدثنا شعبة . وفي جلد 2صفحه 93 رقم الحديث: 5675 قال: حدثنا أبو النضر 'قال: حدثنا مهدى .

<sup>5714-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 29 من طريق معاذبه . وذكره مالك في الموطأ رقم الحديث: 17 بلاغًا .

<sup>5715-</sup> الحديث بشطره الأول في المقصد العلى: 298 .

وَاسِعٌ انُصَرَفَ عَنُ يَسَادِهِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ابُنُ عُمَرَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنُ تَنْصَرِفَ عَنُ يَمِينِكَ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنِّى رَأَيْتُكَ فَانُصَرَفْتُ إِلَيْكَ . يَمِينِكَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنَّكَ قَدُ أَحْسَنُتَ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا كُنْتَ تُصَلِّى فَانُصَرَفْتَ فَانُصَرِفْ عَنُ يَمِينِكَ، وَإِنَّ يَمُعِنِكَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا كُنْسَتَ تُصَلِّى فَانُصَرِفُ عَنُ يَمِينِكَ، وَإِنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ شَعْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ السَّعْشَةِ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ الْمَعْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ الْمَعْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ الْمَعْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ الْمَعْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ اللّهُ عَمْرَ: وَيَقُولُ نَاسٌ اللّهُ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ اللّهُ عَنْ يَمِينِكَ، وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا عَلَى بَيْتِنَا، وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا عَلَى بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ عَلَى بَيْتِنَا، فَوَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ عَلَى مَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ عَلَى مَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ عَلَى مَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ عَلَى مَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى مَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى مَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْه

5716 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنِ الْحَكْمِ بُنِ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُو عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُو عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُو عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قُومٌ عَنْ وَدُعِهِمُ المُحُمُعَاتِ، أَوْ لَيَحْتِمَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ لَيُحْتِمَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ لَيُحْتِمَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ كَلَيْمُ وَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَلَيْكُونَنَ مِنَ الْعَافِلِينَ كَاللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَلَيَكُونَنَ مِنَ الْعَافِلِينَ عَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَلَيَكُونَنَ مِنَ الْعَافِلِينَ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَلَيكُونَ مَنَ عَنَ الْعَافِلِينَ عَنْ وَدُعِهُمُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهُمُ وَلَيكُونَ مَا اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَلَيكُونَ مَنَ الْعَافِلِينَ عَلَى قُلُوبِهُمُ وَلَيكُونَ مَنَ عَنَ الْعَافِلِينَ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبُهُمُ اللهُ عَلَى قُلُوبُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى قُلُوبُهُمُ اللهُ عَلَى قُلُوبُهُمُ اللهُ عَلَى قُلُوبُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَالِي اللهُ ا

آپ را ان کا و دا کیل جانب پھیرنے سے کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ آپ را ان خور مایا کوئی نہیں، مگر میں آپ کو دکھے کر آپ کی طرف پھر گیا۔ حضرت ابن عمر را انٹیا نے فرمایا: تو نے اچھا کیا، لوگ کہتے ہیں جب تُو نماز پڑھتا ہوتو جا بین عمر را انٹیا نے فرمایا: جب تو نماز پڑھتا ہوتو چاہے دا کیں جانب پھر۔ حضرت ابن ابن عمر را انٹیا نے فرمایا: جب تو نماز پڑھتا ہوتو چاہے دا کیں جانب یا باکیں جانب پھرے۔ حضرت ابن عمر را انٹیا نے فرمایا: دوسرے لوگ کہتے ہیں جب قضاء حاجت کے بیٹھے کو قبلہ رخ نہ رکھا کرو۔ نہ بیت المقدل کی طرف ہو۔ میں ایک دن اپنے گھر کی جھت پر چڑھا۔ میں نے رسول اللہ تا انٹیا کو دیکھا قضاء حاجت کرتے میں ایک دن اپنے گھر کی جھت پر چڑھا۔ میں نے رسول اللہ تا انٹیا کو دیکھا قضاء حاجت کرتے میں ایک دن اپنے گھر کی جھت پر چڑھا۔ میں نے رسول اللہ تا انٹیا کو دیکھا قضاء حاجت کرتے میں ایک دن اپنے گھر کی جھت پر چڑھا۔ میں کے رسول اللہ تا انٹیا کو شک ہے کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔

حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر تن المن عمر تن المئير دونوں فرماتے ہیں کہ حضور مثالیہ منظم شریف پر فرمایا: باز آجا کیں وہ لوگ جو جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں۔ ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو غافلوں میں لکھ دے گا۔

حضرت ابن عمر والفيَّا فرمات بين كه حضور مَنْ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

5716- أخرجه الدارمي رقم الحديث: 1578 قال: حدثنا يحيى بن حَسَّان وال: حدثنا مُعاوية بن سلام . ومسلم جلد 3 صفحه 10 قال: حدثني الحسن بن على الحلواني قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام .

سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الرَّكُعَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الرَّكُعَةِ النَّهُ وَلَا مَ صَلَاةِ النَّهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ أَنَّهُ قَرَأً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُهُ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ تَنْزِيلَ السَّجُدَةَ قَالَ: وَلَمُ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

5718 - حَسلَّتُ اَصلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْحَصْدَةِ بُنُ حَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ الْحَصْدَةِ بُنُ حَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ الْحَصْدُومِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُرِبُوا الرَّقِيقَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ مَا تُوافِقُونَ لَا تَصُرِبُوا الرَّقِيقَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ مَا تُوافِقُونَ

عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَلَى هَاشِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُسَرَ، أَنَّهُ رَأَى مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُسَرَ، أَنَّهُ رَأَى مَوْلَى لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ يُصَلِّى بَعُدَ اللهِ بُنِ اللّهُ عَسَدُ اللهِ: أَفَلا أَخْرِتَهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّهَارِ؟ عَبُدُ اللهِ: فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

5720 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ

سجدہ کیا پہلی رکعت کا ظہر کی نماز کا۔ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ آپ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ السجدہ پڑھا ہے۔

حضرت ابن عمر والني فرماتے بيں كه حضور من الني انے فرمايا اپنے غلام كونه مارو، تم نہيں جانتے ہو كہ تم كيا موافقت كررہ ہو۔

حفرت مولی بنی ہاشم سے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن عمر بڑا نیٹا نے اپنے غلام کو دیکھا اس کا نام بیار تھا' دہ فجر کے بعد نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابن عمر رہا تھا۔ حضرت ابن عمر رہا تھا۔ حضرت ابن عمر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ڈٹائٹ نے اس کوفر مایا: کیا تُو اس سورج کے حضرت عبداللہ ڈٹائٹ نے اس کوفر مایا: کیا تُو اس سورج کے علاع ہونے تک مؤخر نہیں کر سکتا تھا؟ پھر حضرت عبداللہ ڈٹائٹ نے فر مایا: حضور مُٹائٹ کے ہم پر نکلے اس حال عبداللہ ڈٹائٹ نے فر مایا: حضور مُٹائٹ ہم پر نکلے اس حال میں کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے فجر کے بعد۔ آپ نے فر مایا: فر مایا: فیر کے بعد۔ آپ نے فر مایا: فیر کے بعد۔ آپ نے فر مایا: فیر کے بعد کے بعد۔ آپ نے فر مایا: فیر کے بعد کے بعد کے نہائی ہیں۔

. حفرت ابن عمر والني فرمات بين كه حضور مَاليَّا في

من طريق محمد بن عيسلى عدثنا معتمر بن سليمان وهشيم ويزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر .

5718- الحديث في المقصد العلى برقم: 727 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 238 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عكرمة ابن خالد بن سلمة وهم ضعيف .

5719- الحديث سبق برقم:5582 فراجعه .

هَارُونَ، أَخْبَرَنَا أَصْبَعُ بُنُ زَيْدِ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشُسِرٍ، عَنْ أَبِسِي السزَّاهِ سِرِيَّة، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضُرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ احْتَكُرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيُلَةً فَقَدْ بَرِءَ مِنَ الله وَبَوِءَ الله مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهُلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمِ امْرُوَّ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ فِرَّمَةُ اللهِ

الدّورَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِثِيرٍ، عَنِ الْأُورَاعِيِّ، السَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِثِيرٍ، عَنِ الْأُورَاعِيِّ، عَنْ الْقَالِثِ بَنِ سُمَيِّ، قَالَ: عَنْ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ بِغَلَسٍ، وَابْنُ عُمَرَ إِلَى صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ بِغَلَسٍ، وَابْنُ عُمَرَ إِلَى حَنْمِي بِنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ بِغَلَسٍ، وَابْنُ عُمَرَ إِلَى جَنْبِى فَلَمَّا سَلَّمَ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلاةُ يَا أَبَا عَبْدِ السَّدِّ مَنْ رَسُولِ اللهِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: هَذِهِ كَانَتُ صَلاتنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ

5722 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ النُّكْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ النُّكْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي جَدِي أَبُو الْمُثَنَّي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ

خرمایا: جس نے کھانا چالیس دن تک رو کے رکھا۔ اللہ اور اس کا رسول مُلَّیِّمُ اس سے بری ذمہ ہیں۔ کوئی پڑوی صبح کرے بھوک کی حالت میں اللہ ان کے ذمہ سے بری ہے۔

حفرت مغیث بن می فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت عبداللہ بن زبیر رہ النی نے صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھائی نے حضرت ابن عمر رہ النی نے سلام پھیرا۔ میں نے جب حضرت ابن زبیر رہ النی نے سلام پھیرا۔ میں نے عرض کی ،اے ابوعبدالرحمٰن! یہ کون می نماز ہے؟ آپ رہ النی نے فرمایا: یہ نماز میں نے رسول اللہ مالی نے ساتھ نے فرمایا: یہ نماز میں نے رسول اللہ مالی نے ساتھ حضرت ابو بکر وعمر رہ النی کے ساتھ پڑھی۔ جب حضرت عمر رہ النی شہید کر دیئے گئے تو حضرت عمان رہائی نے نے خوب عمر رہ نے گئے تو حضرت عمان رہائی نے خوب وضن میں پڑھائی تھی۔

حفرت ابن عمر رُلاَثِيُّ فرماتے ہیں کہ حضور مَثَاثِیُّا نے عصر سے پہلے جارر کعتیں ادا فرما کیں۔

<sup>5721-</sup> أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 671 من طريق عبد الرحمٰن بن ابراهيم الدمشقى عدثنا الوليد بن مسلم . وأخرجه البيهقى في الكبرى جلد 1صفحه 456 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي كلاهما الأوزاعي به .

<sup>5722-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 117 رقم الحديث: 5980 . وأبو داؤ درقم الحديث: 1271 قال: حدثنا أحمد بن ابراهيم و الترمذي رقم الحديث: 430 قال: حدثنا يحيلي بن موسلي، ومحمود بن غيلان، وأحمد بن ابراهيم الدورقي، وغير واحد

الْعَصْرِ أَرْبَعًا

5723 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدُ اللهِ بُنُ الدَّوْرَقِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدُ اللهِ بُنُ الدَّوْرَقِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى جَدِى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ، إِلَّا وَالسِّوَاكُ عَنْدَهُ، إِذَا السَّيْقَظَ بَدَأَ بالسِّوَاكِ

5724 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى عَبُدِ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدُعُو لِي؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ

حَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحُوزٍ، أَنَّ رَجُلا عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحُوزٍ، أَنَّ رَجُلا عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحُوزٍ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابُنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجُوى؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: يَدُنُو النَّعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ . فَيَقُولُ: عَمْ يَا الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ . فَيَقُولُ: عَمْ يَا عَمْ يَا خَمْ لَتَ كَذَا . قَالَ: يَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ . قَالَ: فَيَقُولُ: فَعِلْتَ كَذَا . قَالَ: يَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ . قَالَ: فَيَقُولُ: فَعِلْتَ كَذَا . قَالَ: يَقُولُ: فَيَقُولُ فَي فَرِيْتُ عَلَيْكَ فِي

حضرت ابن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور سالی ا جب آرام کرتے تو مسواک کرتے، جب صبح المصتے تو مسواک سے ابتداء کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ڈلٹٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹٹی نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں۔

حضرت صفوان بن محرز رہائی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر رہائی سے پوچھا: آپ نے حضور ملائی سے معلق کیا سنا ہے؟ فرمایا بندہ اپنے رہ سے قریب ہوگا، اللہ عزوجل اپنا دست قدرت اس کے کندھوں پر رکھے گا اس سے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ تو نے وہ کیا، تو نے وہ بھی کیا؟ بندہ عرض کرے گا: جی ہاں! اے میرے رب! اللہ عزوجل کرے گا: جی ہاں! اے میرے رب! اللہ عزوجل

5723- الحديث في المقصد العلى برقم: 128 . وأورده الهيشمى في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 98 وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى وقال في بعض طرقه: وكذلك الطبراني في الكبير، واسناده ضعيف، وفي بعض طرقه من لم يسم، وفي بعضها حسام بن مصك، وغير ذلك

5724- الحديث سبق برقم: 5651,5588 فراجعه

5725- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 74 رقم الحديث: 5436 قال: حدثنا بهز ' وعفان' قالا: حدثنا همام وفي جلد 2 صفحه 105 رقم الحديث: 5825 قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء' قال: أخبرنا سعيد

الدُّنيَا وَأَنَا أَغُفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ . قَالَ: فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، فَيَقُولُ: هَاؤُمُ اقْرَءُ وا كِتَابِيَهُ قَالَ: وَأَمَّا الْمُسْنَافِقُونَ فَيُنَادَوُنَ (هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعَنْهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) (هود: 18)

5726 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْآشُهَلِيُّ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثِنِي ابْنُ عَجُلَانَ، عَنُ نُعَيْم بْنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ عَجُلَانَ، عَنُ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةً الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةً الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةً الْفَذِ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ جُزُءً

5727 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عِصْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: أَنْبَأَنَا رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي ثَقِيفَ مُبيرًا وَكَذَّابًا

مَّ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا السُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُوَقَّرِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ

فرمائے گا بے شک میں نے دنیامیں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج کے دن بھی میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔اس کونیکوں کاصحفہ دیا جائے گا وہ کہے گا: آؤ!اس کو پڑھو! بہر حال منافقوں کو پکارا جائے گا۔''یہ وہ لوگ بیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا' خبردار! ظالموں پراللہ کی لعنت ہو'۔

حضرت عبداللہ بن عمر دلائظ فرماتے ہیں کہ حضور ملائظ نے فرمایا: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنے سے ۲۷ گناہ زیادہ ثواب ہے۔

حضرت عبدالله بن عصمه فرماتے ہیں که میں نے حضرت ابن عمر وہ اللہ کو فرماتے ہوئے سا که رسول الله سال الله سال کے قبیلہ تقیف میں ایک ہلاک کرنے والا اور جھوٹا ہوگا۔

حضرت ابن عمر وللنفيًا فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم مَالَّیْمِ نے جہاد میں دلچین کا مظاہرہ کیا' پس لوگ

<sup>5726-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث:100 . وأحمد جلد 2صفحه 17 رقم الحديث:4670 قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله .

<sup>5727-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 92,91,87 . والترمذي رقم الحديث: 3939,2221 من طريق عن شريك ، عن عبد الله بن عصمة بهذا السند .

<sup>5728-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 865 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه 289 وقال: رواه أبو يعلى وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو متروك .

آپ سُلُولِ کے پاس جمع ہو گئے بہاں تک کہ اُنہوں نے ال قدر بھیر کی کہ آپ طاقیم پریشان ہو گئے آپ طاقیم کے ہاتھ میں چھڑی تھی جن کے بعض کانٹے اتار لیے گئے تھے اور کچھ باتی تھے وہ محسوں نہ ہوتے تھے پس آپ الله المحم فرمایا که اس طرح پیچیے ہو جاؤ مم نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ پس نبی کریم منافیظ کی حیمری ایک آ دمی کے پیٹ پرنگی تو اس سے ملکا ساخون آ گیا' وہ آ دی مجمع سے اس حال میں نکلا کہ وہ کہہ رہا تھا: پیہ تہمارے نبی کا فعل ہے تو پھر لوگوں کا عمل کیا ہوگا؟ حضرت عمر والنفؤنة اس كى اس بات كوس ليا تو آب نے فرمایا: نبی کریم منافظ کی بارگاہ میں چلو! ( کیا ہوا ہے) پس اگر اُنہوں نے تجھے تکلیف دی ہے تو وہ اپنی طرف سے تجھے بدلہ بھی دیں گے اور اگر تُو نے جھوٹ بولا ہے تو پھر میں تیری پگڑی ہے پکڑ کر تجھے یوں جھکاؤں گا کہ تیرا وضو وہیں ٹوٹ جائے گا۔ اس آ دی نے کہا: بردی خوشی سے چلوالیکن میں تیرے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آپ ڈائٹٹانے فرمایا: میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پس حضرت عمر والنفؤ اس کو لے کر گئے یہاں تک کہ نبی كريم مَنْ اللهُ كَ إِلَى بَنْجِهِ- آب في عرض كي: السكا گمان ہے کہ آپ مُلَقِيْم نے اسے تکلیف پہنچائی ہے اور اس کے پیٹ سے خون نکال دیا ہے پس آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی كريم مَاليًا في فرمايا: كيا اس كى بات حق ے! میں نے اسے تکلیف پہنچائی؟ اس نے کہا: جی ہاں! اے اللہ کے نبی! آپ مُنافیظم نے فرمایا: کسی نے اس کو · أُبِى هَرِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: رَغِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ذَاتَ يَوْم، فَاجُتَ مَعُوا عَلَيْهِ، حَتَّى غَثُوهُ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِيدَةٌ، قَدْ نُزِعَ سُلَّاؤُهَا وَبَقِيَتُ سُلَّاءَ ـَةً لَـمُ يَفُطُنُ بِهَا، فَقَالَ: أَخَّرُوا عَنِي هَكَذَا فَقَدُ غَمَمُتُمُونِي فَأَصَابَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسُطُنَ رَجُل، فَأَدْمَى الرَّجُلَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا فِعُلُ نَبِيّكَ، فَكَيْفَ بِالنَّاسِ؟ فَسَمِعَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: انْطَلِقُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَصَابَكَ فَسَوْفَ يُعُطِيكَ الْحَقَّ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ لَأَذُعِنَنَّكَ بعِ مَامَتِكَ حَتَّى تُحُدِثَ . فَقَالَ الرَّجُلُ: انْطَلِقُ بِسَلامٍ فَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَنْطَلِقَ مَعَكَ . قَالَ: مَا أَنَا بوَادِعِكَ . فَانُطَلَقَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهِ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَصَبْتَهُ وَدَمَّيْتَ بَعُلْنَهُ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقًّا أَنَّا أَصَبْتُهُ؟ قَالَ الرَّجُلُ: نَعَمُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ: هَلُ رَأَى ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: قَدُ كَانَ هَاهُنَا نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ بِشَهَا دَةِ رَجُلِ رَأَى ذَلِكَ إِلَّا أَخْبَرَنِي فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُتَ دَمَّيْتَهُ وَلَمُ تُرِدُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُ لِمَا أَصَبُتُكَ مَا لَا وَانْ طَلِقُ . قَالَ الرَّجُلُ: لَا . قَالَ: فَهَبُ لِي ذَلِكَ قَالَ: لَا أَفَعَلُ . قَالَ: فَتُرِيدُ مَاذَا؟

ویکھا؟ اس نے کہا: یہاں مسلمانوں میں سے بچھ لوگ موجود تھے۔اس نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں ایک ایسے آ دمی کی گواہی کے ساتھ جس نے اس کو دیکھا ہے مگراس نے مجھے خبر دی ہے۔ پس مسلمانوں میں سے چندلوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ نے اسے بے ارادہ خون آلود کیا ہے۔ پس نبی مَالیّٰیُّا نے فرمایا تخفیے جو تکلیف مینچی ہے اس کے بدلے مال لے لے اور چلا جا۔ اس آ دمی نے کہا: جی نہیں! آپ سُلُیْ نے فرمایا: مجھے معاف کر دے! اس نے کہا: یہ بھی نہیں کروں گا' نى! ميں تو آپ سے قصاص لوں گا۔ نبی کریم مَالْقِيِّانے فرمایا: کھیک ہے! پس اس آ دی نے آپ سائی اس کہا: ان لوگوں کے درمیان سے باہر نکل آئیں ہیں آ پ نالیم ان لوگوں کے درمیان سے نکل کر باہر آ گئے اورآ دمی کیلئے تھجور کی چھڑی سے قصاص (بدلہ) دیناممکن بنایا۔ پس آ ی الله ا نے اپنے پیٹ سے کیڑا بٹایا۔ حضرت عمر ڈلاٹٹا آئے تا کہ نبی کریم مُلاٹیا کو بیچھے سے روک لیں مہیں راحت پہنچاہیے (خدارا) اپنی جوتی ہے گرے اور تیرے دانٹ ٹوٹ جائیں (اللّٰد کرے)۔ يس جب وه آ دمى نبى كريم مُاليَّظِ ك قريب موا تاكه نبى اورآپ مُن الله کا ناف کو بوسہ دیا اور عرض کی میں نے بیہ ارادہ کیا تھا تاکہ ہم آپ کے بعد آنے والے ظالم بادشاہوں کا قلع قمع کر سکیں۔ پس حضرت عمر رہائنڈ نے

قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَسْتَقِيدَ مِنْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ـ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: اخُرُجُ مِنُ وَسَطِهِمُ اخُرُجُ مِنْ وَسَطِهِمُ وَأَمُكَنَ الرَّجُلَ مِنْ وَسَطِهِمُ الْجَرِيدَةِ يَسْتَقِيدُ مِنْهُ، فَكَشَفَ وَأَمُكَنَ الرَّجُلَ مِن الْجَرِيدَةِ يَسْتَقِيدُ مِنهُ، فَكَشَفَ عَنْهُ بَعُل مِنَ الْجَرِيدَةِ يَسْتَقِيدُ مِنْهُ، فَكَشَف عَنْهُ بَعُل مَنْ خَلْفِهِ، فَقَالَ: أَرِخْنَا عَثَرْتَ بِنَعُلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ، فَقَالَ: أَرِخْنَا عَثَرْتَ بِنَعُلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُقَى الْجَرِيدَةَ وَقَبَّلَ سُرَّتَهُ وَلَاكَ عَمْرُ: لَا يَعْمَلُ النَّبِيَّ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُقَى الْجَرِيدَةَ وَقَبَّلَ سُرَّتَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقَى الْجَرِيدَةَ وَقَبَّلَ سُرَّتُهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَمَل اللهِ عَمْرُ: لَأَنْتَ أُوثَقُ عَمَلا وَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْتَ أَوْتَقُ عَمَلا اللهِ مِنْ بَعُدِكَ لَقَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْتَ أَوْتَقُ عَمَلا مِنْ بَعُدِكَ وَقَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْتَ أَوْتَقُ عَمَلا مِنْ مَنْ بَعُدِكَ وَقَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْتَ أُوثَقُ عَمَلا مِنْ مِنْ بَعُدِكَ وَقَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْتَ أُوثَقُ عَمَلا مِنْ مِنْ بَعُدِكَ وَقَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْتَ أَوْتَقُ عَمَلا مِنْ مِنْ بَعُدِكَ وَقَقَالَ عُمَرُ: لَا أَنْتَ أُوثَقُ عَمَلا مِنْ مِنْ بَعُدِكَ وَقَقَالَ عُمَرُ: لَا أَنْتَ أُوثَقُ عَمَلا مِنْ مِنْ بَعُدِكَ وَقَقَالَ عُمَرُ: لَا أَنْ الْعَلَى عُمَالِهُ مَا اللهُ مَنْ الْفَيْ الْعَلَى عُمْرُ اللهُ الْعَلَى عُمْلُكُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ مَا اللهُ الْعَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى عُمْ الْعَلَيْدِ الْعُرْلُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْرُونَ الْعُرَالِقُولُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعُولُولُ الْعُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِقُ الْعَلَالِقُ الْعَلَالُولُ

فرمایا: تُو مجھ سے بھی زیادہ مضبوط عمل والا ثابت ہوا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر ولافيك فرمات ميں كه رسول الله مَنْ فَيْ اللهِ عَبِي كه رسول الله مَنْ فَيْمَ مِنْ اللهِ عَلَى مُنْ فَيْ وَسُولِ اللهِ ".

ميد پرهو: "بِسُمِ اللهِ وَعَلَى مُنْفَةٍ رَسُولِ اللهِ".

حضرت ابی مجلد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس والنظ سے ور ول کی (تعداد) پوچھی، آپ والنظ نے فرمایا: میں نے رسول الله مُلَالِّمُ سے سنا، کہ آپ مُلَالِمُمُ نے فرمایا: ور آخررات کی ایک رکعت ہے۔

فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر وہ اللہ سے سوال کیا تو اُنہوں نے فرمایا: میں نے رسول کریم مالی کا اللہ کا کو فرماتے ہوئے سنا: رات کی نماز کے آخر کی ایک رکعت (ور ) ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر وللنون فرمات بيس كه رسول الله مَاليَّةُ فرمات بيس كه رسول الله مَاليَّةُ جب سون كا اراده كرت تصوتو بيدها برصصة صفح "د الله حَمْدُ لِللهِ عَلَى حُلِّ حَالِ اللّي آخره".

5729 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ أَبِي الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ أَبِي الصَّدِيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمُ مَوْتَاكُمُ فِي اللَّحُدِ، فَقُولُوا بِسُمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ

5730 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجُلَزٍ، فَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ وَالْذِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَكُعَةٌ مِنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَكُعَةٌ مِنُ آخِر اللَّيْل

قَالَ: وَسَأَلَتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَكْعَةٌ مِنُ آخِرِ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَكْعَةٌ مِنُ آخِرِ اللَّيْلِ

5731 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ خَيْشَمَة، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، قَالَ: حَدَّثِنِي ابنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى بُرَيْدَة، قَالَ: حَدَّثِنِي ابنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

5729- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 27 رقم الحايث: 4812 قال: حدثنا يزيد. وفي جلد 2صفحه 40 رقم الحديث: 4990 قال: حدثنا عبد الواحد؛ يعني الحداد .

5730- أخرجه أحمد جلد 1 صفحه 311 رقم الحديث: 2837 قال: حدثنا عبد الصمد . وفي جلد 1 صفحه 361 رقم الحديث: 3408 قال: حدثنا بهز (ح) وحدثنا عفان .

5731- اخرجه أحمد جلد2صفحه117 رقم الحديث 5983 . وأبو داؤد رقم الحديث:5058 قال: حدثنا على بن مسلم .

الله عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا ثَوَى مَضْجَعَهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَفَانِى وَآوانِى وَأَطْعَمَنِى وَسَقَانِى، وَالَّذِى مَنَّ عَلَى وَأَفْضَلَ، وَالَّذِى أَعُطَانِى وَأَجُزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِيكِ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهِ كُلِّ شَيْء ، وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

بُنُ يَنِيدَ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَنِيدَ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِى سُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، أَبِّى سُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَرُأَةِ تَرَى فِى الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، وَسَلَّمَ: إِذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرُأَةُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَتُ فَلْتَغْتَسِلُ

5733 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا صَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِى بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو هَانِ عِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبُو هَانِ عِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُصَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

، عنو مله من يوم سبويل مره 5734 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ

حضرت عبدالله بن عمر رالله فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور سکھیے کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی یا رسول الله سکھیے الله سکھیے کیا الله سکھیے میرا خادم غلطی اور اپنے کام میں کی کرتا ہے کیا میں اس کو ماروں؟ آپ سکھیے نے فرمایا: ہر دن ستر مرتبہ اس کو معاف کر۔

حضرت عبدالله بن عمر رفاتينًا فرمات بي كه

5732- الحديث في المقصد العلى برقم: 170 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 267 وقال: رواه أحمد وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلى ضعفه ابن معين وغيره ووثقه محمد بن سعد وبقية رجاله ثقات .

5733- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 90 رقم الحديث: 5635 قال: حدثنا أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن يزيد وال: حدثنا سعيد يعنى ابن أبي أيوب \_

5734- الحديث في المقصد العلى برقم: 581 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 243 وقال: رواه

عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، يَسْتَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، يَسْتَلِمُ اللَّهُ كَانَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ

5735 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الرِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الرِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابنِ عُمَرَ، بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابنِ عُمَرَ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَرَأَى غَيْرَهَا يَعْنِى خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّا رَبُّهَا تَهُ كُهَا وَكُمَّا مَنْهُا فَكَفَّا رَبُّهُا تَهُ كُهَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّحْمَنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْأَفُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى بَأُمَّتِى أَبُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْأَفُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى أَبُو اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْأَفُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى أَبُو كُنَاءً بَنُكُو وَ وَأَصُدَقُهُمْ حَيَاءً عَنْهُمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهِ عَلَى بُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ بِالْحَلَالِ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهُ عَلَى بُنُ كَعْبِ، وَأَقْرَوُهُمْ أَبِي الْحَلَالِ وَالْمَرَفُهُمْ أَبِي الْحَلَالِ وَالْمَرَفُهُمْ أَبِي الْحَلَالِ وَالْمَرَفُهُمْ أَبِي بُنُ كَعْبٍ، وَالْمَدِي وَالْمَدِي اللَّهُ عَلَيْدَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضور مناتیظ نے سواری پر طواف کیا فتح مکہ کے دن اور ارکان کو بوسداپنی چیٹری کے ساتھ کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہ فیٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹ نے فرمایا: جس نے کسی چیز پرفتم اٹھائی پھر اس کے غیر کواس سے اچھا خیال کیا' اسے چھوڑ دینا اس کا کفارہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالیم نے فرمایا: میری امت میں ابو بکر والنو سب نے دیادہ نرم دل ہیں۔ حضرت عمر والنو اسلام کے معاملہ میں سخت ہیں۔ حضرت عثمان والنو بن عفان حیاء میں سب نے دیادہ سے دیادہ جانے والے ہیں۔ علم وراثت میں سب سے زیادہ جانے والے ہیں۔ علم وراثت حضرت زید بن ثابت والنو والے ہیں۔ علم وراث حرام کو سب سے زیادہ جانے والے حضرت معاذ بن جرام کو سب سے زیادہ جانے والے حضرت معاذ بن جبل والنو ہیں۔ سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن جبل والنو ہیں۔ سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب والمت کا کوئی امین ہے اس امت کا کعب والمت کا کوئی امین ہے اس امت کا

أبو يعلى وفيه موسلى بن عبيدة وهو ضعيف وقد وثق فيما رواه عن غير عبد الله بن دينار وهذا منها .

<sup>5735-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 812 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه183 وقال: رواه أبو يعلى؛ وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف .

<sup>5736-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1352 : وأورده ابن حجر في المطالب العالية برقم: 4031 . ولم أجده في المطبوع من مجمع الزوائد .

امين حضرت ابوعبيده بن جراح طالنيو بير \_

حضرت ابن عمر اور حضرت بن عباس شی اللیم فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم سالیم کی کو منبر کی لکڑیوں پر فرماتے ہوئے سنا: کئی لوگ جو جمعہ ادا نہیں کرتے ' انہیں اپنی روش سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کے دلوں پر اللہ تعالی مہر لگا دے گا' پھروہ غافلوں کی جماعت سے ہوجا کیں گے (پکے پکے)۔

حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن عباس شالیم

5737 - حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُمَرُو بُنُ عُمَرُو بُنُ عُمَرُو بُنُ عُمَرُو بُنُ عُمَرُو بُنُ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ يَحْدَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَالسِعِ بُنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَالسِعِ بُنِ حَبَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، عَنْ صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ ثُمَّ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ

5738 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبْسٍ أَنَّهُ مَا قَالًا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ عَلَى أَعُوادِ مِنْبَرِهِ: لَيُنتَهِينَ أَقُوامٌ عَلَى عَنْ وَدُعِهِمُ الْبُحُمْعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى عَنْ وَدُعِهِمُ الْبُحُمْعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ

5739 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ يُزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي سَلَّامٍ، عَنِ الْحَدَّكَمِ بُنِ مِينَاءَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ

5737- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 71 رقم الحديث: 5402 قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن الاندراوردي مولى بني ليث

5738- الحديث سبق برقم: 5716 فراجعه .

5739- التعديث سبق برقم:5738,5716 فراجعه .

إسماعيل بن إبراهيم

5740 - حَدَّثَنَا مُ حَدَّمُدُ بُنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ - يَعْنِي مُسْلِمًا، فَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيٌّ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ أَيْطًا: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابِنِ عُمَرَ، فَجَعَلْتُ أُقَلِّبُ الْحَصَى، فَقَالَ: لَا تُقَلِّبُ الْحَصَى، فَإِنَّ تَقُلِيبَ الْحَصَى مِنَ الشَّيْطَانِ، وَافْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَكَيْفَ رَأَيْتَهُ يَفْعَلُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ قَالَ مُسْلِمٌ: فَبَلَغَنَا أَنَّهَا مِذَبَّةُ الشَّيْطَانِ، وَأَنَّهُ لَا يَشْهَدُ الْإِنْسَانَ وَهُوَ قَائِلٌ بِيَدِهِ هَكَذَا

5741 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَنسُ بُنُ سِيرِينَ، عَنِ ابنِ عُسَمَّرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ، وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

5742 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،

حضرت علی بن عبدالرحنٰ المعاوی فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر والنی کی ایک جانب نماز پڑھ رہا تھا میں ككريال بلننے لگا، آپ نے فرمایا ككرياں نه بلك۔ بے شک کنکری بلٹنا شیطان کا کام ہے۔ میں ایسے ہی كرتا ہول جس طرح ميں في رسول الله مَالَيْنِ كوكرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحلن! أب والنفؤن ورسول الله مَا يَقْرُمُ كُوكِي كرتے بوت ويكها ہے؟ آپ واللہ نے فر مایا: اس طرح کہ آپ اللہ ان اینا بایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور دایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور اشارہ کیا جو ابہام کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بیشیطان کورو کنے والی ہے اور بیہ کہ انسان گواہی نہیں دیتا ہے اس حال میں کہ وہ اینے ہاتھ سے اس طرح كهنه والا مؤلعني اس كي زباني كوابي تب معتر موكى جب انگل ہے اشارہ کرے گا۔

حضرت ابن عمر فی الله سے روایت ہے کہ حضور مالی ا رات کونماز دو دورکعت پڑھتے اور ایک رکعت اور ساتھ ملا کر وتر کر لیتے 'صبح کی نماز سے پہلے دورکعت سنت ادا کرتے۔

حضرت انس بن سیرین فرماتے بیں کہ میں نے

5740- أخرجه مسلم رقم الحديث: 580 . والنسائي جلد 3صفحه 36 . وأبو عوانة جلد 2صفحه 224 من طرق عن سفيان به . وأحرجه مالك رقم الحديث: 51 من طريق مسلم بن أبي مريم بهذا السند .

5741- الحديث سبق برقم: 5609 فراجعه .

حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابِنَ عُمَرَ قُلْتُ الرَّكُعَتِيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاء 6 ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللهُ عَنْ مَشْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ قُلْتُ: إِنِّى لَسُتُ عَنْ هَنْ اللهُ مَشْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ السَّتُ قُرِهُ لَكَ الْحَدِيتَ؟ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ ثُمْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ كَأَنَّ الْإَذَانَ بِرَكْعَة ثُمْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ كَأَنَّ الْإَذَانَ بِرَكْعَة ثُمْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ كَأَنَّ الْإَذَانَ بِرَكُعَة ثُمْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ كَأَنَّ الْآذَانَ اللهُ مَنْ اللهُ الْعَدَاةِ كَأَنَّ الْآذَانَ اللهُ مِنْ اللهُ الْعَدَاةِ كَأَنَّ اللهُ الْمُدَاةِ كَأَنَّ اللهُ الْخَذَانَ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ الْعُدَاةِ كَأَنَّ اللهُ الْمُ لَيْلِ مَنْ اللهُ الْقَدَاةِ كَأَنَّ اللهُ الْمُسُولُ اللهُ الْمَالِي مَا اللهُ الْمُدَاةِ كَأَنَّ اللهُ الْمُعَلِى وَيُعِيْ اللهُ الْمُعَلَّةِ ثُمْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ كَأَنَّ الْإِلْمَ الْمُعْدَاةِ كَأَنَّ الْمُعْدَاةِ كَأَنَّ الْمُؤْتَلُهِ مِنْ اللهُ الْعَدَاةِ كَأَنَّ الْمُعَلِى وَالْمَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعْدَاةِ الْمُعْدَاةِ الْمُعْدَاةِ الْمُعْدَاةِ الْمُعْدَاةِ الْمُعْدَاةِ كَأَنَّ الْعُلُولُ الْمُعْدَاةِ الْمُعْدَاةِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاةِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ عُلْمُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْعَلَيْنَ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ عُلَالَةً الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْمُعْدَاقِ الْعُمْدُاقِ الْمُعْدَاقِ ال

5743 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُوبُ، وَبُدَيُلٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَر، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ صَلاةُ اللَّيُلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبُحَ فَصَلِّ رَكُعَةً وَاجْعَلُ آخِرَ صَلاتِكَ خَشِيتَ الصُّبُحَ فَصَلِّ رَكُعَةً وَاجْعَلُ آخِرَ صَلاتِكَ وَتُرًا ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَّا بِذَلِكَ الْمَكَانِ وَتُرًا ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَّا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَلا أَدْرِى هُوَ ذَاكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخِرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

5744 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

حضرت ابن عمر والنها سے روایت ہے کہ ایک آ دی
نے رسول کریم ملا لیا سے دریافت کیا: رات کی نماز کا
طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دو دوکر کے پڑھنا ہوتی
ہیں کی جب مجھے صبح صادق ہو جانے کا ڈر ہوتو ایک
رکعت پڑھ کر اسے اپنی نماز کے آخر کو وتر بنا لے۔ پھر
اس نے آپ ملا لیا ہے راس الحول (سال کے آخر)
کے بارے پوچھا۔ میں تھا تو اسی جگہ جہاں رسول
کریم ملا لیا تھے لیکن مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہی آ دمی تھا یا
کوئی دوسرا آ دمی۔ پس آپ ملائی نے اس کو بھی اسی ک

حضرت سعید بن جبیر رہائیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت

<sup>5743-</sup> الحديث سبق برقم: 5609 فراجعه .

<sup>5744-</sup> أخرجه الطيالسي جلد 1صفحه 221 ـ ومسلم رقم الحديث: 1288 ـ وأبو داؤد رقم الحديث: 1932 من طرق عن شعبة بهذا السند ـ

حَدِّتَ نَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدةٍ وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَان

5745 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدَهُ، عَنْ عَبُدَهُ، عَنْ عَبُدَهُ، عَنْ عَبُدَهُ، عَنْ عَبُدَهُ، عَنْ عَبُدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ ع

عُينِ مَنْ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: حَاصَرَ الْأَعْمَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمُ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ اللهِ قَلَمُ رَسُولُ اللهِ: الْمُعَدُوا عَلَيْهِ، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ، اغْمَدُوا عَلَيْهِ، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ، فَعَدُوا عَلَيْهِ، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ، فَقَالَ لَهُمْ وَسُلَّمَ : إِنَّا فَعَدُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا فَعَدُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا فَعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا فَاغْجَبَهُمْ ذَلِكَ، فَصَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُلُمُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُلِهُ اللهُ الْعُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّه

5747 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ

ابن عمر والنَّفَان ایک اقامت کے ساتھ دونمازیں پڑھیں اور فرمایا کہ حضور سَالْتَفِامُ اس جگہ ایسے ہی کرتے تھے ( لیمنی مزدلفہ کے مقام پر )۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور علیم نے لعال کروایا ایک عورت اور مرد کے درمیان جدائی کردی۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْنَا فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْنا نے اہل طائف کا محاصرہ کیا۔ ان سے کوئی شے نہ ملی۔ آپ مُلَّیْنا نے فرمایا: ان شاء اللہ! ہم واپس لوٹے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: ہم واپس چلے جا کیں گے جبکہ ابھی ہم نے فتح نہیں کیا؟ حضور مُلَّینا نے ان کو فرمایا: صبح ان کے ساتھ لڑو۔ صبح کوئے ان کے ساتھ لڑو۔ صبح لائے ان کو زخم لگے۔ حضور مُلَّینا نے فرمایا: ہم نے کل جانا ہے بیان صحابہ کرام کو پہند آیا حضور مُلَینا کے مساتھ الرائے۔

حضرت زیادہ بن مبیح حنفی والنیٰ فرماتے ہیں کہ میں

5745- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 350 . وأحمد جلد 2صفحه 7 رقم الحديث: 4527 وجلد 2صفحه 64 و محديث: 5312 و ولد 2صفحه 64 رقم الحديث: 5312 قال: حدثنا عبد الرحمن .

5746- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 706 ـ وأحمد جلد 2صفحه 11 رقم الحديث: 4588 ـ والبخاري جلد 5 صفحه 18 وصفحه 198 قال: حدثنا على بن عبد الله \_

5747- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 30 رقم الحديث: 4849 قال: حدثنا يزيد. وفي جلد 2صفحه 106

هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ زِيَادٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَيَادُ بُنُ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّى إِلَى الْبَيْتِ وَشَيْخُ إِلَى جَنْبِى، فَأَطَلُتُ الصَّلاةَ، فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَصْرِى، فَصَرَبَ الشَّيْخُ صَدْرِي، فَصَرَبَ الشَّيْخُ مَصَدُرِي بِيدِهِ صَرْبَةً لا يَأْلُو فَقُلْتُ فِي نَفْسِى: مَا رَابَهُ مِنِّى، فَأَسُرَعْتُ الانصراف، فَإِذَا عُلامٌ خَلْفَهُ وَابَهُ مِنِّى، فَأَسُرَعْتُ الانصراف، فَإِذَا عُلامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ فَقَالَ: هَذَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَجَلَسْتُ حَتَّى انصرَف، فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ الرَّحْمَنِ مَا رَابَكَ مِنِي؟ قَالَ: أَنْتَ هُوَ، قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ الرَّحْمَنِ مَا رَابَكَ مِنِي؟ قَالَ: أَنْتَ هُوَ، قَالَ: قُلْتُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنْهُ

بیت الله شریف کی طرف منه کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہاتھا کہ ایک بزرگ میرے پہلومیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے نماز کبی کی اپنا ہاتھ اپنے کولہوں پر رکھ لیا۔ اس بزرگ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ ایسے طریقہ سے مارا کہ در دنہیں ہوئی۔ میں نے دل میں کہا: میرے حوالے سے انہیں کیا شک ہوا ہے؟ میں جلدی سے نماز عمل کر کے پھرا جبدان کے پیھیے ایک بچے بیٹا ہوا تھا، میں نے کہا: یہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ عبداللہ بن عمر دانشو میں ۔ میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ آپ رٹائنو نماز مکمل کر کے پھرے، میں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! آپ ڈاٹنٹا نے مجھے کیوں مارا تھا؟ آپ ڈاٹنٹا نے فرمایا: تو وہی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ وٹائن نے فر مایا: بینماز میں ہاتھ لکانا ہے اس سے حضور مَالَّيْمَ الله منع کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر ولا في فرماتے ہيں كه حضور تل في نے فرمایا: جب الله تعالی نے ارادہ كيا روح كو پيدا كرنے كا رحمول كے فرشتے نے عرض كی اے رب! نذكر يا مؤنث؟ الله عزوجیل نے اس كے معامله كا فيصله فرمایا۔ پھر عرض كی : بد بخت یا خوش بخت؟ الله عزوجیل نے اس معاطم كا بھی فيصله فرمایا۔ پھر اس كی دونوں آنگھوں كے درمیان وہ کچھ لکھ دیا جس سے وہ طنے والا ہے بہاں تک كہ چھوٹی سے چھوٹی وہ تکلیف جو طنے والا ہے بہاں تک كہ چھوٹی سے چھوٹی وہ تکلیف جو

جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ، جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ، عَنِ الْرُّحْمَنِ بَنِ هُنيَدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللهِ أَنْ يَخُلُقَ نَسَمَةً قَالَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ مُعْرِضًا: أَيْ رَبِّ أَذْكَرٌ، أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقُولُ، فَيَقُضِى اللهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقُضِى اللهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقُضِى اللهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ فَيَقُضِى اللهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ فَيَقُضِى اللهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ فَيَقُضِى اللهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ فَيَقُضِى اللهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ

رقم الحديث: 5836 قال: حدثنا وكيع .

<sup>5748-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1137 . وأورده ابن حجر في المطالب العالية برقم: 2918 . وأورده الموجود المعديث في مجمع الزوائد جلد7صفحه 193 وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

حَتَّى النَّكْبَةَ يُنكُّبُهَا

5749 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عُمَرَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنُ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنُ بُنِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ سَلْنَمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ رَكَعَاتٍ: رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ رَكَعَاتٍ: رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفُهْرِ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الظُّهْرِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاةِ الْعُشَاءِ صَلاةِ الْعُشَاءِ مَلاةِ الْعِشَاءِ

5750 - حَدَّثَنَا أَبُو خَينْمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَلَا وُزَاعِیٌ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَلَا وُزَاعِیٌ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْ طَبِ، قَالَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأَ ثَلاثًا مَرَّةً مَرَّةً، يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ حَفْصٍ، الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنِى أَبِى، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ وَانْصَرَفُنَا مَعَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ وَانْصَرَفُنَا مَعَهُ، فَلَا يَضَنَعُ هو لاء ؟ فَالْتَفَتَ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هو لاء ؟ قُلْتُ مُسَبِّحًا لَأَتُمَمُتُ اللَّهُ مُسَبِّحًا لَأَتُمَمُتُ

اسے پہنچنے والی ہے۔

حفرت عبدالله بن عمر ولاتن اعضائے وضو کو تین تین مرتبہ دھوتے تھے وہ نبی کریم مثلی کیا تک مرفوع حدیث بیان کرتے جبکہ حضرت ابن عباس ولائٹ ایک ایک مرتبہ دھوتے تھے یہ بھی حضور مثلی کیا سے مرفوعاً ہے۔

حضرت عیسلی بن حفص نے میرے باپ کوخبر دی کہ وہ مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رہائٹہا کے ساتھ سے پس آ پ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھراپی سواری کی طرف واپس آئے تو ہم بھی ان کے ساتھ لوٹے 'پس اُنہوں نے (لوگوں کی طرف) توجہ فرمائی تو انہوں نے پچھ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا' پس آپ نے

5749- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 51 رقم الحديث: 5127 قال: حدثنا محمد بن جعفر 'قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج 'قال: حدثني شعبة 'عن قتادة .

5750- أخرجه النسائي رقم الحديث: 81 . وابن ماجة رقم الحديث: 33 . وأحمد جلد 2صفحه 8 عن أبي المطلب: أن عبد الله بن عمر .

5751- الحديث سبق برقم:2532 فراجعه .

صَلَاتِى يَا ابْنَ أَخِى صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَكُعَتَيُنِ، حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزِدُ فِى السَّفَرِ عَلَى رَكُعَتَيُنِ، حَتَّى قَبَ ضَدُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَ مَصِحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى رُكُعَتَيْنِ، حَتَّى ثُمْ صَحِبْتُ عُشْمَانَ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى ثُمْ صَحِبْتُ عُشْمَانَ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى ثُمْ صَحِبْتُ عُشْمَانَ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى قُبْضَهُ اللهُ، وَقَالَ اللهُ (لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب: 21)

فرمایا: یہ لوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے عرض کی: نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں تو میں نے اپنی نماز مکمل کی ہے اے میرے بھائی کے بیٹے! میں نبی کریم مُنافیا کی صحبت میں تھا، پس آپ نے سفر میں دور کعتوں پراضافہ نہیں کیا حتی کہ آپ مُنافیا کی وصال ہوا 'پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹیا کی مسلمت اختیار کی کہی انہوں نے دور کعتوں پراضافہ نہیں کیا 'پھر میں نے حضرت عمر ڈاٹیا کے ساتھ سفر کیا 'پس آپ ویا نظر میں حضرت عمر ڈاٹیا کے ساتھ سفر کیا 'پس آپ ویا نظر میں حضرت عمر ڈاٹیا کی کہا کی کہا کی دور کعتیں ہی اور فرما نمیں حتی کہاں کا وصال ہوا اور اللہ کا فرمان ہے: دور تعین تمہارے لیے رسول کریم مُنافیا کی زندگی میں بہتر بن نمونہ ہے '۔

حضرت عبداللہ بن عمر دلائی فرماتے ہیں کہ رسول کر یم طلائی ایک سفر میں تھے تو پانی کے ایک تالاب کے پاس سے گزرے کی لوگوں نے اس سے مندلگا کر پانی پیا تو آپ سالٹی کے فرمایا: مندلگا کرنہ پیو بلکہ اپنے ہاتھ دھو کر ان کے ساتھ پیو کیونکہ بیسب سے صاف ترین برتن ہے۔

حضرت داؤد بن ابوعاصم فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر والنظم سے عرض کی اس حال میں کہ وہ مئی میں تھے: یہاں کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ اُنہوں نے

2752 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بِنِ عَنْ لَيُثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بِنِ عَمْرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي سَفَرٍ، فَ مَرَّ بِبِرُكَةٍ مِنْ مَاء فَكَرَعُوا فِيهِ فَقَالَ فِي سَفَرٍ، فَ مَرَّ بِبِرُكَةٍ مِنْ مَاء فَكَرَعُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُرَعُوا وَلَكِنِ الْنَبِي فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُرَعُوا وَلَكِنِ الْمَيْدِ الْمُعْرَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُرَعُوا وَلَكِنِ الْمُعْرَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُرَعُوا وَلَكِنِ الْمُعْرَادُ اللهِ مَنْ الْآلِيَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُرَعُوا وَلَكِنِ الْمُعْرَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ

5753 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَوْيدَ بُنِ أَبِي عَاصِم، عَنْ يَوْيدَ بُنِ أَبِي عَاصِم، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَهُوَ بِمِنَى: كَمْ تُصَلِّى

<sup>5752-</sup> الحديث سبق برقم:5675 فراجعه .

<sup>5753-</sup> الحديث سبق برقم:5695 فراجعه .

هَاهُنَا؟ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَكُعَتَيْنِ وَعُمَرُ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا عُشْمَانُ سِتَّ سِنِينَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلُّوهَا أَرْبَعًا، فَكُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَهُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّيْنَا عَلَى حِدَةٍ صَلَّيْنَا رَكُعَتَيْنِ

5754 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُن أَبِي لَيُلَى، قَالَ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: كُنَّا فِي جَيْشِ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَانْهَزَمْنَا وَكُنَّا نَفَرًا، فَقُلْنَا نَهُرُبُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا نَـأَتِسِى رَسُولَ السُّهِ صَـلَّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ حَيَاءً مِـمَّا صَنَعْنَا، ثُمَّ قَالَ بَعُضُنَا: لَوُ أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَامُتَرَيْنَا مِنْهَا وَتَجَهَّزُنَا، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ قُلْنَا: لَوْ عَرَضَاً أَنْفُسَنَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَظَرُنَاهُ عَنْدَ صَلَاةِ الْفَجُر، فَلَمَّا خَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ السُّهِ نَسْحُنُ الْفَرَّارُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ أَنَا فِئَةُ المُسْلِمِينَ

فرمایا: دورکعت پڑھیں۔حضرت ابوبکر وغرنے دورکعتیں پڑھیں' حضرت عثمان نے پہلے چھسال دورکعتیں پڑھیں پھرائنہوں نے چار رکعت اداکیں' پس میں جب ان کے ساتھ پڑھتا تو چار پڑھتا اور جب علیحدہ پڑھتا تو دو رکعت پڑھتا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر والنُّهُ في فرمايا: جم ايك لشكر مين تھے جن کورسول کریم ملاقیام نے بھیجا تھا' لوگوں نے تھوڑی دير راهِ فرار اختيار كي تو جميل شكست مو گئ جبكه بم ايك گروہ تھے ہم کہتے تھے (ہوسکے) تو زمین میں کہیں دوڑ جائيس ليكن رسول كريم مَنْ النِّيمُ كي بارگاه ميس (اس حال میں) نہ جائیں جوہم نے کیااس کی وجہ سے شرم آرہی تھی۔ پھر ہم میں سے بعض نے کہا: مدینے چلے جاتے ہیں کیکن مدینہ میں داخل نہ ہوں گئے باہر رہیں گے اور تیاری کریں گے۔ پس جب ہم مدینہ میں داخل ہوئ تو مم نے کہا: آپ کسی طریقے ہوسکے تو نبی کریم مَا اُلَّامِ إِيا آپ پیش کریں۔ راوی کہتاہے: پس ہم نے صبح کی نماز کے وقت آپ سال کی زیارت کی۔ پس جب رسول كريم تَالِيًا تشريف لائة توجم نے عُرض كى: اے الله كرسول! بهم بين بها كنه والي! تورسول كريم مَن الله المراح فرمایا: بلکہتم ہو رجوع کرنے والے! میں مسلمانوں کو لوٹانے والا ہوں۔

حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈالٹیا

5755 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

5754- الحديث سبق برقم: 5571 فراجعه .

5755- أخرجه أحمد جلد 2صفحه25 رقم الحديث: 4784 وجلد 2صفحه 61 رقم الحديث: 5266 قال: حدثنا

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ السَنَ عُسَمَرَ، لَطَمَ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجُرِهِ هَذِهِ - وَأَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ وَسُلَمَ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ ظَالِمًا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ عِتْقِهِ

حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجُرَانِيِّ، عَنِ النَّجُرَانِيِّ، عَنِ النَّجُرَانِيِّ، عَنِ النَّجُرَانِيِّ، عَنِ النَّجُرَانِيِّ، عَنِ النَّبُ عُمَرَ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِي عُمَرَ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى بِسَكُرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَا شَرَابُكُ؟ يَعْنِى بِسَكُرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَا شَرَابُك؟ قَالَ: رَبِيبٌ وَتَمُرٌ . قَالَ: تَخْلِطُونَهَا؟ بَلَغَ كُلُّ قَالَ: وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ

5757 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَازِم، حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بَنُ خَازِم، حَدَّثَنَا سُهَيُلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: كُنَّا نَعُدُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ، وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُ، ثُمَّ نَسَكْتُ ثُمَّ نَسَكُتُ

مُحَمَّدُ عَلَيْهُمَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

نے اپنے غلام کو تھیٹر مارا۔ پھراس کو آزاد کر دیا اور فرمایا:
میرے لیے اس کو آزارہ کرنے سے کوئی اجر نہیں ہے اور
زمین میں سے کوئی چیز اُٹھائی میں نے حضور مُلَّیْظِ نے
سنا۔ آپ مُلَّیْظِ نے فرمایا: جس نے ناحق کسی غلام کو مارا۔
اس کو آزادہ کرنے کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور منافی کے پاس ایک آدمی لایا گیا، نشہ کی حالت میں۔آپ منافی نے اس پر حد لگائی۔ پھر آپ منافی نے اس پر حد لگائی۔ پھر آپ منافی نے اس کے وان می شراب پی ہے؟ عرض کی: کشمش اور مجور کی۔آپ منافی نے فرمایا: اس کو ملا لیا کرو ہر ساتھی کے لیے کانی ہوجائے گی۔

حضرت عبدالله بن عمر ولائن فرماتے ہیں کہ ہم شار
کرتے تھے اس حالت میں کہ رسول الله منالی ہا جیات
تھے۔آپ منالی کے صحابہ ایک دوسرے کی عزت وحرمت
کا خیال رکھتے تھے حضرت ابو بکر وعمر وعثان کی فضیلت
پھر ہم خاموش ہوجاتے۔

حضرت عبدالله بن عمر دلاللؤ کے بارے روایت ہے کہ آپ دلاللؤ لا الله الله پڑھتے تھے جب سواری پر

وكيع عن سفيان . وفي جلد 2صفحه 45 رقم الحديث: 5051 قال: حدثنا محمد بن جعفر 'قال: حدثنا شعبة . وفي جلد2صفحه 61 رقم الحديث: 5267 قال: حدثنا عبد الرحمُن عن سفيان .

5756- الحديث في المقصد العلى برقم: 843 ـ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه 278 وقال: رواه أحسد من رواية النجراني، عن ابن عمر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى وزاد: ما شرابك؟ قال: زبيب و تمر ـ

5757- الحديث سبق برقم: 5578-5578 فراجعه .

5758- الحديث طرف من حديث ابن عمر في الاهلاك عند الاستواء على الراحلة .

أَنَّهُ كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَيُهِلُّ دُبُرَ السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

5759 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّرِّحْمَنِ، عَنُ أَبِي بَكُو بِنِ السَّرِّحْمَنِ، عَنُ أَبِي بَكُو بِنِ عُمَرَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيدِ

مَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنُ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنُ أَلْفِ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنُ أَلْفِ صَلاةٍ فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَاهَ الْحَاهَ

الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ السَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِي الْإِسْكَامُ عَلَي حَمْسِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَحَبُّ رَسُولُ الله وَ وَعَوْمُ وَمَضَانَ

5762 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

سیدھے ہمو کر بیٹھ جاتے تھے اور نماز کے بعد بھی اور فرمایا کرتے تھے کہ حضور منافظ مجھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ولائن فرماتے ہیں کہ حضور منالیا نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہزار نمازوں سے زیادہ افضل ہے مسجد حرام کے علاوہ۔

حضرت عبدالله بن عمر ولا في فرماتے بيں كه آپ مَلَيْدُ فرماتے بيں كه آپ مَلَيْدُ فرماتے بيں كه آپ مَلَيْدُ فِي فرمايا: اسلام كى بنياد پانچ چيزوں پر ہے:
(۱) گوائى دينا اشہدان لا الله الا الله واشہدان محمد رسول الله كل (۲) نماز قائم كرنا (۳) زكوة دينا (۲) بيت الله كا رحج كرنا (۵) رمضان كے روزے ركھنا۔

حضرت عبدالله بن عمر والنيئ كي لوندى آپ والنيز ك

5759- الحديث سبق برقم: 5631 فراجعه .

5760 - أخرجه أحمد جلد 2صفحه 29 رقم الحديث: 4838 قال: حدثنا استحاق بن يوسف وفي جلد 2 صفحه 155 وقم الحديث: 646 قال: حدثنا محمد بن عبيد

5761- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 120 رقم الحديث: 6015 قال: حدثنا هاشم . ومسلم جلد 1صفحه 34 قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ وقال: حدثنا أبي .

بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ وَهُبِ بُنِ عَمَرَ أَتَتُهُ لِتُسَلِّمَ وَهُبِ بُنِ قَطَنٍ، أَنَّ مَوْلَاةً لِابنِ عُمَرَ أَتَتُهُ لِتُسَلِّمَ عَلَيْهِ لِتَخُرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَقَالَتُ: أَخُرُجُ إِلَى الرِّيفِ فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: الرِّيفِ فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: الرِّيفِ فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: الرِّيفِ فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: الجَلِسِي لَكَاعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوائِهَا، وَشِلَّتِهَا كُنتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

5763 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عُسَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنُ قَطَنِ بُنِ وَهُبٍ، عَنُ يُحتَّسَ، أَنَّ مَوْلَاةً، لِابنِ عُمَرَ أَتَتُهُ فَقَالَتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: مَا شَأَنُكِ؟ السَّكَامُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: مَا شَأَنُكِ؟ فَقَالَتُ: أَرَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى الرِّيفِ وَذَكَرَتِ السِّعُرَ فَقَالَ لَهَا: اقْعُدِى لَكَاعٍ، فَإِنِّى سَمِعْتُ السِّعْرَ فَقَالَ لَهَا: اقْعُدِى لَكَاعٍ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَصُبِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَصُبِرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَصُبِرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَصُبِرُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَصُبِرُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَصُبِرُ مَالُقِيَامَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بُنُ يُوسُفَ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ بَنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنِ يُكَهَيْلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْمِعَدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْمِعَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وَالْمِعْسَاء بِحَمْعِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وَالْمُعْسَاء بَعِمْعِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

5765 - حَـدُّثَنَا أَبُو خَينتَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ

پاس آئی، آپ رہائی کو سلام کیا تا کہ مدینہ شریف سے نکل جائے۔ اس نے کہا: میں ریف کی طرف نکل رہی ہوں ہم پرزمانہ کی تخق آ گئی ہے۔ حضرت ابن عمر ٹائیڈ نے فرمایا: اے بچی! تو بیٹے کیونکہ میں نے حضور شائیڈ سے سنا ہے کہ آپ ٹائیڈ نے فرمایا: جس نے مدینہ کی تحق و آزمائش پرصبر کیا میں اس کا سفارشی ہوں گا قیامت کے دن۔

حفرت عبداللہ بن عمر رہا تھا کی لونڈی آپ رہا تھا کے ۔ اس آئی ، آپ رہا تھا کہ اسلام کیا تا کہ مدینہ شریف سے نکل جا۔ اس نے کہا: میں ریف کی طرف نکل رہی ہوں ہم پرزمانہ کی تحق آ گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رہا تھا نے کہ فرمایا: تو بیٹے! میں نے حضور سُل اللہ سے سنا ہے کہ آپ سُل اِللہ نے نرمایا: جس نے مدینہ کی تحق و آزمائش پر صبر کیا میں اس کا سفارشی ہوں گا قیامت کے دن یا گواہ ہوں گا۔

حضرت ابن عمر رہ النہ سے روایت ہے کہ اُنہوں نے مزدلفہ میں ایک ہی اقامت کے ساتھ عشاء ومغرب پڑھائی کی گرتے ہی کرتے و کیا ہے۔ و کی کا ہے۔ و کی کا ہے۔ و کی کا ہے۔

حضرت عبدالله بن مالك فرماتے ہیں كه میں نے

<sup>5763-</sup> الحديث سبق برقم: 5762 فراجعه .

<sup>5764-</sup> الحديث سبق برقم: 5744 فراجعه .

<sup>5765-</sup> الحديث سبق برقم: 5764,5744 فراجعه

هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ الْمَعْرِبَ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاء بِالْمُزُ وَلِفَةِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء كِالْمُزُ وَلِفَةِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاء رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا هَدِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: صَلَّى الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَلَيْ فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَا فَلَمَا فَرَعَ وَالْمَا فَا وَسَلَّمَ وَالْمَعْمَ وَسُعُونَا وَالْعَامِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالَقَ وَسَلَّمَ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعْتَلِيْهِ وَالْمَافِي وَالْمُعْتَلَمُ وَالْمُعْتَلِيْهِ وَالْمَافِي وَالْمُعْتَلِيْهُ وَالْمَافِي وَالْمُعِلَى وَالْمَالِمُ وَالْمَافِي وَالْمُعْتَلِيْهِ وَالْمُعْتَلَاهُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

5766 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَا إِسْحَاقُ بِنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثِنِى لَيْتٌ، قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ بِشَهَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرَ، عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَيْعُتَسانُ

5767 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ الدُّبُيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنُ نَافِع، وَعَبُدِ اللهِ الدُّبُيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنُ نَافِع، وَعَبُدِ اللهِ بُنِ بُنِ دِينَادٍ، وَزِيدِ بُنِ أَسُلَمَ، كُلُّهُمُ يُخْبِرُ ونَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنُ جَرَّ إِزَارَهُ خُيلَاءَ

5768 - حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُـمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَادِ

5766- الحديث سبق برقم:5504 فراجعه

5767- الحديث سبق برقم: 5618 فراجعه

5768- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 331 وأحمد جلد 2صفحه 7 رقم الحديث: 4526 وجلد 2 صفحه 57 وقم الحديث: 5289 وجلد 2 صفحه 62 وقم الحديث: 5289 قال: حدثنا عبد الرحمن .

مغرب وعشاء مزدلفہ میں حضرت ابن عمر وہائیا کے ساتھ پڑھیں کی انہوں نے مغرب کی صرف تین رکعتیں اور عشاء کی دو رکعتیں صرف اقامت کے ساتھ ادا فرمائیں۔ پس جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی نے ان سے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! یہ کیا نماز ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے اسے رسول کریم مُلَا ﷺ کے ساتھ ادا کیا۔

حضرت ابن عمر رہائیا سے روایت ہے کہ رسول کریم سُلُیْا نے فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے دن اس آ دمی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں جو تکبر سے اپنی چادر کو گھیٹا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنَّوُ فرماتے ہیں کہ حضور مَاللہ نے نکاح شغار سے منع کیا ہے۔ (نکاح شغاریہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے سے کرے

اس کی بیٹی کا اپنے بیٹے سے کرے اور دونوں کے درمیان حق مہر مقرر نہ رکھا جائے )۔

حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹی فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹیئے نے بخش سے منع کیا۔

حضرت ابن عمر ٹائٹیا سے روایت ہے کہ حضور تاہیم اس کے کھور کا باغ فروخت کیا اس کا کھل نے فرمایا جس نے کھور کا باغ فروخت کیا اس کا کھل کی چکا ہے تو وہ کھل بائع کا ہے ہاں اگر مشتری خریدنے کی شرط لگا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا: جوگندم خریدے وہ اس کوفروخت نہرے یہاں تک کہوہ یک جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور ملاقیا نے کھل کی بیچ سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پک جائیں بائع اور مشتری کو منع کیا۔

حضرت ابن عمر والنينا ، حضور مَاليَّنِا سے اس كى مثل

5769 - حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، وَسُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ مُويْدُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ مُصْعَبٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ سُوَيْدٌ: مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ النَّحْشِ

5770 - حَدَّثَنَا سُويُدٌ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ نَافِع، عَنُ نَافِع، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أُبِرَتُ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَاثِع، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

5771 - وَعَنِ ابْنِ عُـمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ، حَتَّى يَسْتَوُفِيَهُ

تَ 5772 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ القِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى

5773 - حَـدَّثَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ

5769- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 425,424 و احمد جلد 2صفحه 7 رقم الحديث: 4531 وجلد 2 صفحه 63 رقم الحديث: 5304 و جلد 2 صفحه 63 رقم الحديث: 5304 قال: حدثنا عبد الرحمٰن قال: حدثنا مالك .

5770- الحديث سبق برقم: 4592,5455,5445

5771- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 111 رقم الحديث: 5900 قال: حدثنا اسحاق بن عيسلى قال: أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود .

5772- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 382 . وأحمد جلد 2صفحه 7 رقم الحديث: 4525 وجلد 2صفحه 63 رقم الحديث: 5292 قال: حدثنا عبد الرحمٰن عنى ابن مهدى .

5773- الحديث سبق برقم: 5772 فراجعه .

اللُّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5774 - حَدَّثَنَا سُويَدٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنِ البَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبُعَثُ إِلَيْنَا مَنُ يَلُمُ كَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبُعَثُ إِلَيْنَا مَنُ يَلُعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبُعَثُ إِلَيْنَا مَنُ يَلِيعُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى مَنَ الْمَكَانِ الَّذِى البَتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ قَبُلَ أَنْ نَبِيعَهُ مَكَانِ سِوَاهُ قَبُلَ أَنْ نَبِيعَهُ

5775 - حَدَّثَنَا سُويَدٌ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ نَافِع، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِعُ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْع بَعْضِ

5776 - حَدَّثَنَا سُويُدٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبُلُغُ ثَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبُلُغُ ثَالَ: مَنْ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاء أَهُ مَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاء أَهُ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْه، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق

5777 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُسَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُهِلُّ أَهُلُ الشَّامِ مِنَ يُعِلُّ أَهُلُ الشَّامِ مِنَ فِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهُلُ الشَّامِ مِنَ يُعِلُّ أَهُلُ الشَّامِ مِنَ

روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر کاٹی فرماتے ہیں کہ ہم حضور مُلِیّن کے زمانہ میں گندم خرید کرتے تھے۔ ہماری طرف بھیجنا جو تھم دیتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے۔ جس جگہ ہم نے خرید کی ہوتی تھی برابر ہے کہ فروخت کرنے سے پہلے۔

حضرت ابن عمر ٹائٹھا سے روایت ہے کہ حضور مُلَّالِّيْرًا نے فر مایا: ایک دوسرے کی بیچ پر بیچ نہ کرو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضور مٹاٹٹو نے فرمایا: جواپنے حصہ کا غلام فروخت کرنا چاہتا ہے' اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ باقی غلام کو بھی آزاد کردا دے' ورنداس کا وہی آزاد کردا دے' ورنداس کا وہی آزاد ہوگا جواس نے آزاد کیا تھا۔

5774- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 397 . وأحمد جلد 1صفحه 56 رقم الحديث: 395 قال: حدثنا اسحاق بن عيسي، قال: أنبأنا مالك .

5775- البحديث سبق برقم: 5769 مختصرًا فراجعه .

5776 - أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 483 . وأحمد جلد 1صفحه 56 رقم المحديث: 397 وجلد 2 مفحه 112 وقم المحديث: 5920 والمديث: 5920 قال: حدثنا اسحاق قال: أخبرني مالك .

5777- الحديث سبق برقم: 5583,5692 فراجعه

الْـجُـحُفَةِ، وَأَهُـلُ نَـجُـدٍ مِنْ قَرْنِ قَالَ عَبُدُ اللّهِ: وَبَلَغَنِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ

5778 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ تَلْبِيةَ رَسُولِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَصَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ مَسَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَصَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُملُك، لا شَرِيكَ لَكَ قَالَ فَكَانَ عَبُدُ اللهِ يَزِيدُ فِي وَالْمُعُدُولُ فِي فَيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْك، وَالْعَيْرُ فِي يَدِيدُ يَنِيكُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ

5779 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ مَالِكُ، عَنْ مَالِكُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البِّحِفَاف، إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلا يَلْبَسُ مِنَ وَلا يَلْبَسُ مِنَ الْكُعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسُ مِنَ الْثَيْلِ فَلْ مَنْ الْكُعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسُ مِنَ الْثَيْلِ فَلْ مَنْ الْوَرْسُ

5780 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِى صَخْرُ بُنُ جُويَدِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهُ جُويَدِيةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ افْكَأَنَّهَ وُرَرَ أَمُلَكُ وَمَالَكُ

کہ نبی کریم مُلَّاثِیْم نے فرمایا: یمن والے یکملم سے احرام باندھیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول کریم طَلَقْتُم سے دریافت کیا: احرام باندھنے والا کیا پہنے؟ تو رسول کریم طَلَقْتُم نے فرمایا: نیہ چیزیں نہ پہنے قیص کی گری پاجاہے اور موزے مگر کوئی آ دمی جوتے نہ پائے تو موزے اس طرح پہنے کہ مخنوں کے بینچ سے کاٹ دے اور جس کیڑے پر زعفران یا ورس کی ہواسے بھی نہ پہنے۔

حضرت ابن عمر والنيئان نبی کريم مثاليظ سے روايت کيا' آپ مثاليظ نے فرمايا: بے شک جس آ دمی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے' گويا اس کا گھر اور مال ہلاک ہو گيا۔

<sup>5778-</sup> الحديث سبق برقم:5666 فراجعه .

<sup>5779-</sup> الحديث سبق برقم: 5402 فراجعه .

<sup>5780-</sup> الحديث سبق برقم: 5481,5480,5424 فراجعه .

5781 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنِي صَخُرُ بُنُ جُورِيَةِ مَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ: لَا تَلقَّوُا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ وَقَالَ: لَا تَلقَّوُا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَحِيهِ حَتَّى بَعْضُ وَلَا يَحْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَحِيهِ حَتَّى يَعْرُكُ الْخَاطِبُ الْأَوْلُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخُطُبُ

5782 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدُرُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَق مِنْهُ مَا عَتَق

5783 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَارَمٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا- بِأُصُبُعِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا- بِأَصْبُعِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا- بِأَصْبُعِهِ يَصِفُهَا- مَشْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبُحَ فَصَلِّ يَصِفُهَا- مَشْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبُحَ فَصَلِّ رَكُعَةً تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَكَ

5784 - حَـدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلی اُلی نے فرمایا کوئی شہری دیہاتی سے بع نہ کرے مدایت بھائی کے نکاح کے پیغام پر پیغام پہنچائے یہاں کہ پہلا جھوڑ دے یااس کواجازت دی جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظم فرماتے ہیں کہ رسول کر یم طَلَقَمْ نے فرمایا: وہ آ دمی جس نے غلام میں سے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور غلام کا مال اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی اور ایک عادل آ دمی قیمت لگائے گا ور نہ اس غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس آ دمی نے آزاد کیا۔

حضرت ابن عمر والنّه على روایت ہے کہ ایک آدی نے رسول کریم مُلَّقِیْم کو نداء دی اس حال میں کہ آپ منبر پر تھے۔اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول! رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول کریم مَلَّقِیْم نے فرمایا: اس طرح اپنی انگلیوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی نیمی دو دو و پس جب صبح صادق ہو جانے کا فرموتو ایک رکعت پڑھ وہ تیری نماز کو وتر بنادے گی۔ خضرت ابن عمر والیت ہے کہ ایک آدی

5781- أخرجه البخارى جلد3صفحه94 قال: حدثني عبد الله بن صباح وال: حدثنا أبو على الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن دينار وال : حدثنني أبي فذكره عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وال : حدثنني أبي فذكره

5782- الحديث سبق برقم:5776 فراجعه .

5783- الحديث سبق برقم: 5741,5609,5470 فراجعه .

5784- الحديث سبق برقم: 5519,5473,5405.

نَ افِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَقْتُلُ اللهُ عَلَى الْمُنْبَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَلُمُ الْحَجَرَ، فَمَا مَرَدُتُ بِهِ مُنذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَلِمُ الْحَجَرَ، فَمَا مَرَدُتُ بِهِ مُنذُ رَأَيْتُهُ إِلَّا اسْتَلَمْتُهُ قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابنُ عُمَر يُزَاحِمُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأُوهُ وَسَعُوا لَهُ فَلَقَدُ وَقَعْتُ يَوْمًا فِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأُوهُ وَسَعُوا لَهُ فَلَقَدُ وَقَعْتُ يَوْمًا فِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأُوهُ وَسَعُوا لَهُ فَلَقَدُ وَقَعْتُ يَوْمًا فِي زَحَامِ النَّاسِ فَوضَعَ رَجُلٌ مِرْفَقَهُ مِنْ خَلْفِي وَوقَعَ السَّاسِ فَوضَعَ رَجُلٌ مِرْفَقَهُ مِنْ خَلْفِي، فَمَا ظَنَنْتُ أَنْ السَّالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

5786 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا مَالِهِ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى الْمِنْبَوِ: مَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَة، وَلَا الْمُحُومُ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَة، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْحُفَيْنِ، إِلَّا لِلَّحَدٍ لَا يَسِجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا شَيْء مَنَ

نے حضور مگائی سے منبر پر پوچھا: یارسول اللہ! محرم کون سے جانور مارسکتا ہے؟ فرمایا: کوا چیل پاگل کتا۔ حضرت جریر فرمایا: میں جمعے حضرت ایوب نے فرمایا: میں دومختلف نہیں نے نافع سے کہا: سانپ؟ فرمایا: بدأن میں دومختلف نہیں ہیں۔

حضرت ابن عمر ولا على الله على كه ميس نے رسول كريم سُلَّيْمَ كو ديكھا كه آپ ججراسودكو بوسه دے رہے ہے جے بہل كہ ميں نے آپ سُلَّيْمَ كو ديكھا ہے اس كے بعد جب بھی گزرا ہوں تو ميں نے جراسودكو بوسه ديا ہے كہل لوگوں نے انہيں ديكھا تو ان كے ليے گنجائش پيدا كى ۔ يہ حضرت نافع كا قول ہے اس حال ميں كه آپ بھير ميں آگئے تھے۔ حضرت نافع فرماتے ہيں : ميں ايك دن لوگوں كى بھير ميں آگيا ، پس ايك آ دى نے اپنى كہنى ميرے بيجھے ركھی ايك آ دى ميرے آگر گيا اور ميں بيجھے گرگيا۔

حضرت ابن عمر والنها سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے عرض کی جبکہ رسول کریم مالیا کا منبر پر سے: محرم کیا پہنے؟ آپ مالیا کے نے فرمایا: قیص عمامہ پاجا ہے برقع اور موزے نہ پہنے مگر وہ آ دی جو جوتے نہ پائے تو مخنوں کے نیچ سے موزوں کو کاٹ دے اور کیڑوں میں سے جن کوزعفران یا ورس سے رنگا گیا ہو۔

<sup>5785-</sup> أحرجه أحمد جلد 2صفحه 3 رقم الحديث: 4463 قال: حدثنا هُشَيم . وفي جلد 2صفحه 57 رقم

الحديث: 5201 قال: حدثنا يحيلي .

<sup>5786-</sup> الحديث سبق برقم: 5779 فراجعه .

- الشِّيَابِ مَسَّهُ وَرُسٌ، وَكَلا زَعْفَرَانٌ

مُسرَيْحِ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ سُرِيْحِ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنُ سَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ، قَالَ: كُنَّا نُمُسِكُ عَنِ الْاسْتِغُفَارِ، لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ حَتَّى سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشَاءُ) (النساء يُشُركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء يُشُركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى قَالَ فَأَمْسَكُنَا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا كَانَ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى قَالَ فَأَمْسَكُنَا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا كَانَ فَى أَنْفُسِنَا، ثُمَّ نَطَقُنَا بَعُدُ وَرَجَوْنَا

نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عُمَرَ ابْنُ الْحَطَّابِ عُسَارِدَ التَّمِيمِ عَيْ يُقِيمُ فِى السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ عُطَارِدَ التَّمِيمِ عَيْ يُقِيمُ فِى السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ وَكَانَ رَجُلَّا يَعْفَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَأَيْتُ عُطَارِدَ يُقِيمُ فِى السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاء كَلُو اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ عُمَرَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ قَالَ: وَتَلْبَسُهَا لَوُفُودِ الْعَرَبِ، إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ - وَأَظُنَّهُ قَالَ: وَتَلْبَسُهَا لَوُفُودِ يَوْمَ النَّهُ قَالَ: وَتَلْبَسُهَا لَهُ مَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِ الْحَرِيرَ فِى اللَّذَيْا مَنُ لَا حَلاقَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى اللَّذُيَا مَنُ لَا حَلاقَ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى اللَّذُيَا مَنُ لَا حَلاقَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى اللَّذُيَا مَنُ لَا حَلاقَ لَهُ فِى الْاَنْ بَعُدَ ذَلِكَ أَتِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ الْمُعْرَةِ . فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَةِ . فَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْوَالِقَ الْمَا عَلَى الْسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَةِ . فَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِكُ أَتِي وَالْعُولُ الْمُعْلِي الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي الللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِي الْمُعْرَاقِ عَلَى الْعُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَعِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ ہم کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے استعفار سے رُک گئے سے کناہ کرنے والوں کے لیے استعفار سے رُک گئے سے کہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ طالی استعفار سے رُک گئے سے کا فرمایا: بے شک اللہ عزوجل مشرک کونہیں بخشے گا۔

اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ میں نے اپنی دعا کبیرہ گناہ والوں کے لیے مؤ خرکر دی ہے۔ اپنی امت کے لیے۔ حضرت عبداللہ وہائی فرماتے ہیں کہ ہم امت کے لیے۔ حضرت عبداللہ وہائی فرماتے ہیں کہ ہم فروں کے اندر تھا بھر ہم اس کے بعد طافت اور رجوع دلوں کے اندر تھا بھر ہم اس کے بعد طافت اور رجوع کرتے۔

حضرت عبداللہ بن عمر را اللہ فرماتے ہیں: حصرت عمر اس خطاب را اللہ نے عطار دسمیمی کو دیکھا جو بازار میں خوبصورت لباس ریشی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا' وہ ایسا آ دمی تھا جو بادشاہوں کولباس بہنا تا تھا اور ان سے انعامات لیتا تھا۔ پس حضرت عمر را اللہ نے عطار دبازار میں خوبصورت رسول! میں نے دیکھا ہے عطار دبازار میں خوبصورت رسول! میں نے دیکھا ہے عطار دبازار میں خوبصورت رسول! میں رکھ کر بیٹھا ہے' پس اگر آ پ اس کوخرید لیس تو اس کو کہنیں' جب عرب کے وفد آئیں اور میرا گمان ہے عرض کی کہ اس کو جمعہ کے دن بھی زیب تن فرمائیں۔ پس رسول کریم کا اللہ کے دن بھی زیب تن فرمائیں۔ پس رسول کریم کا اللہ کے ان سے فرمایا: وہی آ دمی دنیا

5787- الحديث في المقصد العلى برقم: 1175 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه 5 وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير حرب بن سريج، وهو ثقة .

5788- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 571 . والحميدي رقم الحديث: 679 قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب ابن موسلي .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَلٍ سِيرَاء َ فَبَعَتَ إِلَى عُسَرَ بِعُلَةٍ وَأَعْطَى عَلِيًّا عُسَمَرَ بِعُ لَةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيًّا حُلَّةً وَقَالَ: شَقِقُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ فَجَاء عُمَرُ بِعُنْتَ إِلَى بِهَذِهِ وَقَدُ بِحُلَّتِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَعَثْتَ إِلَى بِهَذِهِ وَقَدُ فَلُتَ أُمُسِ فِى حُلَّةٍ عُطَارِ وَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّى لَمُ قُلْتَ أُمُسِ فِى حُلَّةٍ عُطَارِ وَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّى لَمُ أَبُعَثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، وَلَكِنُ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، وَلَكِنُ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، وَلَكِنُ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا وَأَمَّا أُسَامَةُ فَوَاحَ فِى حُلَّتِهِ، فَنَظُرَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْكَ مَا صَنَع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْكَ مَعَ مَا وَلَيْ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْكَ بَعَثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، وَلَكِنِي وَسَلَّمَ قَدُ أَنْكَ بَعَثُتَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسَولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْكَ بَعَثُ إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، وَلَكِنِّى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَنْظُرُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْكَ بَعَثُتَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا، وَلَكِنِي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِقَهَا خُمُوا بَيْنَ فِسَائِكَ لِتَلْبِسَهَا، وَلَكِنِي بَعَتْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُسْقِقَهَا خُمُوا بَيْنَ فِسَائِكَ

میں ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پس جب اس کے بعد کا دن آیا تو رسول کریم مالیا کی بارگاہ میں زرد رنگ کی رمیثمی حادریں بیش کی گئیں' الله آپ الله فالله الله عادر حفرت عمر كى طرف ايك اسامه کی طرف بھیجی اور ایک جا در حضرت علی کو عطا کی' اور فرمایا: اس کو کاٹ کر اپنی عورتوں کی اوڑ صنیاں بنالو۔ یں حضرت عمر ولائٹڈا اپنا کہ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول! (آج تو) آپ نے سے میری طرف بھیجا ہے اور کل میں نے عطار دے کئے کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا تو آپ نے وہ بات کی تھی؟ آپ مُلَقِیمُ نے ارشاد فرمایا: میں نے تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا کہتم خود اسے پہن لو بلکہ میں نے تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس میں سے وہ لیں۔ ببرحال حفرت اسامه النفؤ اینے عُلّه میں بہت خوش ہوئے۔ پس رسول کریم مَا اَلْیَام کی ان پر نگاہ پڑ گئی تو وہ یجیان گئے کہ رسول کریم منافیز نے ان کا کام کو پسندنہیں كيا ـ عرض كى: أے اللہ كے رسول! آپ مير يى طرف مسلسل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پس آپ نے ہی تو یہ جیجا ہے؟ آپ مالی نے فرمایا: میں نے یہ تیرے اپنے پہنے کونہیں بھیجا بلکہ میں نے یہ تیری طرف بھیجا ہے تا کہ تُو اس کوکاٹ کراپنی عورتوں کے دویٹے بنائے۔

حفرت ابن عمر وللنها فرماتے بیں کہ رسول کریم منافیظ کا تلبیہ بیتھا: ' لبیك اللہ اللہ للیک اللی

5789 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

<sup>5789-</sup> الحديث سبق برقم:5778 فراجعه .

كَانَتُ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللَّهُ مَّ لَبَّيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ

الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

5790 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ أَبُو عَبُدِ اللُّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ

5791 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُوبِ فِي أَهُلِهِ، وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ

5792 - حَـدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْتَقِبُ الْمُحُرِمَةُ

5793 - حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بُنُ عَوْنِ أَبُو الْفَصْلِ، حَـدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَّسٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

5790- الحديث سبق برقم:5443 فراجعه .

5791- الحديث سبق برقم: 5749 فراجعه .

5792- اخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 1825 من طريق قتيبة بن سعيد عدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه \_

5793- الحديث سبق برقم:5768 فراجعه .

حضرت ابن عمر ولانتهٔا فرماتے ہیں کہ رسول 

حضرت عبدالله بن عمر الشخيا فرمات بيں كه ميں نے رسول کریم مَثَاثِیم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد اپنے گھروالوں میں دورکعت ادا کررہے تھے۔

حضرت ابن عمر والنَّهُمّا فرماتے ہیں کہ رسول كريم مَثَاثِيرًا نه فرمايا: احرام والى عورت نقاب نه اوڑ ھے۔

حضرت ابن عمر والفيّا سے مروی ہے کہ رسول كريم مُنْ لِيَّا نِي نَكَاحِ شَغَارِ سِي مَنْعِ فَرِ مَايا ـ حَضِرت ما لك نے فرمایا کہ نکاح شغاریہ ہے کہ ایک آ دمی اپنی بیٹی کا ، قَالَ مَالِكٌ: الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ

5794 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَدَوِيُّ يَعْنِى حَوْثَرَدَةَ بُنَ أَشُرَسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عُقْبَةُ بُنُ أَبِى الصَّهُبَاءِ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُقَيَّرِ

5795 - حَدَّثَنَا سُويَدٌ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حَبِلِ الْحَبَلَةِ . قَالَ وَكَانَ يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْحَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ الْحَاهِ لِيَّةَ وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّهَ أُمْ تُنْتِجَ النَّهَ أُمْ تُنْتِجَ النَّهَ أُمْ تُنْتِجَ النَّهَ أُمْ تُنْتِجَ النَّهِ فِي بَطْنِهَا

وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ قَالَ مَا لِكُ: وَلَيْسَسَ لِهَذَا عَنْدَنَا حَدٌّ مَعُرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعُمُولٌ بِهِ فِيهِ

نکاح اس شرط پر کرکے دے کہ دوسرا اسے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرکے دےگا (اور مہر نہ ہوگا)۔

حضرت ابن عمر والنهاسے روایت ہے کہ نبی کر میم منافیظ نے دبا (کدوکو اندر سے خالی کر کے شراب بنانے کا برتن بنالینا اور مقیر سے منع فرمایا۔

حضرت ابن عمر وہائٹا سے روایت ہے کہ نبی

کریم سُلُٹی نے حاملہ جانور کے حمل کی بیع سے منع فرمایا۔

راوی نے کہا: جا ہلی اس کوخریدلیا کرتے تھے ایک آ دی

اونٹ خریدتا' اونٹن کے بچہ جننے تک' پھر جواس کے بیٹ
میں ہے وہ جنے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مہائی نے فرمایا: دو بھے کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے کہ ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھی پر اختیار کے ساتھ ہوتا ہے جب تک دونوں جدا نہ ہو جا کیں مگر بھے خیار میں اجازت ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک کوئی معین صد نہیں ہے نہ اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس پڑمل کیا جاتا ہو۔

حضرت عبدالله بن عمر وللفيؤ فرماتے ہیں کہ

5797 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ،

5794- الحديث سبق برقم: 5645,5593,5586 فراجعه

5795- الحديث سبق برقم: 5627 فراجعه .

5796- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 416 ـ وأحمد جلد 1صفحه 56 رقم الحديث: 393 قال: حدثنا اسحاق بن عيسلى ـ والبخارى جلد 300 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ـ

5797 - أخرجه أحمد جلد 2صفحه 148 رقم الحديث: 6360 وجلد 2صفحه 149 رقم الحديث: 6365,6363 وجلد 2صفحه 149 وجلد 2 قال: أخبرنا معمر .

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بُنُ يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ لَيْسَ بِأَعُورَ، الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ أَعُورُ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

5798 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَسُمَاء ، حَدَّثَنَا جُويُرِيَة بُنُ أَسُمَاء ، بَنِ عُبَيُدِ بُنِ أَسُمَاء ، بَنِ عُبَيُدِ بُنِ مُحَمَّد بُنِ مُحَدَّا وَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصُر ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

9799 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِى يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِى يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللّهِ عَرْمَ الْقِيَامَةِ

5800 - حَدَّشَنَا عَبُدُ اللهِ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيةُ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيةُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدِّقَ إِلَى نَجْدِ اللهِ صَدِّقَ إِلَى نَجْدِ فِيهِمْ عَبُدُ اللهِ فَعَنِمُ وَصَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدِ فِيهِمْ عَبُدُ اللهِ فَعَنِمُ واغَنَائِمَ كَثِيرَةً، وَكَانَتُ سُهُمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنُقِلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ سُهُمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنُقِلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ سُهُمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنُقِلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ عَرَيْرَيَةُ، 5801 - حَدَّثَنَا جُويُريةُ،

حضور منگیلے نے فرمایا: تمہارا رب کا نانہیں ہے سے دجال کا نا ہے دائیں آگھ سے اس کی دائیں آنکھ اس طرح ہو گی جس طرح وہ انگور کا دانہ جو دوسروں سے بڑھا ہوا اور ظاہر ہوکر بلند ہوتا ہے۔

حفرت ابن عمر والنفش سے روایت ہے کہ رسول کریم تالیق نے فرمایا: بے شک وہ آ دی جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئ کویا اس کا اہل و مال ہلاک ہوگیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہ النہ فرماتے ہیں کہ حضور منافی نے نجد کی طرف ایک سریہ جیجا۔ میں بھی ان میں تھا، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ ان کے جھے بارہ اونٹ تھے ان میں سے ہرآ دمی کو مال غنیمت ملا۔

حضرت عبدالله بن عمر والليُّهُ فرمات بي كه

5798- الحديث سبق برقم: 5430,5424 فراجعه .

5799- الحديث سبق برقم: 5618,5767 فراجعه .

5800- اخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 279 ـ والحميدي رقم الحديث: 694 قبال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب ـ أحمد جلد 2صفحه 10 رقم الحديث: 4579 قال: حدثنا سفيان عن أيوب ـ

5801- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 3 رقم الحديث: 4467 قال: حدثنا معتمر . وفي جلد 2صفحه 16 رقم الحديث: 4649 وجلد 2صفحه 53 رقم الحديث: 5149 قال: حدثنا يحيى بن سعيد .

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا اللهُ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

5802 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِم لَهُ شَيءٌ يُعومِى فِيهِ يَبِيتُ فَوْقَ لَيُلَتَيُنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عَنْدَهُ

5803 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا، إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِثِ

5804 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ، إِنْ كَانَ مِنُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ، إِنْ كَانَ مِنُ أَهْلِ النَّارِ عُرَبَ أَهْلِ النَّارِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنُ أَهْلِ النَّارِ فَمِنُ أَهْلِ النَّارِ فَمِنُ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

5805 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا جُوَيُوِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

حضور مَنْ الْمِیْمُ نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے اس کاتعلق ہم نے ہیں۔

حضرت عبداللہ ڈھائڈ سے روایت ہے کہ رسول کریم طالع نے فرمایا: ہرمسلمان آ دی جوکس چیز کا مالک ہے جس میں وصیت کی جاسکتی ہے وہ دو سے زیادہ راتیں نہ گزارے گراس کی وصیت کھی ہوئی ہو۔

حضرت عبداللہ دلائھ سے روایت ہے کہ رسول کریم طاقی ہمیں منع فرمایا کرتے تھے جب ہمارا گروہ تین پرمشمل ہوتا کہ ان میں سے دوآ دمی تیسر کوچھوڑ کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مالی خرمایے ہیں کہ حضور مالی خرمایا جبتم میں سے کوئی مرتاہے، اس پراس کا ٹھکانہ صبح وشام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہوگیا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا اگر جبنمی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ فرماتے ہیں کہ حضور علیدہ نے فرمایا: تم میں سے ہرکوئی بگہبان ہے، تم میں سے ہرکوئی بگہبان ہے، تم میں سے ہرایک سے تگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔

5802- الحديث سبق برقم: 5521,5487 فراجعه .

5803- الحديث سبق برقم: 5599 فراجعه .

5804- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث:164 . وأحمد جلد 2صفحه 16 رقم الحديث:4658 قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله . وفي جلد 2صفحه 50 رقم الحديث:5119 قال: حدثنا اسماعيل قال: أخبرنا أيوب .

5805- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 5 رقم الحديث: 4495 قال: حدثنا اسماعيل قال: أخبرنا أيوب وفي جلد 2صفحه 54 رقم الحديث: 5167 قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله .

عَنُ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَالْآمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبُدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

5807 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقًا، فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ

5808 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

خردار بادشاہ عوام الناس پر نگہبان ہے۔ اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آدی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے۔ اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شو ہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے بچوں اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ آدی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے بچوں سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آدی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خردارتم میں سے ہرکوئی نگہبان ہے اس کی نگہبانی کے خردارتم میں سے ہرکوئی نگہبان ہے اس کی نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظام سے روایت ہے کہ حضور منافیظ نے حضرت عمر والنظام کو اپنے باپ کی قشم اٹھاتے ہوئے ساتھ صواری میں چل رہے تھ آپ نے انہیں آ واز دی اور حضور منافیظ نے نے فرمایا: بے شک اللہ تمہیں اپنے آ باء کی قشم اٹھانی ضروری ہے وہ اللہ کی قشم اُٹھانے یا خاموش رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنی فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے چور کا و هال چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹا تھا اس کی قیمت تین درہم تھی۔

حضرت عبدالله بن عمر رہائی فرماتے ہیں کہ

5806- الحديث سبق برقم: 5642,5511 فراجعه .

5807- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 519 . وأحمد جلد 2صفحه 6 رقم الحديث: 4503 قال: حدثنا الله . اله . الله . اله . الله . الله

5808- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 190 وأحمد جلد 2صفحه 63 رقم الحديث: 5303 قال: حدثنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخُرِجُ زَكَاةَ الْفِطُرِ صَاعًا مِنُ تَمُرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: جَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ، إِذَا لَبِسَهُ فِي يَلِهِ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ، إِذَا لَبِسَهُ فِي يَلِهِ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ، إِذَا لَبِسَهُ فِي يَلِهِ الْكُهُمْنَى، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَلَسَ الْكُهُمْنَى، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَنَانَ الله عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللّهِ لَا أَلْبَسُهُ فَضَهُ فِي بَطُنِ كَفِي فَرَمَى بِهِ وَقَالَ: وَاللّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَلْبَسُهُ أَلْبَسُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَاللّه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَاللّه الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَالمُعَلّمُ وَالمُعَلّم

5810 - وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهِ مَنْ أَمْسَكَ كَلُبًا، إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَمْسَكَ كَلُبًا، إِلَّا كَلُبًا صَارِيًا، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلْبًا صَارِيًا، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلْبًا صَارِيًا، أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ بَنْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كُلْبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كُلُبَ زَرْعٍ؟ قَالَ: إِنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ رَجُلٌ زَرَّاعٌ

5811 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ، حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ،

حضور سَلَيْمَ نِ صدقہ فطرایک صاع مجور کا دیا تھایا ایک صاع مجور کا دیا تھایا ایک صاع جدا کا۔ پس حضرت عبداللہ فرماتے ہیں الوگول نے اس کو دو مد ( تقریباً سواکلوگرام) گندم کے برابر بنایا میں بھی مدین کے صاع کے برابر گندم رہتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِی نے سونے کی انگوشی بنائی اس کا تکیندا بنی تھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ جب اس کو دائیں ہاتھ میں پہنے تھے۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوشی پبننا شروع کر دی۔ حضور مُلِی منبر پر تشریف لائے۔ آپ مُلِی اُلِی منبر پر تشریف لائے۔ آپ مُلِی اُلِی منبر پر تشریف لائے۔ آپ مُلَی اُلِی منبر پر تشریف لائے۔ آپ مُلَی اُلِی منبر پہنتا ہے انگوشی پبنتا ہوا اس کا تکینہ تھیلی کی جانب رکھتا تھا۔ اس کو آپ مُلِی اُلِی منبول کا دیا اور فرمایا: اللہ کی قتم! میں اس کو جمیشہ کے لیے نہیں پہنوں گا۔ رسول اللہ مُلَی اُلِی کے کھینک دی تو صحابہ کرام نے بھی کھینک دیں۔

حضرت عبداللہ ٹالٹو سے روایت ہے کہ رسول کریم طالبو نے فرمایا جس نے کتے کورکھا مگر شکاری یا جانوروں کی حفاظت کیلئے تو اس کے اجر سے ہرروز دو قیراط کم کیے جائیں گے۔ پس ان کوعرض کی گئ خضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: یا کھیتی کا کتا' اُنہوں نے جواب دیا: حضرت ابو ہریرہ کھیتی باڑی کرنے والے آ دمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹو فرماتے ہیں کہ

عبد الرحمل . والدارمي رقم الحديث: 1668 قال: أخبرنا خالد بن مخلد .

<sup>5809-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 675 قال: حدثنا سفيان وال: حدثنا أيوب بن موسلى .

<sup>5810-</sup> الحديث سبق برقم: 5527,5418,5395 فراجعه .

<sup>5811-</sup> أحرجه الحميدي رقم الحديث: 685 قال: حدثنا سفيان عن موسلي بن عقبة (قال سفيان: ولم أسمعه منه).

عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَحْرَقَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَلَهَا يَقُولُ تھاں موقعہ پرحضرت حسان نے بیشعر پڑھاتھا:

(البحر الوافر)

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

5812 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنُ خَلامِنَ الْأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِب الشُّمُس، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَ مَشَلِ رَجُ لِ اسْتَعُمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعُمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَ ارِ عَلَى قِيرَاطٍ . ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنُ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصُرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِ لَتِ النَّصَارَى . ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلاةٍ الْعَصْرِ إِلَى مَغُرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيُن قِيرَاطَيْنِ؟ أَلَا فَأَنَّتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغُوبِ الشَّمُسِ عَلَى قِيرَاطَيُن قِيرَاطَيُن، أَلا فَلَكُمُ الْأَجْرُ مَرَّتَيُنِ . فَغَضِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَـحُنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً. قَالَ: هَلُ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَإِنَّهُ فَضَٰ لِي أُعُطِيهُ مَنْ شِئْتُ

آپ مُالْیُا نے بی نضیر کے مجوروں کے باغ جلا دیئے "اور بنولؤی قبیلہ کے برٹے لوگوں پر جلدی آنے والی ہلاکت کی آ گ آ سان ہوگئی''۔

حضرت عبدالله بن عمر والني فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَالِينَا سے سنا، آپ مَالِينَا نے فرمایا: تمہاری بقاء اتیٰ ہے جوتم سے پہلی امتیں گزری ہیں جیسے جتنا عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک ہے، ان کوتورات دی گئی انہوں نے عمل کیا نصف نماز تک \_ پھروہ عاجز آگئے ان کوایک ایک قراط ثواب دیا گیا پھراہل انجیل کو دی گئی انہوں نے عمل کیا اس پرعصر تک چروہ بھی عاجز آگئے۔ ان کوایک قیراط ثواب دیا گیا۔ پھر ہم کوقر آن دیا گیا ہم نے غروب آ فاب تک عمل کیا ہم کو دو قراط ثواب دیا گیا۔اہل کتاب نے عرض کی اے رب!ان کوتونے دو دو قراط کوں دیئے ہیں اور ہم کو ایک ایک قراط دیئے ك بم ن ال سے زيادہ كام كيا؟ الله تعالى ارشاد فرماتا ہے: کیامیں نے تم پرظلم کیا،تمہارے اجرمیں کی کر کے؟ انہوں نے عرض کی جہیں ، اللہ نے فر مایا: یہ میرافضل ہے جسے جا ہوں دوں۔

وأحمد جلد2صفحه 7 رقم الحديث: 4532 وجلد 2صفحه 52 رقم الحديث: 5136 قبال: حدثنا عبد الرحمٰن قال: حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة.

5812- الحديث سبق برقم: 5431.

الْخَطَّابِ، جَعَلَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَحَمَلَ رَسُولُ الْحَطَّابِ، جَعَلَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَحَمَلَ رَسُولُ اللهِ فَحَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَسِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَمَرُ لِرَسُولِ اللهِ رَجُلًا، فَوَجَدَهُ عُمَرُ يَبِيعُهُ فَقَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَمَرُ لِرَسُولِ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلُولُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُكُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ

5815 - أُخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

حضرت عبدالله والنفؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم طَالِیْم نِ گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کروایا' گھوڑے کوچھوڑتے جوسدھائے ہوئے ہوتے اوران کا فاصلہ ثنیة الوداع سے شار ہوتا اور جو گھوڑے نہیں سدھائے گئے تھے ان کا فاصلہ ثنیۃ الوداع سے بی زریق کی معجد تک تھا۔ راوی کا بیان ہے: اور اس نے مجھے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بھی میہ مقابلہ کرواتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر والنينا فرمات بين كه حضرت عمر بن الخطاب ڈلٹٹؤ نے اپناایک گھوڑ االلہ کی راہ میں دیا۔ حضور من النائم نے اس گھوڑے پر ایک آ دی کو سوار کیا۔ حضرت عمر والنون نے پایا کہ وہ اس کوفروخت کر رہا ہے۔ حضرت عمر والثواني في حضور مَا الله عن الله على وكركياكه يا رسول الله مَا يُنظِمُ جس محور برآب مَا يُنظِمُ في اس كوسوار كيا ميں نے يايا ہے كه وہ اس كوفروخت كرنا حابتا ے\_ كيا ميں اس كوخريد لول، يا رسول الله عَلَيْهُ؟ حضرت ٹاٹیٹے نے فرمایا تم اس کو نہ خریدنا اپنے صدقے کو واپس نہ لے۔

> مسند حضرت ابو ہر سرہ و رشاعنہ

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ فرماتے ہیں کہ حضور منافیا

5813- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 190 . وأحمد جلد 2صفحه 55 رقم الحديث: 5177 قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله .

5815- أخرجه أحمد جلد 2 صفحه 232 قال: حدثنا محمد بن جعفر . وفي جلد 2 صفحه 265 قال: حدثنا

الْمُشَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أَخُو حَجَّاجٍ الْأَنْمَ الْحِنْ الْمُنْهَالِ، أَخُو حَجَّاجٍ الْأَنْمَ الْحِيْرِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ اللَّهُ مِنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، الزَّهُ رِبِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأَرَةٍ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأَرَةٍ وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَابِسًا أَخَذْتَهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا لَا يُؤُكلُ

5816 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عِيسَى الْمِصُرِيُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: هُرَيُ رَدَة، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ السَّامَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ وَقُولَ السَّامَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ السَّامَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّامَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّامَ وَالْتَوْدَةُ عَلَيْهُ وَلَا السَّامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّامَ الْمُ

5817 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْإِفْرِيقِيّ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَّهُ قَالَ: سَيَأْتِي أَقُوامٌ أَوْ يَكُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَّهُ قَالَ: سَيَأْتِي أَقُوامٌ أَوْ يَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَّهُ قَالَ: سَيَأْتِي أَقُوامٌ أَوْ يَكُونُ أَتُمُوا فَلَهُمْ وَلَكُمْ، الصَّلاةَ، فَإِنْ أَتَمُوا فَلَهُمْ وَلَكُمْ،

ے سوال کیا گیا کہ چوہا جب تھی میں گر جائے (اس کا کیا حکم ہے؟) آپ مٹالیا نے فرمایا: اگر تھی خشک تھا تو اس کو پاک سمجھ اگر خشک نہیں تھا بھلا ہوایا بہنے والا تھا تو اس کو پاک سمجھ اگر خشک نہیں تھا بھلا ہوایا بہنے والا تھا تو اس کو نہ کھائے۔

حضرت ابوہریرہ ولائش فرماتے ہیں کہ رسول الله منافی نے فرمایا تم پر ہے کہ کہ تم کالے دانہ کو استعال کرو کیونکہ اس میں شفاء ہے ہر بیاری کی مگر موت کی منیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور کالیے ہے نے فرمایا: عنقریب ایک الی قوم آئے گی وہ تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے۔ اگر مکمل پڑھیں تو اس کا تواب ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی ہوگا اگر کم کریں اس کا گناہ ان پر بھی اور تم کو نفع ہوگا۔

عبد الرزاق . وأبو داؤد رقم الحديث: 3842 قال: حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن على . قالا: حدثنا عبد الرزاق . كلاهما (محمد بن جعفر' وعبد الرزاق) عن معمر' عن الزهرى' عن سعيد بن المسيب' فذكره .

5816- أخرجه البخارى جلد 7صفحه 160 قال: حدثنا يحيى بن بكير ومسلم جلد 7صفحه 25 قال: حدثنا محمد البن رمح بن المهاجر وابن ماجة رقم الحديث: 3447 قال: حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان ومحمد بن المصريان ومحمد بن المصريان ومحمد بن المصريات ومح

5817- أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم الحديث: 2219 من طريق أبي يعلى . وأخرجه أبو يعلى في معجمه رقم الحديث: 241 من طريق عبد الرحمن بن صالح الأزدى حدثنا عبد الرحيم بن سليمان بهذا السند .

وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمُ وَلَكُمُ

أَبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا فَلُيْتِ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَلْكِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

7819 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَسْمَاء ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ: حُدَّثِنى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ ، أَنَّ الْمُسَيّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَ - قَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالله مُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ ، كَمثلِ الصَّائِمِ وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ ، كَمثلِ الصَّائِمِ الْقَانِتِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ

أَلْمُوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّم وَكَانَا اللهُ عَلَيْهِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا اللهُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى النَّهُ هُرِيُّ، عَنُ عُمَرَ لَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، وَعَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، وَعَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، وَعَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابو ہر رہ ڈھٹھ فرماتے ہیں کہ حضور ملکھیا ۔ نے فرمایا: اللہ عزوجل یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے انبیاء کرام میں کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا۔

حضرت ابوہریہ وہلنے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملاقی سے سنا کہ آپ ملاقی نے فرمایا: اس کی مثال جواللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ تو زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ قیام کرنے والے خثوع وخضوع کرنے والے سجود کرنے والے سجود کرنے والے سجود کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ٹاٹیٹے سے سنا کہ آپ ٹٹاٹٹٹے نے فرمایا: جب تو اپنے ساتھ والے سے کہے: خاموش رہ جعہ کے دن جبکہ امام جمعہ کا خطبہ دے رہاتھا تو تُو نے لغوبات کی۔

<sup>5818-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 284 قال: حدثنا ابراهيم بن خالد افال: حدثنا رباح عن معمر . وفي جلد 2 صفحه 285 قال: قال الأوزاعي .

<sup>5819-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 344 قال: حدثنا عفان . قال: حدثنا همام . قال: حدثنا محمد بن جحادة أن أبا حصين حدثنه . وفي جلد 2صفحه 424 قال: حدثنا أبو معاوية . قال: حدثنا سُهيل .

<sup>5820-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 280,272 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وفي جلد 2 صفحه 272 قال: وحدثنا ابن بكر عن ابن جريج .

يَقُولُ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنَصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَغَوْتَ

5821 - حَدَّنَا أَحْمَدُ بَنُ جَمِيلِ الْمَرُوزِيُّ، عَنُ مَرُوانَ بَنِ مُعَادِ الزَّيَّاتِ، عَنُ مَرُوانَ بَنِ مُعَادِ الزَّيَّاتِ، عَنُ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَ-ةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسُلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً، سَمِعَ رَسُولَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَرَصَتُ نَمُلَةٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَرَصَتُ نَمُلَةٌ أَهُلَكُتَ نَمُلَةٌ أَهُلَكُتَ أَمَةً فَلَوْحَى الله إليهِ: فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ أَهُلَكُتَ أَمَةً مِنَ الْأُمَ مِ تُسَبِّحُ؟

حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَدَّانَا مَثْنَى بُنُ عَدَّانَا مَثْنَى بُنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مَثْنَى بُنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ صَعِيدِ بَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ صَعْدِ بُنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ صَعْدِ بُنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ صَدْقَ مَعْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ،

حضرت ابوہریہ وہائی فرماتے ہیں کہ حضور مالیا ہے کے نے فرمایا جوکسی شے کی شرط پراسلام لایا وہ اس کے لیے ہے۔

حضرت ابوہریہ واٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ماٹھی سے سنا کہ آپ ماٹھی نے فرمایا: انبیاء کرام پیلی میں سے کسی نبی کو چیوٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں عظم دیا کہ چیونٹوں کی بستی کو جلا دیا جائے۔ اللہ عزوجات نے اس نبی بلیا کی طرف وی بھیجی کہ آپ کو ایک چیوٹی نے کاٹا ہے آپ بلیا نے پہلی امتوں میں سے ایک ایک امت کو ہلاک کر دیا ہے جو میری پاکی بیان کرتی تھیں؟

حفرت عائشہ والنہ سے روایت ہے کہ حضور مالیا یکھنا کانے ولگوانے والا دونوں روزہ افطار کریں۔ نیز اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ ڈولٹئ نے رسول کریم مالی کی سے بلاواسطہ بھی اور حضرت عروہ بن زیر کے واسطہ سے بھی روایت کیا ہے۔

5821- الحديث في المقصد العلى برقم: 948 ـ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه335 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك \_

5822- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 402 قال: حدثنا عتاب وال أخبرنا عبد الله . والبخاري جلد 4 صفحه 75 قال: حدثنا يحيى بن بكير وال حدثنا الليث .

5823- الحديث في المقصد العلى برقم: 516 عن عانشة .

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُسْتَحْجِمُ

5824 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْبُنُ الْسُبَارِكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ سَعِيدِ بُنِ الْسُمَسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيُرةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ا

ابُنُ الْمُبَارِكِ، أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْبُنُ الْمُبَارِكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَرَصَتُ نَبِيًّا مِنَ اللهُ إِلَيْهِ أَفِى أَنُ قَرَصَتُكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقُتَ أَمَةً مِنَ اللهُ إِلَيْهِ أَلْهِى أَنْ قَرَصَتُكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقُتَ أَمَةً مِنَ اللهُ إِلَيْهِ أَلْمَ عَلَيْهِ اللهُ إِلَيْهِ أَلْمَ عَلَيْهِ اللهُ إِلَيْهِ أَلْمَ عَلَيْهِ اللهُ إِلَيْهِ أَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ إِلَيْهِ أَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ أَلْهُ اللّهُ إِلَيْهِ أَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

5826 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْأَسُودِ، حَدَّثَنَا عُمُرُو بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَمْرُ بَنِ مَحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَنْ بَكِرِ بُنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ النُّهُ مَسَيِّبٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَمَلْتُمْ فَأَخِرُوا، فَإِنَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَمَلْتُمْ فَأَخِرُوا، فَإِنَّ

حضرت الوہریہ ڈھنٹو فرماتے ہیں کہ حضور سُلٹینے م نے فرمایا: اللہ عزوجل قیامت کے دن زمین قبض کرے گا۔ آسان کو لیٹے گا اپنے دائیں دست قدرت سے اور فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں! کہاں ہے مملوک؟

حضرت ابوہریرہ والی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَّالِیًا نے فرمایا: نبیوں میں سے ایک نبی کو چیوٹی نے کاٹ لیا کیس اُنہوں نے چیونٹیوں کی پوری بستی جلا دیے کا حکم دے دیا کیس اسے جلا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی: کیا ایک چیوٹی نے آپ کو کاٹا ہے اور آپ نے اُمتوں میں سے ایک ایس اُمت کو جلا دیا ہے جو اللہ کی تبیع کرتی تھی؟

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سائٹی کے خضور سائٹی کے نے فرمایا: جبتم سوار ہوتو بیچھے بیٹھو، بے شک پاؤں مضبوط ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔

<sup>5824-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه374 قبال: حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال: حدثنا ابن المبارك والبخاري جلد 8 صفحه 135 قال: حدثنا محمد بن مُقاتل قال: أخبرنا عبد الله و

<sup>5825-</sup> الحديث سبق برقم:5822 فراجعه .

<sup>5826-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1107 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 216 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه كلام .

الرِّجُلَ مُوثَقَةٌ، وَالْيَدَ مُغْلَقَةُ

5827 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَهُلِ بَنِ عَسُكَرَ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بَنُ عُينُ نَهُ فِي الْفُينَا سُفُيَانُ بَنُ عُينُ نَهَ عِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، بَنُ عُينُ نَهَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَعِنُ أَبِي هُرَيُوةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَعِنُ أَبِي هُرَيُوةً، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَعِيبُ اللَّهُ عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا، وَالْمُوا إِنْ شِنْتُمُ: (وَظِلِّ مَامُدُودٍ) (الواقعة: (وَظِلِّ مَامُدُودٍ) (الواقعة: 30)

5828 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، كَرْجَوَيْهِ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، كَرْجَوَيْهِ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَ الْحَدُكُمُ: خَبُثَتُ نَفْسِى وَلَكِنْ لِيَقُلُ لَقِسَتُ نَفْسِى 5829 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، أَخُو

حَجَّاجٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ، عَنْ مَعُمْوٍ، عَنِ الرَّهُ الْحَوَاحِدِ، عَنْ مَعُمُوٍ، عَنِ النُّهُ مِنَ مَعُمُوٍ، عَنِ النُّهُ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، الزُّهُرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ حَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ وَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُلاٹیا ہم بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار چلنے والا۔ اس کے سامیہ میں چلے ایک سوسال تک تو اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی اگرتم اس کی تقعدیق کے لیے پڑھنا چاہوتو یہ آیت پڑھاو: ''وَظِلِّ مَمْدُوْدٍ ''۔

حضرت ابو ہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مالیا کم نے فرمایا تم میں سے کوئی بینہ کھے کہ میر نے فس نے برا کیا بلکہ بیہ کیے کہ میرانفس بخت ہو گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنڈ فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹھنڈ م نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں سمجھ دے دیتا ہے اور آپ مُلٹیڈا نے فرمایا: اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

<sup>5827-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 438 قال: حدثنا يحيى بيعنى ابن شعيد والدارمي رقم الحديث: 2831 مُقَطعًا قال: أخبرنا يزيد بن هارون و

<sup>5828-</sup> أخرجه المؤلف في معجمه برقم: 33 . وابن عدى في الكامل جلد 3صفحه 1087,1086 . والحديث في صحيح البخاري، وصحيح مسلم عن سهل بن حنيف .

<sup>5829-</sup> أخرجه الطحاوى في مشكل الآثار جلد 2صفحه 280 من طريق أبي أمية محمد بن ابراهيم بن مسلم الخزاعي، حدثنا سريج بن النعمان الجوهري، عن عبد الواحد بن زياد بهذا السند .

الُحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الزُّهُرِيُّ، الْحِمَّانِیُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الزُّهُرِیُّ، عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِی عَنْ اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْمَلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بُرُهَةً بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ وَسَلَّمَ: تَعْمَلُ بِالرَّأَي فَقَدُ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَأَضَلُّوا فَإَضَلُّوا فَإِذَا عَمِلُوا بِالرَّأِي فَقَدُ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا

5832 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا يَحُبَى بُنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا يَحُبَى بُنُ يَعْلَى، عَنُ يَزِيدَ بُنِ سِنَانٍ أَبِى فَرُوَ-ةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى أَبِي

حضرت ابو ہر یہ وہ فائنۂ فرماتے ہیں کہ حضور مالیۃ ہم نے فرمایۃ ہیں کہ حضور مالیۃ ہم نے فرمایۃ ہم مالیۃ ہم این اللہ کے ساتھ ممل کرے گی پھر سنت رسول اللہ مالیۃ ہم کرے گی پھرا پنی الیمی رائے جوقر آن وسنت کے مخالف ہواس پر عمل کرے گی تو خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مَنَا اللہ اللہ خمار نے فرمایا: مسجد حرام کے علاوہ مسجدوں میں ایک نماز پڑھنا ہزار نمازوں بیٹ فضل ہے۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ٹاٹٹٹِ نے ایک جنازہ پڑھا اس پرتکبیر کہی پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔

<sup>5830-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 63 . وأورده الهيشمسي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 179 وقال: رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري متفق على ضعفه . وأورده ابن حجر في المطالب العالية برقم: 345 .

<sup>5831-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 139 عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله و واحمد جلد 2 صفحه 256 قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو .

<sup>5832-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 1077 قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفى قال: حدثنا اسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبى فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو ابن أبى أنيسة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب فذكره .

عَـلَى جَـنَازَةٍ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضُعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى

5833 - حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنُ سَعِيدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَدِّى اللّه عَمْلُهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِذَا قُلْتَ اللّه مَسَلّى اللّه عَمَلُه وَسَلّمَ يَقُولُ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَعَوْتَ

الدَّوْرَقِتُ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ، عَنِ السَّوْرَقِيّ، عَنِ السَّوْرَقِيّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ النَّهُ مُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَةً بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيُرةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي الرَّكُعَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بُنُ عَبْدِ سَلَّمَ فِي الرَّكُعَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بُنُ عَبْدِ عَمْرِو بُنِ نَصْلَةً وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةً حَلِيفٌ لِينِي عَمْرِو بُنِ نَصْلَةً وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةً حَلِيفٌ لِينِي عَمْرِو بُنِ نَصْلَةً وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةً حَلِيفٌ لِينِي عَمْرِو بُنِ نَصْلَةً وَهُو رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةً حَلِيفٌ لِينِي كَا رَسُولَ اللهِ؟ وَمَلَا أَنَّ مَنْ صَلَّى مَا لَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعُهُ، فَقَالَ: كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعُهُ، فَقَالَ: عَمْ دُو الْيَسَدِقُ ذُو الْيَسَدِي قَلُوا: نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعُهُ، فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعُهُ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيُسَدِقُ ذُو الْيُسَدِي قَالُوا: نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعُهُ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيُسَدِي وَالْيَدِيْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْ صَلَّى مَنْ صَلَّى مَوْلُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْ صَلَّى اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ٹائٹلے سے سنا کہ آپ ٹٹاٹٹا نے فرمایا: جب تو اپنے صاحب سے کہا، خاموش ہو جا! اس حالت میں کہ امام جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا تو تو نے لغو بات کی۔

حفرت ابوہریہ و و الی الی کے دوالیدین کہ حضور مالی کے دورکعتوں پرسلام پھیرا۔ آپ مالی کیا سے ذوالیدین ابن عبد عمرو بن نصلہ آپ قبیلہ خزامہ کے ایک آدی ہیں۔ عرض کی: یا رسول اللہ! کیا نماز میں کی کا حکم نازل ہوایا آپ مالی کی کا حکم نازل ہوایا ہوئی ہے نہیں بھولا ہوں۔ ذوالیدین نے عرض کی: یارسول اللہ! کچھ ہوا ہے۔ حضور مالی کیا ان صحابہ کرام کی یارسول اللہ! کچھ ہوا ہے۔ حضور مالی کیا ان صحابہ کرام کی یارسول اللہ! کچھ ہوا ہے۔ حضور مالی کی دوالیدین کیا بچے بول رہا طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے آپ مالی کیا تھے بول رہا ہوگئے کے ماتھ نماز میں کھڑے ہوئے۔ نماز مکمل فرمائی۔ آپ مالی کی اس کے حضور مالی کے ماتھ ہی بال۔ حضور مالی کے دو سے کے جاتے ہیں نماز میں سے حدے نہیں کے جو دو سجدے کے جاتے ہیں نماز میں

5833- الحديث سبق برقم:5820 فراجعه .

<sup>5834-</sup> أخرجه الدارمي رقم الحديث: 1505 قال: أخبرنا عبد الله بن صالح . قال: حدثني الليث . قال: حدثني يعنى ابن يونس . وأبو داؤد رقم الحديث: 1013 قال: حدثنا حيجاج بن أبي يعقوب . قال: حدثنا يعقوب عني ابن ابراهيم . قال: حدثنا أبي عن صالح .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتُمَّ الصَّلاةَ، وَلَمْ يَسُجُدِ السَّحْدَانِ فِي وَهُمِ الصَّلاةِ حِينَ السَّبُحُدَانِ فِي وَهُمِ الصَّلاةِ حِينَ لَقَنَهُ النَّاسُ

الْأُورْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، الْأُورْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة، قَالَ: قَرَأَ نَاسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاء عَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِم، فَقَالَ: هَلُ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: هَلُ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ أَقْبُلُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: هَلُ قَرَأُ مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: هَلُ قَرَأُ مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا جَهَرَ وَلَمْ يَكُونُوا يَقُرَؤُونَ فَوا النَّاسُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَكُونُوا يَقُرَؤُونَ فَي فِيمَا جَهَرَ فُوا يَقُرَؤُونَ فَي فَيَا اللهُ عَلَيْهِمْ مُنْ عَلَيْهِمْ مُنْ عَلَيْهِمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ المُؤْلِقُونَ اللهُ ال

مَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَيْدٍ الْمَكِّيُ، حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هِشَامٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَ وَيُدٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَ وَيُدٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مَعْرَدُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ كُلُّهُمْ صَلَّى حِينَ خَرَجَ وَسُلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ كُلُّهُمْ صَلَّى حِينَ خَرَجَ مِنْ الْمَهَامِ بِمَكَّةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُهِا وَلُمَقَامٍ بِمَكَّةً

5837 - حَدَّثَ نَسا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ

شک ہونے کی وجہ سے یہاں تک کہ آپ تُلَیِّم نے لوگوں کو للقین کی۔

حضرت ابوہریہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور طاقی کے ساتھ جہری نماز میں قرات کررہے تھ، آپ طاقی کے ساتھ جہری نماز میں قرات کررہے تھ، آپ طاقی کے بیچھے۔حضور طاقی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا: کیا کوئی میرے ساتھ قرات کررہا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی: جی ہاں! آپ طاقی کہ کیا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں۔ زہری فرماتے ہیں: لوگوں کو یہ فیصحت ہے کہ لوگ اس میں قرائت نہ کریں جو جہری نماز ہو۔

حضرت ابو ہررہ والنظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مالنظ کے ساتھ حضرت ابو بکر ڈلائٹ وحضرت عمر دلائٹ کے ساتھ سفر کیا۔ سارے کے سارے جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے دور کعتیں ادا کرتے تھے واپس آنے تک اور مکہ مکرمہ میں تھہرنے کے دوران بھی۔

حضرت ابوہر مرہ والنفيُّ فرماتے ہیں کہ حضور سُلَافِيِّا

5835- أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: 1841 . والسطحاوي في شرح معاني الآثار جلد 1صفحه 217 من طريق الفريابي عن الأوزاعي به .

5836- الحديث في المقصد العلى برقم: 352 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 156 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِى جَابِرٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا استَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيُفُرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ

سَمِينَة، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ صَمِينَة، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنُ أَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنُ أَدْ حَلَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُؤَمِّلُ أَنُ يَسْبِقَ فَلا حَيْرَ فِيهِ، وَمَنُ أَدْ حَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُؤَمِّلُ أَنْ يَسُبِقَ فَلا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يُؤمِّلُ أَنْ يَسْبِقَ فَلا بَأْسَ بِهِ وَهُو لا يُؤمِّلُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

نے فرمایا جبتم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے، اپنے ہاتھ پر تین مرتبہ پانی ڈالے۔ برتن میں داخل کرنے سے پہلے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات گزاری ہے۔

حضرت ابوہریہ دہائی فرماتے ہیں کہ حضور سائی کے فرمان نے فرمایا: جس نے ایک گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان میں داخل کیا اور اس کا مقصہ سبقت کرنا تھا اس میں خیر نہیں ہے۔ جس نے ایک گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان میں داخل کیا اور اس کا مقصد سبقت کرنا نہیں ہے اس میں داخل کیا اور اس کا مقصد سبقت کرنا نہیں ہے اس میں حرج نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاکٹیا کے خرمایا: پرہیز گار ہو جا عبادت گزار ہو جائے گا۔ حرام کردہ چیزوں سے نکح ، زاہد ہو جائے گا۔ اپنے پڑوی سے اچھا سلوک کر،مسلمان ہو جائے گا۔ لوگوں کے لیے وہی بیندکر جواپنے لیے پیندکر تا ہے،مومن ہو جائے گا۔

<sup>5838-</sup> أخرجه أمحمد جلد 2صفحه 505 قال: حدثنا يزيد . قال: أحبرنا سفيان بن حُسين . وأبو داؤد رقم الحديث: 2579 قال: حدثنا مُسَدد . قال: حدثنا حصين بن نُمير . قال: حدثنا سفيان بن حسين .

<sup>5839-</sup> أخسرنا البخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 252 قال: حدثنا سُليمان بن داؤد أبو الربيع قال: حدثنا السماعيل بن زكريا . وابن ماجة رقم الحديث: 4217 قال: حدثنا على بن محمد . قال: حدثنا أبو معاوية .

2840 - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي خَرُعَرَةَ، حَنْ مُعَدِ بُنِ ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُصَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُصَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْمُصَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وُلِيّى الْقَضَاءَ، فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينِ

بِسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ كَنِيرٍ، عَنُ أَبِي إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ كَنِيرٍ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ، عَنُ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ابْتِلِى أَحَدُكُمُ بِالْقَصَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ابْتِلِى أَحَدُكُمُ بِالْقَصَاء بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرُفَعُ صَوْتَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَجُلِسِ وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرُفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحِدِ الْخَصْمَيْنِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنِ الزَّهُ وِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُورَيْرَ-ةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حضرت ابوہریرہ ٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منا ہی نے فرمایا: جو فیصلہ کے لیے ولی بنا وہ ایسے ہی ہے کہ گویا بغیر چھری کے ذریح کر دیا گیا۔

حضرت ابوہریہ رہ النظر فرماتے ہیں کہ حضور منائیل فی نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ایک مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے ساتھ آزمایا گیا۔ وہ غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ ان کے درمیان برابری کرے، دیکھنے، بٹھانے اور اشارہ کرنے میں دو مدمقابل میں سے کی براینی آواز کو بلند نہ کرے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ میں نے حضور مُلٹھ کو فرماتے ہوئے سنا: آپ نے مدینہ کا ذکر کیا فرمایا: عنقریب لوگ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے حالانکہ مدینہ اُن کے لیے بہتر

5840- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 365 قال: حدثنا الخزاعي . وأبو داؤد رقم الحديث: 3572 قال: حدثنا نصر بن عمر . على . قال: أخبرنا بشر بن عمر .

5841- الحديث في المقصد العلى برقم: 889 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 194 وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير باختصار، وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف .

5842- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 338 قال: حدثنا يونس وسُريج وال: حدثنا فُليح عن سعيد بن عبيد ابن السباق فذكره و اخرجه مسلم جلد 4صفحه 120 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد والناز عبد العزيز والله والله والكراور والمحروب والمح

وَسَلَّمَ يَقُولُ وَذَكَرَ الْمَدِينَةَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فُتُوحٌ وَسَيَكُونُ فُتُوحٌ وَسَيَكُونُ قُتُوحٌ وَسَيَكُونُ قَوْمٌ يَهِيمُونَ بِعَشَائِرِهِمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

حَدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنِ الزُّهُويِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ السَّعَاقُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنِ الزُّهُويِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَكَ مِنْ إِبِلِ؟ فَقَالَ: مَلَّ مَعُمْ، قَالَ مَنْ إِبِلِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، قَالَ مَا أَلُوانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلَ فِيهَا مِنْ الْعَمْ، قَالَ مَا أَلُوانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: وَأَنَّى لَهَا ذَلِكَ؟ أَوْرَقُ؟ قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقُ قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقُ قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقُ

لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طُلُحَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رِجَالًا أَتُوْا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا أَنَاسٌ نَكُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا أَنَاسٌ نَكُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا أَنَاسٌ نَكُونُ بِالرِّمْلِ فَتُصِيبُنَا الْجَنَابَةُ وَقَلُوا: إِنَّا أَنَاسٌ وَالنَّفَسَاءُ بِالرِّمْلِ فَتُصِيبُنَا الْجَنَابَةُ وَقِينَا الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ وَلَا نَجِدُ الْمَاء أَرْبَعَة أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشُهُرٍ؟ .

ہے اگروہ جانتے ہوتے۔

حضرت ابوہریہ ڈوائٹ فرماتے ہیں کہ ایک آدی
حضور طُلْیْن کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ!
میری عورت نے کالا بچہ جنا ہے۔ آپ طُلِیْن نے فرمایا:
کیا تیرا اونٹ ہے؟ عرض کی: جی ہاں۔ آپ طُلِیْن نے فرمایا:
فرمایا: اس کا رنگ کیا ہے؟ اس نے عرض کی: سرخ ہے۔
آپ طُلِیْن نے فرمایا: اس میں سیاہ اور سفیدی ملا ہوا
دھویں جیسا رنگ ہے؟ عرض کی: اس میں دھویں جیسا
دھویں جیسا رنگ ہے؟ عرض کی: اس میں دھویں جیسا
ملک ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی: ہو
ملک ہے کہ اس نے رگ کھینچ کی ہو۔ آپ نے فرمایا: ہو
ملک ہے کہ اس نے بھی رگ کھینچ کی ہو۔ آپ نے فرمایا: ہو

حضرت ابوہریرہ ڈلٹئؤ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور مُلٹیؤ کے پاس آئے۔ انہوں نے عرض کی ہم لوگ ریتان میں علاقے میں رہتے ہیں ہم کو جنابت پہنچی ہے ہم میں حیض والی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور نفاس والی بھی۔ہم چار ماہ تک پانی یا پانچ ماہ تک پانی نہیں پاتے۔ حضور مُلٹیؤ کے فرمایا: تم پرزمین سے فائدہ اُٹھانا ضروری

5843- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1084 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 233 قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر . وفي جلد 2صفحه 234 قال: حدثنا يزيد . قال: أخبرنا ابن أبي ذئب .

5844- الحديث في المقصد العلى برقم: 175. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 216 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وقال فيه: عليك بالأرض والطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن الصباح والأكثر على تضعيفه وروى عباس عن ابن معين توثيقه وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف يكتب حديثه ولا متدك

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِالْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّاقَدُ، حَدَّثَنَا سُفْعَانُ

بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبُرِدُوا بِالصَّلاةِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبُرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى زَبِّهَا فَقَالَتُ: رَبِّ أَكُلَ بَعْضِى بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا أَنُ رَبِّهَا فَقَالَتُ: رَبِّ أَكُلَ بَعْضِى بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ رَبِّ أَكُلَ بَعْضِى بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَبَعَلُونَ مِنَ الْتَحِدِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنَ الزَّمُهُرِيرِ

مُ 5846 - حَلَّاثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَلَّثَنَا مَ مُرُو النَّاقِدُ، حَلَّثَنَا سُفِيانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْحِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقُلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتُفُ الْآبَاطِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بُنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمةَ بُنِ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمةَ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ

ہے(لعنی تیم کیا کرو)۔

حفرت ابوہریہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مُالیّا فرماتے ہیں کہ حضور مُالیّا فرماتے ہیں کہ حضور مُالیّا فرمایا جب گرمی سخت ہوتو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو۔ بے شک گرمی کی شدت سے جہنم کی ہوا ہے۔ جہنم نے رب کریم سے شکایت کی ،عرض کی ،اے رب میرا بعض بعض کو کھا جائے گا۔ تو اللہ عزوجال نے اس کو اجازت دی دوسانس لینے کی ،ایک گرمیوں میں اورایک سردیوں میں وہ سخت تیش ہے جوتم محسوں کرتے ہواور سخت سردی ہے جوتم پاتے ہو۔

حضرت ابو ہریرہ دلائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مٹائٹۂ ا نے فرمایا: پانچ چیزیں فطرت سے ہیں: (۱) ختنہ کرنا (۲) زیر ناف بال صاف کرنا (۳) مونچھیں کا ٹنا (۴) ناخن کا ٹنا (۵) بغلوں کے بال اکھاڑنا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مُناٹھی فی جب آخری رکعت سے سراٹھاتے تھے فجر کی نماز میں تو یہ دعا کرتے تھے '' کِللّٰهُم اللّٰہُ اللّٰہ آخرہ '' پھر سجدہ کرتے تھے۔

5845- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 266 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر وابن جريج وفي جلد 2 صفحه 285 قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج .

5846- أخرجُه الحميدي رقم الحديث: 936 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 229 قال: حدثنا معتمر' عن معمر . وفي جلد 2صفحه 239 قال: حدثنا سفيان .

5847- أخرجه أحمد جلد2صفحه 255 قال: حدثنا أبو كامل . قال: حدثنا ابراهيم وعنى ابن سعد . والدارمي رقم الحديث: 1603 قال: حدثنا يحيلي بن حسان . قال: حدثنا ابراهيم بن سعد .

وَالْـمُسْتَـضُعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشُدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُـضَرَ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَ قَلَ الْإِمَامُ (غَيْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَ قَرَأَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَكَلا الضَّالِينَ) (الفاتحة: 7) فَأَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، فَأَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، فَضَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ

5849 - وَعَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفُضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدَ الْحَرَامَ

5850 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعُرَابِيًّا بَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَبَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَبَّ عَلَى بَوْلِهِ سَجُلٌ مِنْ مَاءً أَوْ دَلُو مِنْ مَاءً وَقَالَ: إِنَّمَا بُعِنْتُمْ مُيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبُعَثُوا مُعَسِّرِينَ

5851 - وَعَنْ أَبِى هُ رَيْسَ.ةَ، يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ

حضرت ابوہریہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ حضور سُلَیْنِ اِللہ کے خرمایا جب امام غیر المخضوب علیہم والضالین پڑھے تو امام اورتم آمین کہو۔ کیونکہ اس کی دعا پرفر شتے آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔اس کے پہلے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

حضرت ابوہریرہ والنی سے مروی ہے کہ نبی کریم علاقی نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا سوائے مسجد حرام کے دیگر مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہزار نمازوں سے افضل ہے۔

حضرت ابوہریرہ ٹاٹنو فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کردیا۔حضور ٹاٹیٹو کے تھم دیا کہ اس کے بیشاب پانی کا ایک ڈول بہا دیا جائے۔ بے شک تم آسانی کرنے کے لیے بیسجے گئے ہوئے تگی کرنے کے لیے نہیں

حضرت ابو ہریرہ دانٹھ فرماتے ہیں کہ حضور خالیا

5848- أخرجُه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 76 . وأحمد جلد 2صفحه 233 قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر . وفي جلد 2صفحه 459 قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدى: مالك .

5849- الحديث سبق برقم: 5831 فراجعه .

5850- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 938 . وأحمد جلد 2صفحه 239 . وأبو داؤد رقم الحديث: 380 قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّر لج وابن عبده في آخرين والترمذي رقم الحديث: 147 .

5851- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1097 . وأحمد جلد 2صفحه 240 قسالا: حدثنا سفيان . وفي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنُزِلَ ابُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا، يَقْتُلُ الْبِحِنُ زِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَتُوضَعُ الْجِزْيَةُ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

5852 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ

5853 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسُلامِ

5854 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ. مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حضرت ابن مریم ملینیا نہ نازل ہوں۔ حاکم اور عادل اور انصاف کرنے والے بن کر خزیر کو مار دیں گے۔ صلیب کو تو ڑدیں گے۔ جزید لیں گے، سخاوت کریں گے یہاں تک کہ کوئی ان سے قبول نہیں کرے گا ( یعنی ا تنا بیسہ ہوگا کہ آپ ملینیا کی سخاوت کی وجہ سے لوگوں کے پاس بیسہ بہت زیادہ ہوگا )۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹائٹٹا نے فرمایا: قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ ایک قوم سے لڑو گے جس کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی۔

حضرت ابو ہررہ ڈھٹھ فرماتے ہیں کہ حضور کا الیے ا نے فرمایا: اونٹوں اور بکریوں کے پہلی دفعہ کے بچے بتوں کے نام پر ذرج کرنا یا وویسے بتوں کے نام جانور ذرج کرنا' اسلام میں نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُلھی کے خصور سُلھی کہ نے فرمایا: سواریاں نہ باندھو مگر تین مسجدوں کی طرف میری مسجد حرام ، مسجد اقصلی ۔

جلد2 صفحه 272 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: أخبرنا معمر .

<sup>5852-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1100 . وأحمد جلد 2صفحه 239 قالا: حدثنا سفيان ـ وفي جلد 2 صفحه 271 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ـ

<sup>5853 -</sup> اخرجه الحميدي رقم الحديث: 1095 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 229 قال: حدثنا هشيم . قال: ان لم أكن سمعته منه عني الزهري فحدثنني سفيان بن حُسين .

<sup>5854-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 943 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 234 قال: حدثنا عبد الأعلى ' عن معمر . وفي جلد 2صفحه 238 قال: حدثنا سفيان .

5855 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلا كِسْرَى، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِى سَبِيلِ اللهِ

5856 - وَعَنْ أَبِى هُـرَيْـرَـةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله: أَيُصَلِّى الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبُ وَاحِدٍ؟ قَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لِلرَّجُلِ الَّذِى سَأَلَهُ: أَتَعُوفُ ثَوْبُ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ أَبَا هُ رَيْرَةً فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ

5858 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

حضرت ابو ہریرہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلَاثِیْا نے فرمایا جب کسری ہلاک ہو جائے تو کسری نہیں ہوگا جب قیصر ہلاک ہوگا۔ اس ذات کی قشم جب قیصر ہلاک ہوگا تو قیصر نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور ان دونوں کے خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کروگے۔

حضرت ابوہریہ دائی فرماتے ہیں کہ حضور مُنَافِیْمَ نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے مرجا کیں، وہ جہم میں داخل ہوگا صرف قسم کو پورا کرنے کے لیے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے فرض کی: یا رسول اللہ! کیا آدی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ مُلَائیڈ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی دو کپڑے باتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیڈ نے اس آدی سے کہا، جس نے بوچھا تھا، کیا آپ ابو ہریرہ ڈٹائیڈ کو جانتے ہیں؟ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے حالانکہ اس کے کپڑے کھونی (یا ہینگر) پر لفکے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑے کھونی (یا ہینگر) پر لفکے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ حضور مُنائیڈ فل

5855- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 1094 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 233 قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر . وفي جلد 2صفحه 240 قال: حدثنا سُفيان . وفي جلد 2صفحه 271 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: أخبرنا معمر .

5856- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 162 . والـحميدي رقم الحديث: 1020 قـال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد2صفحه239 قال: حدثنا سفيان .

5857- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 106 . والحميدى رقم الحديث: 937 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2 صفحه 238 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك .

5858- أخرجه الحميدى رقم الحديث:1026 قبال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 238 قال: حدثنا سفيان . وفي جلد 2صفحه 274 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: أخبرنا معمر .

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

بحسّانَ وَهُو يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ الْشِعْرَ فِيهِ، وَفِيهِ خَيْرٌ مِنكَ . الشَّهُ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيُرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيُرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَجَبْ عَنَى، اللَّهُ مَا يَدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعْمُ

فَزَارَ-ةَ أَتَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ فَرَارَ-ةَ أَتَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِى وَلَـدَتُ غُلامًا أَسُودَ؟ فَقَالَ: هَلُ لَكَ مِنُ امْرَأَتِى وَلَـدَتُ غُلامًا أَسُودَ؟ فَقَالَ: هَلُ لَكَ مِنُ الْمِرَأَتِى وَلَـدَتُ غُلامًا أَسُودَ؟ فَقَالَ: هَلُ لَكَ مِنُ إِبِلِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَمَا أَلُوانُهَا؟ قَالَ: أَحْمَرُ وَقَالَ: فَمَا أَلُوانُهَا؟ قَالَ: أَحْمَرُ وَقَالَ: فَعَمْ إِنَّ فِيهَا لَوُرُقًا قَالَ: عَلَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عَرُقٌ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرُقٌ عَرُقٌ عَرُقٌ قَالَ: عَمَى أَنْ يَكُونَ فَذَ عَرُقٌ عَرُقٌ قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدُ نَزَعَهُ عِرُقٌ عَرُقٌ عَرُقٌ قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدُ نَزَعَهُ عِرُقٌ

نے فرمایا شہری ویہاتی سے بیچ نہ کرے (جب تک اس نے منڈی نہیں دیکھی )۔

حضرت ابو ہر یرہ دہائیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائیڈ حضرت حسان دہائیڈ کے پاس سے گزرے۔ وہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ آپ دہائیڈ نے حضرت حسان ڈہائیڈ کومنع کیا۔ حضرت حسان دہائیڈ نے فرمایا: میں آپ دہائیڈ سے بہتر کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا ہوں۔ پھر حضرت ابو ہر یرہ دہائیڈ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ دہائیڈ نے حضورا کرم مٹائیڈ ہے نہیں سا جو میری طرف سے ان کو جواب دیں کہ آپ مٹائیڈ نے فرمایا تھا: اے اللہ! تو اس کی مدوفرما روح آپ مٹائیڈ نے نے فرمایا: بی مارے ساتھ۔ آپ مٹائیڈ نے نے فرمایا: بی ہاں۔

<sup>5859-</sup> أخرجه مسلم رقم الحديث: 2485 من طريق عمرو الناقد به . وأخرجه الحميدي جلد 2صفحه 470 . وأخرجه الحميدي جلد 2صفحه 470 . وأحمد جلد 5صفحه 2485 . والبخاري رقم الحديث: 3212 . ومسلم رقم الحديث: 2485 .

<sup>5860-</sup> الحديث سبق برقم:5843 فراجعه .

5861 - وَبِ إِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْع أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْيَتِهِ، وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ وَلَا يَسُم الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ، وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسُأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِ، مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ

5862 - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِى مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِى مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ الزُّهُرِيّ، أَخْسَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ، كَانَ يَقُولُ: سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ: وَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَان

5863 - حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ، عَنِ السَّعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ، كَانَ يَأْتِيهِ الرَّجُلُ يَسْتَفْتِيهِ فِي الصَّلَاةِ فِي هُرِيْرَةَ، كَانَ يَأْتِيهِ الرَّجُلُ يَسْتَفْتِيهِ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَيَقُولُ: هُو أَنْتَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُصَلِّى فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِنَّ هُو أَنْتَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُصَلِّى فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِنَّ هُو بِي لَمَوْضُوعٌ عَلَى الْمِشْجَبِ

نے فرمایا جمکن ہے اس نے بھی کوئی رگ تھینجی ہو۔
اسی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے یہ
روایت پینجی ہے کہ نبی کریم کاٹلٹو کے فرمایا: باہم ایک
دوسرے سے دھوکہ نہ کرؤ تم میں سے کوئی ایک اپنے
بھائی کی بچے پر بچے نہ کرئے منگئی پرمنگئی نہ کرئے کسی کی
قیمت پر قیمت نہ لگائے شہری دیہاتی سے بچے نہ کرے
اور عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس
اور عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس
کے پیالے سے کھائے اور نکاح کرے کیونکہ اس کارز ق

حفرت محمد بن مسلم زہری سے روایت ہے کہ مجھے حضرت سعید بن میتب نے خبر دی کہ حضرت الو ہری ہ وٹائیڈ فرمایا کرتے تھے: رسول کریم مٹائیڈ کی بارگاہ میں ایک آ دی ایک کپڑے میں میں ایک آ دی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ رسول کریم مٹائیڈ کی نے فرمایا: کیا تم میں سے ہرایک کے یاس دو کپڑے ہیں؟

حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ کے پاس ایک آ دی ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کے بارے فتویٰ لینے آیا کی آپ آپ ان فرمانے لیے: کیا تُو ابو ہریرہ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا: آپ ابو ہریہ ہیں یا وہ آپ ہیں۔ پس آپ فرمانے لیے: بیٹ میں ایک کیڑے میں نماز پڑھتا ہوں جبکہ میرا کیڑا (دوسرا) کھوٹی پر لئکا ہوا ہوتا ہے۔

<sup>5861-</sup> الحديث سبق برقم:5858 فراجعه .

<sup>5862-</sup> الحديث سبق برقم: 5857 فراجعه .

<sup>5862-</sup> الحديث سبق برقم: 5862,5857 فراجعه .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمُزَةً، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمُزَةً، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعْدِ الْأَيْلِتِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَا هُرَيْرَةً، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الضِّيَافَةُ ثَلاثَةٌ، فَمَا زَادَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، مُحَدَّثَنَا أَيُّوبُ، مُحَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَدَة، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ وَيُتُرَكُ الْفُقَرَاءُ، فَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعُوةَ، اللَّهُ عَنِيهَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الزُّهُرِيّ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الزُّهُرِيّ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ عُينَنَةُ بُنُ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، قَالَ: تُقَبِّلُهُ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، قَالَ: تُقَبِّلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ وَلَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُولِدُ لَعَالَ وَلَا لَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْعِمُ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْعِمُ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْعَمُ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْعِلُونُ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعْلِمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابوہریرہ وٹاٹیؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ نے فرمایا:مہمان نوازی تین دن ہے،جس نے اس کے بعد کی وہ صدقہ ہے۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹنٹ نے فرمایا: بدترین ولیمہ کا کھانا وہ ہے جس کی طرف مال داروں کو دعوت دی جائے اور فقیروں کو چھوڑا جائے جو دعوت قبول نہ کرے اس نے ابوالقاسم مٹاٹنٹ کی ۔ نافرمانی کی۔

حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضرت عیدنہ بن حصن فزاری حضور مٹائٹٹ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ مٹائٹٹ کو دیکھا کہ آپ مٹائٹٹ امام حسن و امام حسین ڈٹائٹ کا بوسہ لے رہے تھے۔ اس نے عرض کی ارسول اللہ! آپ مٹائٹٹ ان کا بوسہ لے رہے ہیں حالانکہ میرے دس بیٹے ہیں۔ میں ان میں سے کسی کونہیں چومتا ہوں۔ حضور مٹائٹ نے فرمایا: جور م نہیں کرتا اس پر حم نہیں ہوں۔ حضور مٹائٹ پر حم نہیں کرتا اس پر حم نہیں

کیا جاتا ہے۔

<sup>5864-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 534,510 قال: حدثنا روح . قال: أخبرنا هشام عن محمد فذكره .

<sup>5865-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) صفحه 338 عن ابن شهاب والحميدى رقم الحديث: 1171 قال: حدثنا سفيان عن الزهرى . وأحمد جلد2صفحه 240 قال: حدثنا سفيان عن الزهرى .

<sup>5866-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1106 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 228 قال: أخبرنا هُشيم . وفي جلد 2صفحه 241 قال: حدثنا سفيان .

النَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَمرًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَنَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلُ أَنْ تَعْرُبُ الشَّمُسُ، وَرَكُعَةً مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدُ أَدْرَكَ

الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا لَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ أَبِى حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النّبِى صَدَّيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْسَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْسَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِيصَا يُرَى سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَّنِى شَأْنُهُمَا فَلَا: بَيْسَمَا أَنَا انْلُم وَلَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَّنِى شَأْنُهُمَا فَلَارَا فَأَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَيْنِى شَأْنُهُمَا فَلَارَا فَأَوْلُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ، وَكَانَ فَنَفُخْتُهُمَا الْعَنْسِى صَاحِبَ صَنْعَاءَ ، وَالْآخَرُ مُسَيِّلِمَةَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِى صَاحِبَ صَنْعَاءَ ، وَالْآخَرُ مُسَيِّلِمَة أَحَدُهُمَا الْعَنْسِى صَاحِبَ صَنْعَاءَ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَة أَكُذُهُمُا الْعَنْسِى صَاحِبَ صَنْعَاءَ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَة مَعْنُ بُنُ عَرْعَرَةً ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ، عَنْ عُرْمَوَةً ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ، عَنْ عُتْبَةً بنِ عَمْور و بُنِ عَيَاشٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَمْرِو بُنِ عَيْشٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَمْرُو و بُنِ عَيَاشٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَمْرُو و بُنِ عَيْشٍ ، عَنْ أَبِى فَا أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنَالَ الْمُعُمُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُولُ اللّٰهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللّٰهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُعُمُّ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللّٰهُ الْمُعْلِلُولُ الْمُولُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مالی کے فرمایے ہیں کہ حضور مالی کے نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالی اور صبح کی نماز کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پالی بے شک اس نے (ساری) نماز پالی۔

حضرت ابو ہر پرہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور مالی آئے نے دو نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ سونے کے دو کنگن ہیں۔ مجھے ان دونوں کے متعلق غم ہوا۔ فرمایا آپ منگھ نے کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے وحی کی گئی ان میں پھونگا، دونوں اٹھنے کی۔ میں نے ان دونوں میں پھونگا، دونوں اٹھنے گئے میں نے ان دونوں کی تعبیر کی کہ دو جھوٹے تکلیں گئے میں نے ان دونوں کی تعبیر کی کہ دو جھوٹے تکلیں گئے۔ان میں سے ایک عنسی ہوگا، صنعاء کا صاحب دوسرا مسیمہ۔

حضرت ابوہریہ ڈٹاٹی فرماتے ہیں کہ رسول الله ٹاٹی نے فرمایا: بے شک میت کواس پررونے والوں کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔

<sup>5867-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 282 قال: حدثنا ابراهيم بن خالد . قال: حدثنا رباح . ومسلم جلد 2صفحه 103 قال: حدثنا حسن بن الربيع . قال: حدثنا عبد الله بن المبارك .

<sup>5868-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 319 ـ والبخارى جلد 5صفحه 216 قال: حدثنا اسحاق بن نصر ـ وفي جلد 9 صفحه 53 قال: حدثني اسحاق بن أبراهيم الحنظلي \_

<sup>5869-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 433 : وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 176 وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم أجد من ذكره .

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

5870 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى النَّضُرِ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو النَّضُرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنَا أِبِي هُرَيُرةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيُرةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَقُوامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ

2871 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَسُمُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ، عَنُ سَعُدِ يَسُحْيَى بُنُ يَعُلَى التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ، عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: بُنِ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِدَالٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِدَالٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِدَالٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

5872 - حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِي الْمُرَاهِيمَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِي هُرَيْسَرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَيْنُ الْمُرْءِ، إِذَا مَاتَ مُعَلَّقٌ بِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

5873 - حَـدَّثَنَّا عَمْرُو بُنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول الله سُٹائٹیڈم نے فرمایا: کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔

حضرت ابوہریرہ خالٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَاللہؓ اُلٹہ اُنٹی نے۔

حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے فرمایا: آدمی کا قرض معلق رہتا ہے۔ جب مرجعی جائے یہاں تک اداکر دیا جائے۔

حضرت ابوہریرہ رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مالی فیا

<sup>5870-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 231 . ومسلم جلد 8صفحه 149 قال: حدثنا حجاج بن الشاعر . كلاهما (أحمد بن حنبل وحجاج بن الشاعر) عن أبي النضر والشاعر) عن أبي النضر عن أبي النضر عن أبي النضر عن أبي النصر عن القاسم الليثي النصر عن النص

<sup>5871-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 286 قبال: حدثنيا حيماد بن أسامة . قال: حدثني محمد بن عمرو الليثي . وفي جلد 2صفحه 300 قال: حدثنا أنس بن عياض . قال: حدثني أبو حازم .

<sup>5872-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 440 قال: حدثنا أبو داؤد الحفرى عن سفيان . وفي جلد 2صفحه 475 قال: حدثنا وكيع وأبو نعيم . قالا: حدثنا سفيان . والدارمي رقم الحديث: 2594 .

<sup>5873-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 325 قال: حدثنا روح . وفي جلد 2صفحه 349 قال: حدثنا عبد الله بن الحارث

أَبِى، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِى نُعْمَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَلْيَشُرَبُ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِيشِمالِهِ فَايَانَ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِيشِمالِهِ

مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ، مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ، عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ أَبِي عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَعَانَ عَلَى قَتُلِ مُسُلِمٍ بِشَطُرِ كَلِمَةٍ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتُلِ مُسُلِمٍ بِشَطُرِ كَلِمَةٍ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتُلِ مُسُلِمٍ بِشَطُرِ كَلِمَةٍ لَيَّةِ مَا لَلْهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ، مَكْتُوبٌ عَلَى جَبْهَتِهِ: آيِسٌ مِنُ رَحْمَةِ اللَّهِ

5875 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْمُارِكِ، عَنِ النَّهُرِيّ، عَنْ أَبِي النُّهُرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ وَالٍ - أَوْ قَالَ: نَبِيّ - إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ وَالٍ - أَوْ قَالَ: نَبِيّ - إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ وَلَهُ بِطَانَةٌ لَا تَأْمُوهُ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُمْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُمْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُمْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ اللهُ مُنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَيَ اللهُ مُنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَيَ اللهُ مُنْ وَقِي شَرَّهَا فَيَ اللهُ وَلَا اللهُ مُنْ وُقِي شَرَّهَا فَيَ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ فَمَنْ وُقِي شَرَّهَا فَيَ اللهُ وَلَا اللهُ مُنْ وَقِي شَرَّهَا فَيَ اللهُ وَلَا اللهُ فَمَنْ وُقِي شَرَّهَا فَيَ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَا لَا اللهُ فَمَنْ وَقِي شَرَّهَا اللهُ وَلَا اللهُ فَمَنْ وَلِي اللهُ مُعْرُوفِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے بینا چاہیے۔ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بیتا ہے۔

حضرت ابوہریہ وٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُلٹیا کے فرمایا: جس نے کسی مسلمان سے قل کرنے پر ایک کلمہ کے جز کے برابر بھی مدد کی۔ اللہ تعالی سے قیامت کے دن ملے گا اس کی بیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت مایوں ہے۔

حضرت ابوہریہ رٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: کوئی والی نہیں ہے یا فرمایا: کوئی نبی نہیں ہے مگر اس کے لیے دوغیبی چیزیں ہیں: ایک اسے نبیل ہے مگر اس کے لیے دوغیبی چیزیں ہیں: ایک اسے نیکی کا حکم دیتی ہے اور بُرائی سے منع کرتی ہے دوسری کوئی کسراُ ٹھا نہیں رکھتی ہے ہیں وہ جس کواس کے شرسے بچالیا گیا۔

والنسائى فى الكبرى (تحفة الأشراف) جلد 10صفحه 13313 عن اسحاق بن ابراهيم عن عبد الله بن الحارث

5874- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 2620 من طريق عمرو بن رافع عدثنا مروان بن معاوية به \_

5875- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 237 قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهرى وفي جلد 230 قال: حدثنا برد ابن سنان عن جلد 2صفحه 289 قال: حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال: حدثنا حمادبن سلمة قال: حدثنا برد ابن سنان عن الزهرى والزهرى والزه

5876 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ زَنْجَوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الْأَهْرِيُّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ بَعْدِى خُلَفَاء يُعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ وَسَيَكُونُ بَعْدِى خُلَفَاء وَيَغُمَلُونَ بِمَا لَا يُعْلَمُونَ وَسَيَكُونُ بَعْدِى خُلَفَاء وَيَغُمَلُونَ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بَعْدِى خُلَفَاء يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يُعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بِمَا لَا يُعْلَمُونَ وَيَفُعَلُونَ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونَ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بَعْدِى خُلَفَاء يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بِمَا لَا يُعْلَمُونَ وَيَفُعَلُونَ بِمَا لَا يُؤْمَرُونَ مَا مُنْ رَضِى وَتَابَعَ مَنُ أَمْ سَكَ يَدَهُ سَلِمَ وَلَكِنُ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ

تَلْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ يَحْيَى عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ يَحْيَى بَنْ سَعِيدٍ، عَنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَنْ سَعِيدٍ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَحْمَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَحْمَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ

5878 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُسمَرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثَةٌ

حضرت ابو ہریرہ ذائقۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّالِیَّا میرے بعد خلفاء ہوں گے عمل کریں جوعلم رکھیں گے وہ کریں جو ان کو حکم دیا گیا ہوگا۔ عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ وہ عمل کریں گے جونہیں میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ وہ عمل کریں گے جونہیں جانتے ہوں گے۔ وہ کریں کہ جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوگا۔ جس نے ان پر انکار کیا وہ بری ہوگا۔ جس نے ان پر انکار کیا وہ بری ہوگا۔ جس نے ان پاتھ روک لیا وہ نے گیا۔ لیکن جو راضی ہوگیا اور تابع ہوگیا (وہ ہلاک ہوگا)۔

حضرت ابوہریہ دائی فرماتے ہیں کہ حضور مائی کے درمایا : جب حاکم فیصلہ کیا جائے اس کے لیے دواجر ہیں۔ جب کسی نے کوشش کر کے فیصلہ کیا اور غلطی کی اس کے لیے ایک اجر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مالیا ہے: نے فرمایا: تین چیزیں ہر مسلمان پر ضروری ہیں: (۱) مریض کی عیادت کرنا (۲) جنازہ میں شرکت کرنا

- 5876 أورده الهيئمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه 270 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أبي بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه وهو ثقة .

5877- أخرجه أحمد جلد2صفحه 523 قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو . قال: حدثنا المغيرة . والبخارى جلد 4 مفحه 60 قال: حدثنا أبو اليمان . قال: أخبرنا شعيب .

5878- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 388,357,356 . والسخاري في الأدب المفرد برقم: 519 من طرق عن أبي

كُلُّهُمُ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَشُهُودُ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ

5879 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيُوتِو

5880 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ عُسمَرَ بُنِ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبَدُ، فَبِعُهُ وَلَوْ بِأُوقِيَّةٍ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرُهَمًا

5881 - وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا الَّذِى يُكْتَبُ عَلَيْهِ فِى أُمُنِيَّتِهِ

5882 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللّٰهُ زَوَّارَاتِ

(٣) چھینک کا جواب دینا۔ بشرطیکہ چھینک والا الحمد للد کھے۔

حفرت ابو ہریرہ ڈلائن فرماتے ہیں کہ حضور منافیا م نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی (پھروں) سے استنجاء کرے تو طاق عدد میں کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رہائی فرماتے ہیں کہ حضور سُلُیکی نے فرمایا: غلام جب چوری کرے اس کو فروخت کر دو اگر چہ ایک اوقیہ کے بدلے ہو (اوقیہ جالیس درہموں کا ہوتا ہے)۔

حضرت الوہریہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور سائیلے نے فرمایا: چاہیے تم میں سے کوئی ایک دکھ لے وہ کیا آرزو کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ کیا اس کے متعلق لکھا جائے گااس کی امید میں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ حضور مالیا ہے نے فرمایا: الله لعنت فرماتا ہے(ان عورتوں پر) جو بے

5879- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 387 قبال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن أبيه فذكره وأخرجه ابن خزيمة رقم الحديث: 77 قبال: حدثنا أبو غسان مالك بن سعد القيسي قال: حدثنا روح يعنى ابن عُبادة قال: حدثنا أبو عامر الخزاز عن عطاء فذكره و

5880- اخرجه احمد جلد 2صفحه356,336 قال: حدثنا هشام بن سعيد . وفي جلد 2صفحه337 قال: حدثنا حدثنا حسين . وفي جلد2صفحه387 قال: حدثنا عفان .

5881- المحديث في المقصد العلى برقم: 1698 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه 151 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى واسناد أحمد رجاله رجال الصحيح .

5882- أخرجه أحمد جلد2صفحه356,337 من طريق يحيى بن اسحاق . وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 1056 من طريق قتيبة . وأخرجه ابن ماجة رقم الحديث:1576 من طريق محمد بن طالب .

أقُبُور

5883 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مَاهَانَ، حَدَّثَنَا فَهُ وَبُ بُنُ مَاهَانَ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ، عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُ مُشَيْمٌ، عَنُ عَمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُ مُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ مَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوثُ تَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ وَسَلّمَ: وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا وَالْ صَلّى الْمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِنْ صَلّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا قَائِمًا وَإِنْ صَلّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعِينَ

النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي النَّهِ صَلَّى سَلَمَة، عَنُ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحُدَى وَسَبْعِينَ فِرُقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحُدَى وَسَبْعِينَ فِرُقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحُدَى وَسَبْعِينَ فِرُقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحُدَى وَسَبْعِينَ فِرُقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرُقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرُقَةً

النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنُ

پردهٔ قبرون کی زیارت کرتی ہیں۔

حضرت ابوہریرہ ڈھائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مائٹیا کے فرمایا: یہود میں اعفر نے تھے اور عیسائیوں میں بھی اعفر نے تھے میری امت کے ساعفر نے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ ابو ہندنے حضور مُلٹی کے مقام میں حضور مُلٹی کے مقام میں حضور مُلٹی کے مقام

5883- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 230 قال: حدثنا عباد بن عباد المهابي؛ عن محمد بن عمرو. وفي جلد 200 قال: حدثنا محمد بن عمرو. قال: حدثنا محمد بن عمرو.

5884- أخرجه أحمد جلد 2 صفحه 332 قال: حدثنا محمد بن بشر . وأبو داؤد رقم الحديث: 4596 قال: حدثنا وهب ابن بقية عن خالد . وابن ماجة رقم الحديث: 3991 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال: حدثنا محمد بن بشر .

5885- أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2102 من طريق عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد به . وأخرجه البيهقي في الكبري جلد7مفحه 1360 جلد9صفحه 339

أَسِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنُدَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَنْكِحُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَنْكِحُوا أَبُكِهُ وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِى شَيءٍ مِمَّا أَبَا هِنُدَ وَانْكُحُوا إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِى شَيءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ

3886 - حَـدَّثَنَا مَحْمُو دُبُنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا مَحْمُو دُبُنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا عَبُو عَبُ أَبِي عَبُو الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ، عَنُ أَبِي مَسَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُوةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ حَسَدِهِ، وَمَالِيهِ، وَوَلَيدِهِ حَتَّى يَلْقَى الله، وَمَا عَلَيْهِ خَطِئَةٌ

مَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، \$888

5888 - حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بِنُ ابِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرِو، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَبُولُ: يَا رَبُولُ: يَا رَبُولُ اللّٰهِ إِنَّا لَنْجِدُ فِي أَنْفُسِنَا أَشْيَاء كَمَا نُحِبُ أَنْ رَبُولُ أَنْ

نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! ابو ہند کی شادی کر دو اور فرمایا: اگر کسی شے میں بہترین دوا ہے تو وہ پچھنا لگانا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْنِاً نے فرمایا: مومن کومسلسل آزمائش آتی رہتی ہیں۔ اس کے جسم' اس کے مال اور اس کی اولاد میں یہاں تک کہ اللّٰہ سے ملے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

حضرت ابوہریہ دخالتۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُنالیّظ نے فرمایا:منی کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ٹھائٹو فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم اپنے دلوں میں الیی چیزیں یاتے ہیں جن کوہم زبان پرنہیں لانا چاہتے ہیں اور بے شک ہمارے لیے وہی ہے جس پر سورج طلوع ہو۔

<sup>5886-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 287 قبال: حدثنا محمد بن بشر . وفي جلد 2صفحه 450 قبال: حدثنا يزيد . والبخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 494 قال: حدثنا موسلي، قال: حدثنا حماد .

<sup>5887-</sup> أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 1719 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به . وأخرجه أحمد جلد 2صفحه 387 من طريق عفان عدائنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به .

<sup>5888-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 441 قال: حدثنا محمد بن عُبيد ويزيد . والبخارى في الأدب المفرد رقم الحديث:1284 قال: حدثنا محمد بن سلام وقال: أخبرنا عبدة .

نَتَكَلَّمَ بِهَا، وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ . قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالُوا: نَعَمُ . فَقَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَان

5889 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنِى زُرِيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَيْخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ

5890 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحَ ثُومٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنُ أَكَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحَ ثُومٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنُ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

5891 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . قَالَ: فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ : أَيْعُقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا فَقَالَ اللّهِ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ

آپ اُلَّیْ نَا اِللَّهِ مِن اللَّهِ وَاقعی تم اسے پاتے ہو۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ فرمایا: یہ واضح ایمان ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُٹیکِمَ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو ان کو چاہیے کہ وہ چا دراوڑھ کرنگلیں۔

حضرت الوہریہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور منافی میں کے حضور منافی کے نے البہن کی بد بو مسجد میں پائی اس وقت آپ منافی کے اس درخت سے کھایا ہے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔

حضرت ابو ہر یہ دہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُنالیّن مُنا کے فیصلہ فرمایا: پیٹ کے بیچ کا بھی وہ بچی ہویا بچہ اس کی دیت کا فیصلہ فرمایا۔ اس نے عرض کی: جس کے خلاف آپ مُنالیّن نے فیصلہ کیا تھا کیا جو نہ کھائے اور نہ بیٹے اور نہ چنج مارے۔ اس کی اتنی دیت۔ پس اس کی مثل تو ضائع ہوتا ہے؟ حضور مُنالیّن نے فرمایا: بیشا عروالی مثل تو ضائع ہوتا ہے؟ حضور مُنالیّن نے فرمایا: بیشا عروالی

5889- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 978 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه475,438 قال: حدثنا يحيى . وفي جلد2صفحه528 قال: حدثنا محمد بن عبيد .

5890- أخرجه أحمد جلد2صفحه429قال: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو و قال: حدثني أبو سلمة و فذكره .

5891- أخرجه الدارمي رقم الحديث: 2387 قال: أخبرنا عثمان بن عمر . وِالبَّحَاري جلد 9 صفحه 14 قال: حدثنا أحمد بن صالح . قال: حدثنا ابن وهب .

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ: فِيهِ غُرَّةٌ: عَبُدٌ أَوْ أَمَةٌ

تعليد عَدَّثَنَا يَعْ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثِنِى أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء إِلَّا السَّامَ قَالُوا: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ الْمَوْتُ

5893 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنُ مُبحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي

7894 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْنُ عَمْنُ أَبِي هُرَيُرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْنُ عَنْ أَبِي هُرَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضُ فَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ أَخْدِهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

5895 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو

بات کرتا ہے، اس میں مکمل دیت ہے خواہ غلام ہے یا لونڈی۔

حضرت ابوہریرہ رفائق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی نے فرمایا تم پر ہے کہ کہ تم کالے دانہ کو استعال کرو کیونکہ اس میں شفا ہے ہر بیاری کی سوائے موت کے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مالیّا ہم نے سورہ ص میں سجدہ کیا۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ میں بظاہر انسان ہی ہوں۔ ہوسکتا ہے بعض تم میں سے کوئی دلیل دینے میں زیادہ تیز ہو۔ میں اس کے لیے اس کے بھائی کا حصہ کا فیصلہ کر دوں تو اس صورت میں اس کے لیے جہنم کا ایک گلزا کاٹ دیا۔

حضرت ابو ہر برہ وہ النی فرماتے ہیں کہ حضور سالیکا

<sup>5892-</sup> الحديث سبق برقم:5816 فراجعه .

<sup>5893-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 418 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 284 وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، وفيه: محمد بن عمرو، وفيه كلام وحديث حسن .

<sup>5894-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 332 . وابن ماجة رقم الحديث: 2318 من طريق محمد بن بشر' حدثنا محمد بن عمرو به .

<sup>5895-</sup> أخرجه الحميدى رقم الحديث: 1163 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد2صفحه 260 قال: حدثنا ابن نُميد ويزيد . ومسلم جلد8صفحه 149 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .

أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ فُجِّرَتُ مِنَ الْجَنَّةِ: الْفُرَاتُ وَالنِّيلُ: نِيلُ مِصْرَ وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ

حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ الْهُذَلِيُّ، حَلَّاثَنَا مَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنُ أَبِي سَلَمَة، عَنُ أَبِي هُرَيُرة، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ آمِينَ فَقَالَ: آمِينَ، آمِينَ آمِينَ آمِينَ فَقَالَ: إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِي فَقِلْتُ: آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ؟ قَالَ: إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِي فَقُلْتُ: آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ؟ قَالَ: إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ: مِنْ أَدُرَكَ شَهُرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَدَحَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ الله، قُلُ: آمِينَ . فَقُلْتُ: آمِينَ . وَمَنُ أَدُركَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُبَرَّهُمَا، فَمَاتَ، الْذَركَ أَبُويْهِ - أَوْ أَحَدَهُمَا - فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ، أَدُركَ أَبُويْهِ - أَوْ أَحَدَهُمَا - فَلَمْ يُبَرَّهُمَا، فَمَاتَ، أَدُركَ أَبُويْهِ - أَوْ أَحَدَهُمَا - فَلَمْ يُبَرَّهُمَا، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبُعَدَهُ الله يُقَلِّ عَدَهُ الله يُقُلِ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَلَامُ يَصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَذَخَلَ النَّارَ فَأَبُعَدَهُ الله يُقُلِ آمِينَ . فَقُلْتُ: آمِينَ . فَقُلْتُ : آمِينَ . فَقُلْتُ اللهُ يُعْدَهُ اللهُ يُ اللهُ يُ اللهُ يُعْدَلُونُ اللهُ يُعْدَلُهُ اللهُ يُعْدَلُ اللهُ يُعْدَلُهُ اللهُ يُ اللهُ يُعْدَلُ اللهُ يُعْدَلُ اللهُ يُعْدَلُهُ اللهُ اللهُ يُعْدَلُهُ اللهُ الل

نے فرمایا: چارنہریں جنت سے چلائی گئی ہیں: (۱) فرات (۲) نیل (مصر) (۳) سیجان (۴) جیجان۔

حضرت ابو ہررہ رہائی فرماتے ہیں کہ حضور شائیا منبر پرتشریف لائے تو آپ سالیا نے تین مرتبہ آمین آمین، آمین فرمایا۔ آپ سے عرض کی گئی: یارسول الله! آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہا ہے۔ آپ الله نے فرمایا: جرائیل ملی میرے یاس آئے تھ، عرض کی: یا رسول الله! جس نے رمضان کا مہینہ یایا اوراینی بخشش نه کرا سکا وه جهنم میں داخل ہو گیا۔ الله کی رحت سے دور ہو گیا۔عرض کی: آپ مکالیا کا مین کہیں۔ میں نے آمین کہا فرمایا جس نے اینے مال باپ کو بڑھایے کی حالت میں دونوں کو یا ایک کو پایا ان سے نیکی نہیں کی وہ مرگیا تو وہ بھی جہنم میں داخل ہو گیا اللہ نے اس کواین رحت سے دُور کر دیا۔ عرض کی: آپ آمین کہیں۔ میں نے آمین کہا۔ پھر عرض کی: جس کے سامنےآپ مَالَيْظُ كا ذكر مواورآپ مَالِيْظُ يردرودنه يرص وہ مر گیا وہ جہنم میں داخل ہو گیا اللہ نے اس کو آپنی رحمت ہے دور کر دیا۔عرض کی: آپ آمین کہیں۔ میں نے کہا:

حضرت ابوہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مالیکم

5897 - حَدَّثَنَا أَبُو هَـمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ

5896- أخرجه البخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 646 قال: حدثنا محمد بن عبيد الله . قال ابن أبي حزم . ابن جزيمة رقم الحديث: 1888 قال: حدثنا الربيع بن سليمان .

5897- الحديث سبق برقم:5887 فراجعه .

الرَّحِيمِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اللهُ أَبِي هَلَمَةً، عَنُ اللهُ أَبِي هُ رَيُرَدَةَ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْئًا مَا نُعِحبُ أَنُ نَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ مَا نُعِجبُ أَنُ نَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . فَقَالَ: قَدُ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمُ . قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَان

5898 - حَدَّنَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّنَنَا قُرَيْشُ بُنُ أَنِسٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: خَيْرُكُمْ فَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِى مِنْ بَعْدِى . قَالَ أَبُو خَيْشَمَةَ: النَّاسُ يَقُولُونَ: لِأَهْلِي مِنْ بَعْدِى . قَالَ أَبُو خَيْشَمَةَ: النَّاسُ يَقُولُونَ: لِأَهْلِي وَقَالَ هَذَا: لِأَهْلِى

5899 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْحُسَمُ عَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَهْبِطَ مِنْهَا

5900 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ

کے صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم اپنے داوں میں کوئی بات پاتے ہیں ہم پندنہیں کرتے کہ اس کو زبانوں پر لائیں اور بے شک ہمارے لیے ہے وہ جس پرسورج طلوع ہوا۔ پس آپ ساتی ہے فرمایا یقین تم ایس چیزیں پاتے ہو؟ عرض کی: جی ہاں! پاتے ہیں۔ فرمایا: یہ کھلے ایمان کی نشانی ہے۔

حضرت ابو ہر یرہ دائی فرماتے ہیں کہ حضور سی کی ہے نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جومیرے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوگا میرے بعد۔ ابوضیثمہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں: اھلہ کا لفظ حالانکہ آپ سی گھی نے اھلے کا لفظ بولا

حضرت ابو ہریرہ رہ النظا فرماتے ہیں کہ حضور سالنظام نے فرمایا: بہتر دن جس میں سورج طلوع ہووہ جمعہ کا دن ہے۔ ای دن آدم ملیلا کو پیدا کیا گیا تھا۔ اسی دن جنت میں داخل کیا گیا ای دن زمین پراتارا گیا تھا۔

حضرت ابو ہررہ و فات فرماتے ہیں کہ حضور مالیا ا

<sup>5898-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1381 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 174 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد جلد7صفحه 277,276,13 .

<sup>9899-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 401 قال: حدثنا على بن اسحاق . قال: أخبرنا عبد الله . قال: أخبرنى يونس عن الزهرى . وفي جلد 2صفحه 418 قال: حدثنا قتيبة .

<sup>5900-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 250 من طريق عبد الله بن ادريسس بهنذ السند . وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 1162 من طريق محمد بن العلاء عددة بن سليمان .

إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفُضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

5901 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، بِنَحُوِهِ

2902 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِفَاطِمَةَ: انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفُسِكِ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةً: يَعْنِي فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ بِنَفُسِكِ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةً: يَعْنِي فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ

5903 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُ، حَدَّثَنَا يَسحُيَى بُنُ الْعَلاءِ الرَّازِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَـمُوو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسمُّوا الْعِنَبَ الْكُرْمَ، فَإِنَّ الْكُرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ

5904 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي

نے فرمایا: مومنین میں افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہول تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عور تو ل کے لیے بہتر ہو۔

حفرت بزید بن زریع سے ای طرح روایت ہے۔

حضرت ابوہریہ دھنی فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ اسے میں کہ حضور ملی اللہ اللہ اللہ کی طرف نے حضرت فاطمہ سے مراد منتقل ہوجا اور اپنے آپ کوفوت نہ کر۔ فاطمہ سے مراد فاطمہ بنت قیس ڈائیو ہے۔

حضرت ابوہریہ دھائے فرماتے ہیں کہ حضور سُلُوا اِ نے فرمایا: انگورکوکرم کے نام سے نہ پکارو بے شک کرم ، مومن کا دل ہے۔

حضرت ابوہریرہ رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّالِیَّا نے فرمایا: جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ایمان

5901- الحديث سبق برقم: 5900 فراجعه

5902- الحديث في المقصد العلي برقم: 811 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 3 وقال: رواه أبو يعلى والبزار والمأنه قال: قال: لفاطمة بنت قيس ..... وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن .

5903- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1099 . وأحمد جلد 2صفحه239 . والبخاري جلد 8صفحه51 قال: حدثنا على بن عبد الله . ومسلم جلد7صفحه46 قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عُمر .

5904- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1007,950 . وأحمد جلد 2صفحه 241 . والبخاري جلد 3صفحه 590 قال: حدثنا على بن عبد الله . وأبو داؤ د رقم الحديث: 1372 قال: حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف .

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

5906 - حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هُدَبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَدَّمَادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا ابْنُ أَشْيَاخِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكِرَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْكَرِيمِ بُنِ الْمُرَاهِيمَ يُولُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ

7907 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ صَالِحِ الْأَدُدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّادِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدِو، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدٍو، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ

و تواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

حضرت ابوہریہ و النظام فرماتے ہیں کہ حضور ملاقیۃ نے نے فرمایا اس قوم پر غصب فرمایا جس نے اپنے نبی کے سر پر انڈا توڑا حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔

حضرت الوہریرہ خاتی فرماتے ہیں کہ حضور شاتی کے ایک آدمی کو کہتے سنا کہ وہ کہدرہا تھا کہ میں بزرگوں کا بیٹا ہوں۔حضور شاتی کے فرمایا کریم بن کریم کا بیٹا ہاں کہ بن اسحاق ابن ابراہیم بیٹیا ہاں۔

حضرت ابو ہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ حضور ساتھ کے نے فرمایا: اللہ کی بندیوں کو معجد میں آنے سے نہ روکو' انہیں جاہے کہ وہ بے پردہ نہ نکلا کریں۔

<sup>5905-</sup> أورده الهيشمى في مجمع الزواند جلد6صفحه 117 وقيال: رواه البيزار، واسناده حسن وأخرجه البزار رقم الحديث:1793 من طويق محمد بن معمر، حدثنا سهيل بن بكار، حدثنا حماد بن سلمة به

<sup>5906-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 261 قال: حدثنا محمد بن بشر . وفي جلد 2صفحه 384,346 قال: حدثنا عفان . قال: حدثنا عماد بن سلمة .

<sup>5907-</sup> الحديث سبق برقم: 5889 فراجعه .

اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلُيَخُرُجُنَ تَفِلاتٍ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ حَقِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ حَقِ الْمُسُلِمِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ حَقِ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ: شُهُودُ الْجَنَازَةِ، وَرَدُّ التَّحِيَّةِ، وَعِيَادَةُ الْمُسُلِمِ : شُهُودُ الْجَنَازَةِ، وَرَدُّ التَّحِيَّةِ، وَعِيَادَةُ الْمُسُلِمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللّه الْمَسْرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللّه وَإِجَابُ دَعُوةٍ

999 - وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَدَةٍ رَبَطَتُهَا، فَلَمُ تُطْعِمُهَا وَلَمُ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنُ خَشَاشِ الْأَرُض

حَفُصٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَفُصٌ، حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّعْمَرُ، عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ اللَّعْرِ، عَنُ رَسُولِ اللَّعْرِ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَضَى شَطُرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَمْرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: هَلُ مِنْ دَاعِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَمْرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: هَلُ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلُ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤُلَهُ؟ هَلُ مِنْ مَنْ مَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤُلَهُ؟ هَلُ مِنْ مَنْ مَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤُلَهُ؟ هَلُ مِنْ مَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤُلِهُ؟ هَلُ مِنْ مَائِلٍ فَيْعَلَى سُؤُلُهُ؟ هَلُ مِنْ مَائِلٍ فَيْعَلَى مُنْ مَائِلٍ فَيْعَلَى مُنْ مَائِلٍ فَيْعَلَى مَائِلٍ فَيْعَلَى مَائِلٍ عَلَيْهِ

5911 - حَـدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَفُصٌ،

حضرت ابوہریہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلی اُلی کے اوپر حق نے فرمایا: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جنازہ میں شرکت کرے، سلام کا جواب دے، مریض کی عیادت کرے، چھینک کا جواد دے جب وہ الجمد للہ کے اور دعوت قبول کرے۔

حضرت ابوہریہ وہائی فرماتے ہیں کہ حضور مالی ایک بلی کو نے فرمایا ایک ورت جہم میں داخل ہوئی ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے۔اس کو کھانے کے لیے چھنہیں دیا، نداس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھالے۔

حضرت ابو ہر یہ و دائے فرماتے ہیں کہ حضور سکھیے ا نے فرمایا: جب رات کا ایک حصہ یا تہائی حصہ چلا جاتا ہاتگے والا، اس کی دعا قبول ہو؟ ہے کوئی ماتگے والا اس کے سوال کے مطابق دیا جائے؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معانی کر دوں گا، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں گا، یباں تک کہ فجر طلوع ہوجائے۔

حضرت ابو ہریرہ والنی 'حضور مَالَیْن سے اس کی مثل

5908- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 332 قال: حدثنا محمد بن بشر وقال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي جلد 2 صفحه 356 قال: حدثنا يحيلي بن اسحاق والن عدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة .

5909- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 261 قال: حدثنا يزيد . قال: أخبرنا محمد (ح) وابن نُمير .

5910- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 149 . وأحمد جلد 2صفحه264 قـال: حدثنا أبو كامل . قال: حدثنا ابراهيم . وفي جلد2صفحه267 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: حدثنا معمر .

5911- الحديث سبق برقم:5810 فراجعه .

عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَّدَ أَبِي هُرَّدَ أَبِي هُرَّدَ أَبِي هُرَّدَ أَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . وَزَادَ فِيهِ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ

تَكَثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْغَدَ وَسَلَّمَ صَلَّا اللهُ عَلَى الْغَدَ وَسَلَّمَ صَلَّا اللهُ عَنْ وَقُتِ فَا اللهُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنُ وَقُتِ السَّائِلُ عَنُ وَقُتِ الصَّلَاةِ اللهُ عَنُ وَقُتِ الصَّلَاةِ اللهُ عَنْ وَقُتِ الصَّلَاةِ اللهُ اللهُ عَنْ وَقُتِ الصَّلَاةِ عَنْ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ الصَّلَاةِ عَنْ اللهُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ اللهُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَقُتِ اللهُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ السَّائِلُ عَنْ وَقُتْ فِيمَا بَيْنَ هَاتَيْنِ: أَمُسِ وَصَلَاتِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّائِلُ عَلَى اللهُ الل

حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِى سَلَمَة، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَةِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَمَا يُقَالُ لَهُ: لَكَ كَذَا وَكَذَا يَقُولُ: فَلِكَ كَذَا وَكَذَا يَقُولُ: فَلِي كُلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: وَمِثْلُهُ مَعَهُ

5914 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أُخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

روایت کرتے ہیں۔اس میں اضافہ ہے کہ پیسلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دُٹائیُؤ فرماتے ہیں کہ حضور سُٹائیُؤ کے اندھیرے میں۔ پھر دوسرے دن یخرکی نماز پڑھائی، اندھیرے میں۔ پھر دوسرے دن پڑھائی اس میں سفیدی کر کے پڑھائی، تھوڑی ہی۔ پھر آپ سُٹائیُؤ نے فرمایا: پوچھنے والا کہاں ہے، نماز کا وقت؟ آپ سُٹائیُؤ نے فرمایا: ان دونوں وقوں کے درمیان ہے آج اورکل والے کے۔

حضرت الوہریہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور سکائی فی اے فرمایا جنت میں سب سے ادنی مقام جس کا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خواہش کرے گا وہ اللہ عزوجل اس سے کمج گا: یہ بھی تیرے لیے ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور مگر یہ کہ اس وقت جب اس کو کہا جائے گا تیرے لیے اتنا اور اتنا ہے۔ وہ عرض کرے گا: کیا یہ سارا کہ کہ ایر ایر کہ ایر کے برابر کہ میرا ہے؟ اللہ فرمائے گا: اس کے ساتھ اس کے برابر

حفرت ابوہریہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور سُلی ایکا فرمایا: جب اللّٰه عزوجل نے جنت و دوزخ کو پیدا

5912- أخرجه النسائي جلد 1صفحه 249 وفي الكبراي رقم الحديث: 1430,1409 قال: أخبرنا الحسين بن حريث وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: 1486,1484 من طريق أبي يعلى هذه .

5913- أخرجه أحمد جلد2صفحه 315 . ومسلم جلد1صفحه 114 قال: حدثنا محمد بن رافع .

5914- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 332 قبال: حدثنا محمد بن بشر . وفي جلد 2صفحه 354 قبال: حدثنا حسن . قال: حدثنا حماد بن سلمة . وفي جلد 2صفحه 373 قال: حدثنا سليمان .

عَنُ أَبِى هُرَيُسَ - قَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرُسَلَ جَبِرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: اذْهَبُ فَانُظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعُدَدُتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا . قَالَ: فَذَهَبَ فَانُظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعُدَدُتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا . قَالَ: فَذَهَبَ فَانُظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنُ لَا يُدْخَلَهَا وَإِلَى مَا أَعُدَهُ وَشِيتُ أَنُ لَا يُدْخَلَهَا أَحَدٌ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ: اذْهَبُ فَانُظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعُدَدُتُ لِلْهُ لِهَا فِيهَا . قَالَ: فَذَهَبَ فَإِذَا وَإِلَى مَا أَعُدَدُتُ لِلْهُ لِهَا فِيهَا . قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَدُخُلُهَا وَإِلَى مَا أَعُدُدُتُ لِللهُ هَوَاتِ، هَى يَرُكُ بُعُضُهَا بَعْضًا . قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَدُخُلُهَا أَكُدُ سَمِعَ بِهَا . قَالَ: فَأَمَر بِهَا فَحُقَّتُ بِالشَّهُواتِ، أَحَدُ سَمِعَ بِهَا . قَالَ: فَأَمَر بِهَا فَحُقَّتُ بِالشَّهُواتِ، قَالَ: فَانُظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعُدَدُتُ لِلْهُ لِهَا فَكُولَا لَكُمُ لَا لَكُمُ لَهُ اللهَ فَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنُ لَا لَكُمُ لَا اللّهُ فَالَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

خَلَّنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ، مَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

5916 - وَعَـنُ أَبِـى هُـرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

كيا- تو جرائيل ملينا كو جنت كي طرف جيجا- فرمايا: جاؤا دیکھواس کو جو میں نے اس میں اینے بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جائیں گے، وہ دیکھیں گے پھر واپس آئیں گے۔ عرض کریں گے: اے اللہ! تیری عرت کی قتم! میں خوف کرتا ہوں کہ اس میں کوئی داخل نہ ہوگا، پھر جہنم کی طرف بھیجا کہ جاؤاں کی طرف دیکھو میں نے اس میں رہنے والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ حضرت جبرائيل عليله جائيس ك\_اس كالبعض بيسوار ہوگا' عرض کریں گے: تیری ذات کی قشم اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا جس نے اس کے متعلق سنا ہوگا۔ پھراللہ نے ' جہنم کو حکم دیا وہ شھوات سے گھر گئی پھر فرمایا دوبارہ جا کر دیکھ اس کی طرف اور جو کچھ میں نے اس میں رہنے والول کیلئے تیار کیا ہے۔ راوی کا بیان ہے: وہ دیکھیں گے اور عرض کریں گے · تیری عزت کی قتم! میں خوف كرتا ہوں كہاس سے كوئى نہيں بيج كا مكر اس ميں داخل

حضرت ابوہریہ دھنائے فرماتے ہیں کہ میں (بطاہر)
انسان ہی ہوں۔ ہوسکتا ہےتم میں سے کوئی دلیل دینے
میں زیادہ تیز ہو۔ میں اس کے لیے اس کے بھائی کا
حصہ کا فیصلہ کر دول تو اس صورت میں اس کے لیے جہم
کا ایک مکڑا کا نے دیا۔

حضرت ابو ہریرہ دائش سے روایت ہے کہ رسول

5915- الحديث سبق برقم:5894 فراجعه .

5916- الحديث سبق برقم:5909 فراجعه .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَفِى هَرَّةٍ رَبَطَتُهَا، وَلَمْ تُرُسِلُهَا هَرَّةٍ رَبَطَتُهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تُرُسِلُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

الله عَلَى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَجَهُ دِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا - أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَلَا يَخُرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبُدَلَهَا الله مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ . وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

5918 - وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِى الْمُزَقَّتِ، وَالنَّقِيرِ وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ ﴿ وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ ﴿ حَرَامٌ

919 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

5920 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

کریم طالی نے فرمایا: ایک عورت ایک بلی کو باندھنے ک وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگی پس نہ اس نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین پر پڑی چیزیں کھالے۔

حضرت ابوہریہ و النظم فرماتے ہیں کہ حضور و النظم نے فرمایا جو مدینہ شریف کی مشکلات پر صبر کرے گا تو اس کا قیامت کا سفارش یا گواہ میں ہوں گا۔اس سے کوئی نہ نکلے بے رغبتی کرتے ہوئے مگر اس کے لیے اللہ بہتر فالم کرے گا۔ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس حقیقت کو جانے ہوں۔

حضرت ابوہریہ رہائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْنِاً نے منع فرمایا: مزفت و دباء، حنتمہ ونقیر کے (برتنوں کو استعال کرے) فرمایا: ہرنشہ دینے والاحرام ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ حضور مُاٹٹیؤ نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ (قیامت سے پہلے ) تین دجال جھوٹے ہوں گا وہ سارے اللہ اور اس کے رسول مُاٹٹیؤ پر جھوٹ بولیں گے۔

حضرت ابوہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مالیکا

5917- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 397 قال: حدثنا سليمان بن داؤد . ومسلم جلد 4صفحه 119 قال: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حُجر . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 1167 .

5918- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1081 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 241 قال: حدثنا سفيان .

5919- أخرجه أحمد جلد2صفحه 450 قال: حدثنا يزيد . وفي جلد2صفحه 527 قال: حدثنا عبد الصمد .

5920- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 501 قال: حدثنا يزيد والنائزية والنائزية عمرو عن أبي سلمة فذكره. وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 1069 قال: حدثنا سفيان والخرجه الحميدي رقم الحديث: 1069 قال: حدثنا سفيان

اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابَ عَلَى حُبِّ الْمَالِ عَلَى حُبِّ الْمَالِ عَلَى حُبِّ الْمَالِ

الله وَكُورُة وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَكُورُة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَكَدُه وَسَلَّم : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، الله وَكَنَّ بِعَشُورٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ ، إِلّا السَّوْوَ مَ فَهُ وَلِي وَأَنَا أَجُورِي بِهِ ، يَتُرُكُ الطَّعَامَ وَالشَّهُ وَيَهُ وَيَتُرُكُ الشَّرَابَ لِشَهُوتِهِ مِنْ أَجُلِي ، هُوَ وَالشَّهُ وَيَة وَيَتُرُكُ الشَّرَابَ لِشَهُوتِهِ مِنْ أَجُلِي ، هُوَ لِي وَأَنَا أَجُزى بِهِ

وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَاهُلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَاهُلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَاهُلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَاهُلِهِ

5923 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كَلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ فَالَ: أَنَا أَشْبَهُ كُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5924 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا

نے فرمایا: بوڑھے کا دل جوان ہوتا ہے دو چیزوں کی مجت پر: زندگی کی محبت اور مال کی محبت۔

حفرت ابوہریہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ حضور مُناٹیو کم نے فرمایا انسان کے ہم ممل کا ثواب دس گناہ سے سات سوتک ہوتا ہے۔ مگر روزہ میں پس وہ میرے لیے ہے۔ میں اس کی جزاء دوں گا (وجہ نیہ ہے) کہ وہ بندہ میرے لیے کھانا پینا اور شہوات چھوڑتا ہے، وہ میرے لیے کرتا ہے میں اس کی خودہی جزاء دوں گا۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ متالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ متالی نے فرماتے ہیں کہ رسول کے لیے چھوڑا وہ میرے ذمہ ہے۔ حضرت ابوہریرہ ڈاٹنؤ روایت فرماتے ہیں کہ وہ ان کونماز پڑھاتے تھے جب بھی رکوع کے لیے چھکتے اور رکوع سے سراٹھاتے جب سلام پھیرتے تو فرماتے میں نے تم سب سے زیادہ رسول اللہ متالی کے مشابہ نماز پڑھی ہے۔

حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

<sup>5921-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 410,234 قال: حلثنا محمد بن جعفر . قال: حدثنا هشام بن حسان الفردوسي . وفي جلد 2صفحه 234 قال: وحدثنا يزيد بن هارون . قال: أخبرنا هشام .

<sup>5922 -</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 287 قال: حدثنا محمد بن بشر . وفي جلد 2صفحه 450 قال: حدثنا يزيد . والترمذي رقم الحديث: 2090 قال: حدثنا سعيد بن يحيلي بن سعيد الأموى .

<sup>5923-</sup> أخرجه أحمد جلد 2 صفحه 270 قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر . والدارمي رقم الحديث: 1251 قال: أخبرنا نصر بن على . قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر . .

<sup>5924-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 229 قال: حدثنا معتمر بن سليمان - والبخارى جلد 1صفحه 194 قال: حدثنا أبو النعمان ـ قال: حدثنا معتمر .

هُرَيُرَةَ يَسُجُدُ فِي (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) (الانشقاق: 1) فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: سَجَدُتَ فِي سُورَةٍ مَا يُسْجَدُ فِيهَا. فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا

5925 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّيْطَانُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اعْتَرَضَ لِى الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّاى هَذَا فَأَخَذْتُهُ فَحَنَقْتُهُ، حَتَّى إِنِّى لَأَجِدُ بَرُدَ لَسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِي، وَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لِلسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِي، وَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَرْبُوطًا تَنْظُرُونَ إلَيْهِ

5926 - وَعَنْ أَبِسِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ

5927 - وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَصَلَهَا وَهِي السَّمِي، فَمَنُ وَصَلَهَا أَصِلْهُ، وَمَنُ قَطَعَهَا أَقْطَعُهُ فَأَبُتَّهُ

ابو ہریرہ ڈٹائٹ کو دیکھا آپ ٹٹائٹ نے سورۃ ادا السماء انشقت میں سجدہ کیا۔ جب سلام پھیرا تو میں نے آپ ٹٹائٹ نے اس سورت میں سجدہ کیا ہے جس میں عام طور پر سجدہ نہیں کیا جاتا۔ آپ ٹٹائٹ نے نے فرمایا میں نے رسول اللہ ٹٹائٹ کو دیکھا اس میں عبدہ کرتے ہوئے۔

حضرت ابوہریہ ڈھائیڈ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُٹیڈ اس کے فرمایا: شیطان میری نماز میں حاضر ہو گیا میں نے اس کو پکڑا اس کا گلا گھوٹا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی شینڈک اپنی ہشیلی کے ظاہر پہ پاتا ہوں اگر مجھے میرے بھائی سلیمان طیلا کی دعا یاد نہ ہوتی تو میں اس کوستون کے ساتھ باندھ دیتا تو اس کی طرف تم لوگ دیکھتے۔

حضرت ابو ہریرہ دیائی فرماتے ہیں کہ آپ مٹائی آئے اے حرام قرار دیا ہر جنگلی پھاڑنے والے درندے کا شکار مجشمہ اوریالتو گدھا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹۂ نے فرمایا: اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: میں رحمٰن ہوں، یہ رحمٰ ہے میں نے اپنے نام سے اس کوالگ کیا ہے جواس کو جوڑ ہے گا میں اس کو جوڑ وں گا۔ جواس کو کائے گا میں

<sup>5925-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 298 قبال حدثنا محمد بن جعفر و البخارى جلد 1صفحه 124 وجلد 6 صفحه 124 وجلد 6 صفحه 156 قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم وقال: أخبرنا روح و محمد بن جعفر و

<sup>5926-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 366 قال: حدثنا معاوية . قال: حدثنا زائدة . وفي جلد 2صفحه 418 قال: حدثنا قتيبة . قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد .

<sup>5927-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 330 قال: حدثنا أبو بكر الحنفى . والبخارى جلد 6صفحه 167 قال: حدثنا خالد بن مخلد . قال: حدثنا سليمان .

اس کو کا ٹوں گا۔

حَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى الْحَجُونِ عَامَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى الْحَجُونِ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَلَوْ لَمُ الْفَتْحِ فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَلَوْ لَمُ أَخْرَجُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَانَ أَخْرَجُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِى، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِى مِنُ سَاعَتِى هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُحْتَشُّ سَاعَتِى هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُحْتَشُّ خَلَاهَا وَلا يُلتَقَلَ اللهُ اللهِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ اللهِ وَلَا يُعْرَفُونَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولَ اللهِ وَلَا يُقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ

9929 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلرِّبَاءِ

2930 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ لَمَّا مَاتَ

حضرت ابوہرریہ دلائنۂ فرماتے ہیں کہ حضور منالیکم نے فتح کے سال حجو ن پر کھڑے ہو کر فر مایا: اللہ کی قتم! بے شک تُو اللہ کی بہترین زمین ہے اگر تجھ سے مجھے نہ نکلا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ مجھ سے پہلے کس کے لیے حلال نہیں کیا گیا صرف میرے لیے حلال کیا گیا دن کی ایک گھڑی کو پھر دوبارہ بیگھڑی حرام کی گئی ہے اس کے درختوں کو نہ کا ٹنا' اس کی گھاس نہ اکھیڑنا اور اس کی پڑی موئی چیز ندا ٹھانا مگر تلاش کرنے والے کیلئے۔شاہ نامی ایک آ دمی نے عرض کی: لیکن عام لوگوں کا گمان ہے کہ حضرت عباس ولانتُؤ نے عرض کی: یا رسول اللہ! اذ خرگھاس کا اشتناء کریں وہ ہمارے گھروں اور قبروں کے لیے ضروری ہے۔حضور مَن الله فالم الله او خر کا الله کرو۔ حضرت ابو ہررہ و اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مالیا نے فرمایا سبیج مردول کے لیے ہے، تالی عورتول کے

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹی کو جب نجاشی کی وفات کی خبر دی گئی کہ وہ مر گیا ہے۔ آپ مُٹائٹی نے فرمایا: اس کے لیے بخشش طلب کرو۔

<sup>5928-</sup> أحسر جمه أحسم د جلد 2 صفحه 238 ومن طريقه أبو داؤد رقم الحديث: 2016 . والبخارى رقم الحديث: 1355,2434 من طريق الوليد بن مسلم عدثنا الأوزاعى .

<sup>5929-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 948 . وأحمد جلد2صفحه 241 . والدارمي جلد1صفحه 370 قال: حدثنا يعيلي بن حسان . والبخاري جلد2صفحه 79 قال: حدثنا على بن عبد الله .

<sup>5930-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 280 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: حدثنا معمر . وفي جلد 2صفحه 529 قال: حدثنا روح . قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة .

النَّجَاشِيُّ أَخْبَرَهُمُ أَنَّهُ مَاتَ، فَاسْتَغْفَرُوا لَهُ

5931 - حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَلَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ، عَنِ النُّهُ مِنِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَ-ةَ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَ فَحَالِفُوهُمْ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَحَالِفُوهُمْ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَحَالِفُوهُمْ 50 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَالْمُقَلَّمِيُّ، وَالْمُقَلَّمِيُّ،

قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَئِنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ النَّهُ بِدِه، قَالَ: يَأْتِي الشَّيُطَانُ أَحَدَكُمُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيُلَبَّسُ عَلَيْه، الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيُلَبَّسُ عَلَيْه، حَتَّى لَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى، فَمَنُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

5933 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَا مَ فَيَانُ بُنُ عُيَنُانَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآن

5934 - وَعَنْ أَبِى هُرَّيُرَةَ، رِوَايَةً: مَنْ صَامَ رَمَسَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَسَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا

حضرت ابو ہر رہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور سالی کی فرماتے ہیں کہ حضور سالی کی نے فرمایا: یہود و نصار کی نہیں رنگتے (بالوں کو) ان کی مخالفت کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رہ النظافی فرماتے ہیں کہ حضور سکا النظامی نے فرمایا شیطان تمہاری نماز کے دوران بھی آ جاتا ہے، وہ اس پر ملا دیتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے جو میصورت حال پا اے وہ دو سجدے کرے بیٹھنے کی حالت میں۔

حضرت ابو ہریرہ خلائظ فرماتے ہیں کہ حضور شائیلے نے فرمایا: اللہ عزوجل کسی شے کی اجازت نہیں جتنی اپنے نبی کو دیتا ہے کہ قرآن اچھی آواز میں پڑھے۔

حضرت ابو ہریرہ رہ انٹیؤ سے ایک روایت ہے کہ جس نے حالتِ ایمان اور خلوصِ نبیت سے رمضان شریف کے روز سے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں

<sup>5931-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1108 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه 240 قال: حدثنا سفيان . والبخاري جلد 7صفحه 207 قال: حدثنا الحميدي . قال: حدثنا سفيان .

<sup>5932-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 83 . والحميدي رقم الحديث: 947 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2 صفحه 241 قال: حدثنا سفيان .

<sup>5933-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 949 قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري وأحمد جلد 2 صفحه 271 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري و

<sup>5934-</sup> الحديث سبق برقم 5904 فراجعه .

تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ

5935 - وَعَـنُ أَبِـى هُـرَيْرَـةَ، رِوَايَةً: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى حَيْثُ بَاتَتُ يَدُ

6 5936 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكُعَةً فَقَدُ أَدْرَكَ

5937 - وَعَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاء إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ

الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ يُونُسَ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى عَلَى أَحَدِكُمُ، حَتَّى لَا يَدُرِى كُمُ صَلَّى فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ

اور جس نے ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹوئے سے روایت ہے جبتم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے جاگے تو اپنے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے حتیٰ کہ تین بار ان کو دھولے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دھنے فرماتے ہیں کہ حضور مالیہ اس نے نے فرمایا: جس نے ایک رکعت پالی نماز کی اس نے بوری نماز پالی۔

حضرت ابوہریہ وہائی سے مردی ہے کہ نبی کریم مالی آئے نے فرمایا بتم پرسیاہ دانہ (زیرہ سیاہ) لازم ہے کیونکہ اس میں ہر بیاری سے شفا ہے مگر موت بعنی سام کامعنی موت ہے۔

حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹنٹ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلُاٹیٹر نے فرمایا: بے شک شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے حتی کہ وہ آ دمی اندازہ نہیں کرسکتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی کیں جب کوئی ایسا کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ دو سجدے کرے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہو۔

<sup>5935-</sup> الحديث سبق برقم:5837 فراجعه .

<sup>5936-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) صفحه 33 . والحميدى رقم الحديث: 946 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2 صفحه 241 قال: حدثنا سفيان .

<sup>5937-</sup> الحديث سبق برقم: 5892 فراجعه .

<sup>5938-</sup> الحديث سبق برقم:5932 فراجعه .

فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

5939 - حَدَّنَ الْ وَهُبُ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ عَبِهِ الرَّحُمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ أَبِي عَبُ الرَّهُ وَيِّ، عَنُ أَبِي هَرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ فِتَنْ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ فِتَنْ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ فِتَنْ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ اللهَ اللهَ اللهُ الله

940 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلاةَ

5941 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عُمَرَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا أَدْرَكَهَا كُلَّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا

حضرت ابوہریہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور سالی فی ک نے فرمایا عنقریب فتنہ ہوں گے گرمیوں کی آندھی کی طرح۔ اس صورت میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ کھڑے ہونے والے چلنے والے سے بہتر ہوں گے جواس میں پڑگیا وہ ہلاک ہوگیا۔

حضرت ابوہریہ دائن سے روایت ہے کہ نی
کریم مُن اللہ فی فی ایک رکعت
پالی اُس نے بوری نماز یالی۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹ نے حدیث بیان کی کہ رسول کریم طائٹی نے اپنے صحابہ کرام کو نجاشی کی موت کی خبر دی اسی دن جس دن وہ فوت ہوا اور فرمایا: اپنے بھائی کیلئے استغفار کرو۔

5939- أخرجه البخارى جلد 4صفحه 241 قال: حدثنا عبد العزيز الأويسي . ومسلم جلد 8صفحه 168 قال: حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حُميد .

5940- الحديث سبق برقم:5936 فراجعه .

5941- الحديث سبق برقم:5940,5936 فراجعه .

5942- الحديث سبق برقم:5930 فراجعه .

فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ

5943 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَة ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ

144 - وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا

الرَّازِيَّ، حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى الرَّازِيِّ، حَدَّثَنَا اللَّهُ مِنَ الرُّهُرِيِّ، عَنْ أَبِي الرَّاذِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا مَسَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا مَسَّهُ اللَّهُ يَطَانُ إِيَّاهُ اللَّهُ يَطُولُ: (أُعِيلُهُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (أُعِيدُهَا إِلَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (آل عمران: بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (آل عمران: 36)

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ : سُئِلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيُلَةِ الْقَدْدِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيُلَةِ الْقَدْدِ فَعَالَ: أُرِيتُهَا، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی کریم منالیا مضان المبارک کی تراوی میں کھڑا ہونے کی ترغیب دیتے تھے قشم نہیں دیتے تھے یا لیتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھٹا سے روایت ہے کہ حضور منالیکم نے فر مایا دھوکہ نہ کرو۔

حضرت ابو ہریرہ فرقائظ فرماتے ہیں کہ حضور سائیرہ فرماتے ہیں کہ حضور سائیرہ کے فرمایا جو بچے بھی پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان مس کرتا ہے، وہ شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے چیختا ہے۔ مگر عیسیٰی ابن مریم علیلہ اور ان کی والدہ اس سے مشتیٰ ہیں ہیں اب کو اور اس کی اولاد کو بیٹ کہ اللہ فرماتا ہے: ''میں اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے'۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن فرماتے ہیں کہ حضور مُالیّن فرماتے ہیں کہ حضور مُالیّن اللہ القدر کے متعلق؟ آپ مُلَامِن اللهِ القدر کے متعلق؟ آپ مُلَامِن اللهِ اللهِ مَلِي مُلَامِن اللهِ مَلِي مُلَامِن اللهِ مَلِي مُلَامِن اللهِ مَلْمُلُامِن اللهِ مَلْمُلُامِن اللهِ مَلْمُلُامِنَ مُلَامِن اللهِ مُلْمُلُوم مُلُام مُلُام مُلْمُلُم مُلْمُلُم مُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُلُم مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُنْمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِم

5943- الحديث سبق برقم:5904 فراجعه .

5944- الحديث سبق برقم: 5861 فراجعه .

5945- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 233 قال: حدثنا عبد الأعلى؛ عن معمر . وفي جلد 2صفحه 274 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: حدثنا معمر .

5946- أخرجه الدارمي رقم الحديث: 1789 قال: أخبرنا عبد الله بن صالح . قال: حدثني الليث . قال: حدثني يونس . ومسلم جلد3صفحه 170 قال: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيلي . قالا: أخبرنا ابن وهب .

لَهُمْ، وَلَكِنِ اطْلُبُوهَا فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ مِنُ رَمَضَانَ

الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و اللَّيْشِي، الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و اللَّيْشِي، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَيُفُرِغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنُ إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَيُفُرِغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنُ إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ كَاللهِ مِنْ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ مِنُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ يَدُهُ . فَقَالَ قَيْنُ الْأَشْجَعِيُّ: كَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِهْرَاسَكُمْ هَذَا؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ يَا قَيْنُ اللهِ مِنْ شَرِّكَ يَا قَيْنُ اللهِ مِنْ شَرِّكَ يَا قَيْنُ اللهِ مِنْ فَرْاسَكُمْ هَذَا؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ يَا قَيْنُ اللهِ مِنْ

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَة، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَحَبِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَحَبِ عِبَادِي إِلَى أَعْجَلُهُمْ فِطُرًا

5949 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَامِعِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَامِعِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّكَامِ بُنُ الْبَى الْجَنُوب، عَنْ أَبِى سَلَمَة، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: قَدراً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْفَجُرِ، قَدراً رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْفَجُرِ،

5947- الحديث سبق برقم:5935,5837 فراجعه .

5948- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 237 قال: حدثنا الوليد . وفي جلد 2صفحه 329 قال: حدثنا أبو عاصم . والترمذي رقم الحديث: 700 قال: حدثنا اسحاق بن موسى الأنصاري .

5949- الحديث في المقصد العلى برقم: 588 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 246 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك .

تمہارے لیے بہتر ہولیکن اس کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرہ میں۔

حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹ فرماتے ہیں کہ حضور خائی ا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی اپنی نیند سے اسھے، اپنے ہاتھ پر تین مرتبہ پانی ڈالے۔ برتن میں داخل کرنے سے پہلے وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات گزاری ہے۔ حضرت قین اشجعی فرماتے ہیں: جب ہم اپنے بستروں سے اُٹھیں تو کیا پڑھیں؟ فرمایا: 'آعُودُ دُیاللّٰہِ اللٰی آحرہ''۔

حضرت الوہریہ بھاتھ فرماتے ہیں کہ حضور شاتھ ا نے فرمایا: مجھے محبوب ترین چیز میرے بندوں سے سے ہے کہ جلدی روزہ کھولنا۔

حفرت ابوہریرہ ڈلائٹ فرماتے ہیں کہ حضور شائیا ہے نے فجر سے پہلے قرائت کی پھر چھ رکعتیں پڑھیں ہر رکعت میں دائیں بائیں متوجہ ہوئے، ہم نے مگان کیا ہر ہفتہ کے لیے دور کعتیں ہوں گی اور آپ نے سلام نہیں

ثُمَّ قَرَأً سِتَّ رَكَعَاتٍ يَلْتَفِتُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُسَلِّمُ

5950 - حَـدَّثَنَا عُـقُبَةُ بُـنُ مُـكُرَم، حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ بُكِّيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَـمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَهْبطُ الدَّجَالُ خُوزَ وَكُورُ مَانَ فِي ثَمَانِينَ أَلْفًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَيَلْبَسُونَ الطَّيَالِسَةَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطُرَقَةُ

5951 - حَدَّثَنَا وَهُبُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَلَا بِالنَّصَارَى

5952 - وَعَـنُ أَبِـي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إحُـدَى وَسَبُعِينَ فِرْقَةً، وَتَـفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى - أُوْ ثِنْتَيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةً- قَالَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَالْأَخُرَى: ثِنْتَيُن وَسَبْعِينَ- وَتَـ فُتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبُعِينَ فِرْقَةً مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو يَشُكَّ

5953 - وَعَـنُ أَبِـي هُوَيُوهَ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى

حضرت ابو ہررہ دفائظ فرماتے ہیں کہ حضور مالیکا نے فرمایا: وجال خوز اور کرمان میں اترے گا، اسی ہزار لوگوں کے ساتھ جو بالوں کی جوتی پہنیں گئ بری شال پہنیں گے اور ان کے چَرے ایسے ہول گے اگور چھٹے ہوئے کی طرح۔

حضرت ابوہررہ وہائٹ فرماتے ہیں کہ رسول كريم مَنَاتِيمُ نِهِ فرمايا: برهاي (سفيد بالون) كوبدلواور یبود ونصاریٰ کی مشابهت اختیار نه کرو۔

حضرت ابو ہرریہ ٹائٹنا سے روایت ہے کہ نبی كريم مَنْ اللَّهُمْ نِي فرمايا: يبودي الهتر فرقول مين بث جائیں گے اور عیسائی انہتر یا بہتر فرقوں میں۔ایک گروہ نے کہا: اکہتر ' دوسرے نے کہا: بہتر ' اور میری اُمت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی مجمہ بن عمر د کوشک ہے۔

حضرت ابو ہررہ والفظ فرماتے ہیں کہ حضور مالیکا

5950- المحديث في المقصد العلى برقم: 1871 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه 345 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما ثقات الا أن ابن اسحاق مدلس ورواه البزار أتم .

5951- الحديث سبق برقم: 5931 فراجعه .

5952- الحديث سبق برقم: 5884 فراجعه .

5953- أخرجـه أحمد جلد2صـفحه 261 قـال: حـدثـنـا يعلى ويزيد . وفي جلد 2صـفحه 498 قـال: حـدثنا يزيد .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَأَثُنُواْ عَلَيْهَا خَيْسُا فَي مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ بِهِ أَخُرَى، فَأَثَنُواْ عَلَيْهَا شَرَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ مَرَّتُ بِهِ أُخُرَى، فَأَثَنُواْ عَلَيْهَا شَرَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ مَرَّتُ بِهِ أُخُرَى، فَأَثَنُواْ عَلَيْهَا شَرَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ: وَجَبَتُ ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

5954 - وَعَنُ أَسِى هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غِفَارُ وَأَسُلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنُ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنَ الْحَلِيفَيْنِ: غَطَفَانَ وَأَسَدٍ . وَهَوَاذِنُ وَتَمِيمٌ وَدُونَهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ

5955 - وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ

5956 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَامِعِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ أَبِى الْجَنُوبِ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْجِوَارِ

کے پاس سے جنازہ گزرا۔ صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی بہتری۔ آپ مُلَّا اُلِمَا نے فرمایا: واجب ہوگئ ، پھر دوسرا جنازہ گزار، صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، حضور مُلَالِمَا نے فرمایا: واجب ہوگئ۔ پھر آپ مُلَالِمَا نَا اللہ کے گواہ ہو۔ فرمایا: میں اللہ کے گواہ ہو۔

حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو 'حضور سُاٹٹو کے روایت کرتے ہیں کہ آپ سُلٹو کے فرمایا: قبیلہ عفار، مزینہ جو بھی جہینہ سے ہے وہ حلیفین سے بہتر ہے عطفان اسد محوازن وسم ان سے کم بہتر ہیں وہ گھوڑوں والے اور دیہاتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مُلاٹیا کے خرمایا: ابراہیم ملیلا نے اسی سال کی عمر میں ختنہ کروایا ۔ قدوم (بال تراشنے کا آلہ) کے ساتھ ختنہ کروایا۔

حضرت ابو ہریرہ وٹائن فرماتے ہیں کہ حضور سکا گیا ہے نے فرمایا: پڑوسیوں کا حق چالیس گھر پر ہوتا ہے۔ اس طرح، اس طرح، اس طرح اور اس طرح، دائیں و بائیں آگے اور پیچھے۔

وفي جلد2صفحه 528 قال: حدثنا محمد بن عبيد . وابن ماجة رقم الحديث: 1492 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال: حدثنا على بن مسهر .

5954- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 450 قبال: حدثنا يزيد . قال: أخبرنا محمد بن عمرو . وفي جلد 2صفحه 468 قال: حدثنا محمد بن جعفر . قال: حدثنا شعبة .

5955- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 322 قال: حدثنا على بن حفص قال: أخبرنا ورقاء وفي جلد 2صفحه 417 قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي

5956- الحديث في المقصد العلى برقم: 1009 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 168 وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف .

أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَمِينًا وَشِمَالًا، وَقُدَّامًا وَخَلْفًا

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هَرَيُورَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُييننَهُ بُنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَآهُ يُقَبِّلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَآهُ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُهُمَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ عُييننَهُ: وَإِنَّ لِي عَشَرَةً فَمَا قَبَّلُتُ أَحَدًا مِنْهُمُ . فَالَّ عُيينَنَهُ وَسَلَّمَ: مَنُ لَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَا

258 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ، قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: اضرِبُوهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ عَقَالَ: اضرِبُوهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ اللهِ عَلَيْهِ بَعُولِهِ، فَقَالَ بَعُضُ الْقُومِ: بَشُوبِهِ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: بَشُوبِهِ، وَمِنَّا الشَّارِبُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَقَعْلَا الشَّيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّالِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

5959 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسَهِرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَدُرٍ وَ، عَنُ أَبِى شَرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَى

حضرت ابوہریہ والنّی فرماتے ہیں کہ حضرت عیینہ بن حصن حضورت عیینہ بن حصن حضور مُلَّی فرماتے ہیں کہ حضرت عیینہ دیا گھا کہ کا بوسہ لے دیکھا کہ آپ مُلَّی فی امام حسین والنّی کا بوسہ لے رہے تھے۔اس نے عرض کی: یارسول اللّٰہ! آپ نے ان کا بوسہ لے رہے ہیں حالا تکہ میرے دس بیٹے ہیں۔ میں ان میں ہے کی کونہیں چومتا ہوں۔حضور مُلِی کُنہیں کرتا اس پر جمنہیں کیا جات ہے۔ جورجمنہیں کرتا اس پر جمنہیں کیا جات ہے۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹائٹٹا کے پاس ایک شرانی لایا گیا۔ آپ ٹائٹٹا نے فرمایا: اس کو مارو۔ ہم میں سے کس نے اپنے کبڑے سے کسی نے جوتی کے ساتھ مارا۔ بعض صحابہ کرام کہنے گی، اللہ اس کو زلیل کرے۔ حضور ٹائٹٹا نے فرمایا: اس طرح نہ کہو، شیطان کی اس پرمددنہ کرو۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹٹائٹیا ۔ نے ایک آدمی کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حال یہ تھا کہ مؤذن اقامت کہدرہا تھا۔حضور ٹٹائٹیا نے اس سے کہا:

<sup>5957-</sup> الحديث سبق برقم: 5866 فراجعه .

<sup>5958-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 299 قال: حدثنا أنس بن عياض . والبخاري جلد8صفحه 196 قال: حدثنا قتيبة .

قال: حدثنا أبو ضمرة أنس ـ

<sup>5959-</sup> أخرجه أبو يعلى في معجمه برقم: 59 ـ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّى وَاللّهُ مَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَيْهِ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَصَلَاتَان مَعًا؟

5960 - وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَشَلْتُ لِرَسُولِ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنُ قَدُرِ الْعَبَّاسِ فَأَكَلَهَا وَقَامَ يُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

5961 - وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَالْتُهُ مَا لُلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقَتُ لُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ أَبُو يَعْلَى: ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ

2962 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مِرْدَاسٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَيُونُسَ، وَمَالِكِ، وَالَّاوِزَاعِيّ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي مَلَ وَالْأَوْزَاعِيّ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيُسرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدُ أَذْرَكَهَا وَسَلَّمَ: فَنَرَى أَنَّ الْجُمُعَةَ مِنَ الصَّلاةِ وَكُعَةً فَقَدُ أَذْرَكَهَا فَقَدُ أَذْرَكَهَا فَقَدُ أَذْرَكَهَا الزُّهُرِيُّ: فَنَرَى أَنَّ الْجُمُعَةَ مِنَ الصَّلاة

5963 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا

كيا دونمازي أيك ساته؟

حفرت ابوہریہ ٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ٹاٹٹ کی ہانڈی سے کندھوں کے درمیان کی ہڈی تکالی۔ آپ ٹاٹٹ کی ہانڈی سے کندھوں کے درمیان کی ہڈی تکالی۔ آپ ٹاٹٹ کے اس کو کھایا۔ کھڑے ہوئے نماز پڑھائی اور وضونہیں کیا۔ حضور ٹاٹٹ کو ماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹ کے فرمایا: جو کسی جانور سے برفعلی کرے اس کو تل کر دو اور جانور کو بھی اس کے ساتھ ہی مار دو۔ امام ابویعلی فرماتے ہیں: مجھے خبر پہنی ہے کہ اس سے رجوع کر لیا فرماتے ہیں: مجھے خبر پہنی ہے کہ اس سے رجوع کر لیا گیا۔

حضرت ابوہریہ رٹائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم کالیڈ نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سے ایک
رکعت (جماعت کے ساتھ) پائی پس اس نے ساری
نماز (جماعت کے ساتھ پڑھنے) کا ثواب پالیا۔
حضرت معمر فرماتے ہیں: حضرت امام زہری نے فرمایا:
پس ہماری نظر میں جمعہ بھی نماز ہے۔

حضرت ابوہریرہ واٹھۂ فرماتے ہیں کہ رسول

<sup>5960-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 154 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 251 .

<sup>5961-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 839 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه 273 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات .

<sup>5962-</sup> الحديث سبق برقم:5940,5940,5966

<sup>5963-</sup> الحديث سبق برقم:5920 فراجعه \_

عَبْدُ اللّهِ بُنُ إِدْرِيسَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِى سَلَمَة، عَنُ أَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ: قَلُبُ الْكَبِيرِ شَابَ عَلَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قَلُبُ الْكَبِيرِ شَابَ عَلَى حُبِّ الْمَالِ قَالَ ابْنُ حُبِّ الْمَالِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: فَأَنَا وَاحِدٌ مِنْهُمُ

3964 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُ مُروء عَنُ أَبِي هَرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّيِّينَ إلَى السَّبُعِينَ، وَأَقَلَّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ بَيْنَ السِّيِّينَ إلَى السَّبُعِينَ، وَأَقَلَّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ بَيْنَ اللَّهُ عَرَفَةَ: وَأَنَا مِنَ الْأَقَلِ

3965 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ بِشَرِّ أَذَابَهُ اللهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

5966 - حَسدَّ ثَسنَا أَحْسَمُ دُبْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً،

کریم تالیخ نے فرمایا: بڑی عمر کے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان ہوتا ہے: (۱) زندگی کی محبت (۲) مال کی محبت \_حضرت ابن عرفہ کا قول ہے: پس میں ان میں سے ایک ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مُاٹھ کے فرمایے میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال تک ہوں گے۔ ابن عرف ہوں گے۔ ابن عرف مرماتے ہیں میں ان کم میں سے ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹٹ فرمایے ہیں کہ حضور مُٹائٹٹ کے اللہ نے فرمایا: جس نے اہل مدینہ سے لڑائی کا ارادہ کیا اللہ عزوجل اس کو بھلا دے گا جس طرح پانی کے اندر نمک ہوجا تاہے۔

حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ داشتہ کو یہ تکبیر کہتے ہوئے دیکھا' جو آپ دیکھ رہے اب

5964 أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 4236 . والترمذي رقم الحديث: 3550 . وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 2331 . وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 2331 قال: حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح فذكره .

5965- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 3114 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة و فذكره .

5966- الحديث سبق برقم 5923 فراجعه .

قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يُكَبِّرُ هَذَا التَّكْبِيرَ الَّذِى تَسَرَى . فَقُلُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ تَسَرَى . فَقُلُتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى

مَّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَعَنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَسَلَمَ: إِذَا نَادَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِذَا نَادَى الْسُمُنَادِى أَدُبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا قَضَى أَقْبَلَ ، حَتَّى قَضَى أَقْبَلَ ، حَتَّى قَضَى أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخُطُرَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَيَقُولُ: اذْكُرُ كَذَا يَخُطُرَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَيَقُولُ: اذْكُرُ كَذَا يَخُطُرَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَيَقُولُ: اذْكُرُ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَسَدُّ كُرُ حَتَّى لَا يَدُرِى أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَكَذَا مَا لَمْ يَسَدُّ إِنَّ الرَّاعُ مَا أَثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

5968 - وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهُدِى شَاةً وَالَّذِى كَالْمُهُدِى شَاةً وَالَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهُدِى شَاةً وَالَّذِى

یہ تکبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: بیدرسول خدا مُنَاقِیْم کی نماز ہے۔

حضرت ابوہریہ ڈھائے فرماتے ہیں کہ رسول
کریم تالیے نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو
شیطان پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے اس حال میں کہ وہ
گوز کر رہا ہوتا ہے ہیں جب اذان ہو جاتی ہے تو واپس
لوٹ آتا ہے پس جب پھر تھویب ہوتی تو پھر بھاگا
ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے یہاں تک کہ
بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔
پس اسے کہتا ہے وہ بات یاد کر اور فلاں بات یاد کر جو
اسے یاد نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے تین
پرھی ہیں یا چار پس جب آدمی کو معلوم نہ ہو کہ اس نے
تین یا چار پرھی ہیں تو اسے چا ہے کہ بیٹھ کر دو تجد ہے
تین یا چار پرھی ہیں تو اسے چا ہے کہ بیٹھ کر دو تجد ہے

حضرت ابوہریہ ڈاٹیئ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُٹیئِم نے فرمایا جمعہ کی طرف جلدی آنے والے کو اونٹ کی وربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکری کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد جو آئے گا اس کو پرندہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔

<sup>5967-</sup> الجديث سبق برقم:5938,5932 فراجعه .

<sup>5968-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 263 قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا ابراهيم وفي جلد 2صفحه 264 قال: حدثناه يونس (يعني عن ابراهيم بن سعد)

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّةِ الْعَتَمَةِ - صَلَّق اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ - صَلَّة الْعَتَمَة فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ - شَهُرًا فِى لَعُدَمَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - شَهُرًا فِى قُنُوتِهِ: اللهُمَّ أَنَّج الْوَلِيدَ، اللهُمَّ أَنَّج سَلَمَة بُنِ هِشَام، اللَّهُمَّ أَنَّج عَيَّاشَ بُنَ أَبِى رَبِيعَةَ، اللهُمَّ المُعلَيْمِمُ سِنِينَ وَطُأَتَكَ عَلَى مُصَرَ، اللهُمَّ اجْعَلُهَا عَلَيْهِمُ سِنِينَ وَسُفَ

5970 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَرَاكَ تَسْجُدُ (الانشقاق: 1) فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرَاكَ تَسْجُدُ فِي (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) (الانشقاق: 1) قَالَ: فِي (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) (الانشقاق: 1) قَالَ: لَوْ لَمْ أَرْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا مَا سَجَدُتُ

5971 - وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ، وَمَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ رسول کریم ساٹی نے عشاء کی نماز میں بعد اس کے کہ آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھا، قنوتِ نازلہ (غیروں کے خلاف دعا) ایک پورا مہینہ پڑھی۔ اے اللہ اولید بن ہشام کو نجات دے! اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دے! اے اللہ! عیاش بن ربعہ کو نجات دے! اے اللہ! بنومفر قبیلے کو رونہ ڈال اے اللہ! بنومفر قبیلے کو رونہ ڈال اے اللہ! ان پر کی سال اس طرح بنا دے جس طرح یوسف مالیا کے سال۔

حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھٹا کو''اذا السماء انشقت ''میں مجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کی: اے ابو ہریرہ! میں نے ''اذا السماء انشقت ''میں آپ کو مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو بھی رسول کریم مُناٹیکم کو مجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو بھی محدہ نہ کرتا۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُٹاٹیئی نے فرمایا: جس آ دمی نے رمضان المبارک کے روزے حالت ایمان و اخلاص میں رکھ اس کے پہلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے اور جس نے شپ قدر میں حالتِ ایمان میں اور خلوص نیت سے قیام کیا' اس کے پہلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔

<sup>5969-</sup> الحديث سبق برقم: 5847 فراجعه .

<sup>5970-</sup> الحديث سبق برقم:5924 فراجعه .

<sup>5971-</sup> الحديث سبق برقم:5934,5904 فراجعه .

7972 - وَعَنِ الْأُوزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَعَارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَعَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِى الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

5973 - وَعَنِ ٱلْأُوزَاعِيّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيبٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيبٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْنَصُمْهُ

7974 - وَعَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى أَبُو هُرَيْرَةَ، كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ نَبِسِ وَلا وَال إِلَّا وَلَسهُ بِعَلَانَتَانِ: بِطَانَةٌ لاَ تَأْمُوهُ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ بَلِكَ مَعُورُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِى شَرَّهَا فَقَدُ وُقِى، وَهُو مِنَ الَّتِي خَبَالًا، فَمَنْ وُقِى شَرَّهَا فَقَدُ وُقِى، وَهُو مِنَ الَّتِي تَغُلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا

2975 - وَعَنِ الْأَوْزَاعِتِ، عَنِ النُّهُ رِيّ، قَالَ النُّهُ رِيّ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنے فرماتے ہیں کہ حضور گائنے ہے۔ نے فرمایا: اللہ غیرت کرتا ہے مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ اللہ کی غیرت میہ ہے کہ بندہ وہ نہ کرے جس کواللہ نے حرام کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے حدیث بیان کی کہ رسول کریم سُٹائٹٹ نے فرمایا: ہر نبی اور حکمران کیلئے دو چھپی صلاحیتیں ہوتی ہیں: ایک اُسے نیکی کا حکم دیتی اور بُرائی سے روکتی ہے اور دوسری (اسے گمراہ کرنے میں) کوئی کسر نہیں اُٹھا رکھے گئ پس جس کو اس کے شرسے بچایا گیا وہی محفوظ رہا اور ان میں سے ہرایک اس پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ وہائی سے روایت ہے کہ رسول کر میم سکائی آئی نے فر مایا: بے شک میبودی اور عیسائی نہیں رکھتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو۔

<sup>5972-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 536,343 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطار . وفي جلد 2صفحه 519 قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا حرب وأبان .

<sup>5973-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 234 قال: حدثنا عمرو بن الهيثم . قال: حدثنا هشام . وفي جلد 2صفحه 281 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: حدثنامعمر .

<sup>5974-</sup> الحديث سبق برقم: 5875 فراجعه .

<sup>5975-</sup> الحديث سبق برقم: 5931 فراجعه .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمُ

5976 - وَعَنِ الْأُوزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمُرُ مِنُ هَاتَيُنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ

تَكَنَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سُفْيَانُ، عَنِ الزَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَحَالَةُ هُمُ

1978 - حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سُلَيْمٍ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ عَقِيلٍ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قُمَامَةً، وَقُمَامَةُ الْمَسْجِدِ لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ

5979 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ،

حضرت ابو ہریرہ ڈھائن فرماتے ہیں کہ حضور مالیا اللہ ان دو درختوں سے ہمجور اور انگور۔

حضرت ابو ہریرہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور سُلَقیٰم نے فرمایا: یہود و نصاری نہیں رنگتے (بالوں کو) ان کی مخالفت کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مالیہ فی اللہ اللہ میں کہ حضور مالیہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ اللہ فی اللہ ف

حضرت الوهريره رافظ فرمات بي كه حضور مَالَيْظُ

5976- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 279 قبال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير. وفي جلد 2006- أخرجه أحمد جلد 2008 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطار قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير.

5977- الحديث سبق برقم: 5931 فراجعه .

5978- السحديث في المقصد العلى برقم: 236 . وأورده الهيشمسي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 24 وقال: رواه الطبراني في الأوسط٬ وأبو يعلي وفيه: رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثقه بعضهم .

5979- الـحديث في المقصد العلى برقم: 437 ـ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه 1 وقال: رواه أبو يعلى واسناده حسن \_

حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بُنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيبٍ ، ثُنُ أَبِى كَثِيبٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: كَثِيبٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا نَائِحَةٍ مَاتَتُ قَبُلَ أَنُ تَتُوبَ، أَلْبَسَهَا اللهُ سِرُبَالًا مِنْ قَطِرَان وَأَقَامَهَا لِلنَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بُنِ أَسْمَاء ، حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِ أَسْمَاء ، حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ أَبِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِى هُلَو يُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُو كَمَا قَالَ ، إِنْ وَسَلَّم : مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُو كَمَا قَالَ ، إِنْ قَالَ : إِنِّى مَجُوسِتٌ فَهُو نَصُرَانِيٌّ ، وَإِنْ قَالَ : إِنِّى مَجُوسِتٌ فَهُو مَحْوسِتٌ فَهُو مَحْوسِتٌ فَهُو مَحُوسِتٌ فَهُو مَجُوسِتٌ فَهُو مَجُوسِتٌ فَهُو مَحُوسِتٌ فَهُو مَحُوسِتٌ فَهُو مَحُوسِتٌ فَهُو مَحُوسِتٌ فَهُو مَحُوسِتٌ فَهُو مَحُوسِتٌ فَهُو مَحْوسِتٌ فَهُو مَنْ مَدُوسِتٌ فَهُو مَحْوسِتٌ فَهُو مَحْوسِتٌ فَهُو مَحْوسِتٌ فَهُو مَعْوسِتٌ فَهُو مَعْوسِتُ فَهُ وَمُو مَنْ مَدْوسِتُ فَهُو مَنْ مَعْوسِتُ فَلَا اللهُ مَالَى اللهُ مَا مَعْوسِتُ فَلَ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُولِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْوسِتُ فَهُو مَنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

5981 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، وَأَبُو بَسَكُو بِنُنُ زَنْسَجَوَيْهِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا بِشُو بُنُ رَافِعِ الْحَارِثِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ غِرِّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌ لَنِيمٌ

5982 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَنَابِ، حَدَّثَنَا

ے میں نے سنا کہ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا کوئی نوحہ کرنے والی مر جائے تو بہ کرنے سے پہلے اس کو اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کو لوگوں کے لیے کھڑا کردے گا قیامت کے دن۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُٹیؤ م نے فرمایا کہ جس نے تتم اٹھائی وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے کہا' اگر اس نے کہا: میں یہودی ہوں تو وہ یہودی ہے۔اگر اس نے کہا: میں نصرانی ہوں وہ نصرانی ہے اگر اس نے کہا میں مجوی ہوں وہ مجوی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مالیہ ہم نے فرمایا: مومن بھولا بھالا دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے، فاجر تیز طرار کمینہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہر رہ واللہ فرماتے ہیں کہ حضور مَالَيْظِ

5980- الحديث في المقصد العلى بوقم: 813 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه177 وقال: رواه أبو

5981- أخرجه البخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 418 قبال: حيدثنا أحمد بن الحجاج . قال: حدثنا حاتم ابن السماعيل . وأبو داؤد رقم الحديث:4790 قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني .

5982- أخرجه الحاكم في المستدرك جلد 1صفحه 43. والطحاوي في مشكل الآثار جلد 4صفحه 202 من طريق

عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ فُكرَافِ صَدَّ، عَنُ الْحَجَّاجِ بُنِ فُكرَافِ صَدَّ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ أَبِي هُرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ غِرٌ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌ لَئِيمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ غِرٌ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌ لَئِيمٌ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَبُدُ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرِ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الْأُوزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بُنُ يُوسُفَ، الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الْأُوزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بُنُ يُوسُفَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي عَنْ يَدُ يَكِيرٍ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هَنُ يَعُنُ يَدُ وَيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هَوْرُ يَعْ فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: اللهُ مَّ اللهُ عَلَيْهِ لِحَيِّنَا وَمَيْتِنَا وَشَاهِدِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، اللهُ مَّ مَنُ الْحَيِّنَا وَمَيْتِنَا وَشَاهِدِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، اللهُ مَّ مَنُ الْحَيْدُ فَيَ الْمُعْمَلُ اللهُ مَنْ عَوَقَيْتَهُ مِنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَنَا عَلَى الْإِسُلامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِسُلامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَا فَتَوَقَلُهُ مَنَ عَلَى الْإِسُلامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا فَتَوَقَلُهُ عَلَى اللهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَنَا عَمَدُهُ وَلَا تُضِلَنَا أَخْرَهُ وَلَا تُضِلَلَنَا مُعْمَدُهُ وَلَا تُضِلَنَا أَخْرَهُ وَلَا تُضِلَنَا أَخْرَهُ وَلَا تُضِلَنَا أَخْرَهُ وَلَا تُضِلَلَنَا أَعْرَهُ وَلَا تُصَلَيْهِ مَعْنَا أَخْرَهُ وَلَا تُضَالَاهُ مَا مُعْرَاهُ وَلَا تُصَلَيْهُ وَلَا تُصَلَى الْمُعَلَى الْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مُويُدٌ يَعْنِى أَبَا حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوحٍ، حَدَّثَنَا سُويُدٌ يَعْنِى صَاحِبٌ لِى، عَنُ سُويُدٌ يَعْنِى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمُيتِ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيَّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكُرِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكُرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكُرِنَا

نے فرمایا: مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، فاجر تیز طرار کمینہ ہوتا ہے۔

حصرت الوہريه والله فرماتے ہيں كه حضور الله الله من اكثر بيده ما لكتے تھے: "الله من الله من ال

حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو 'نی کریم ٹاٹٹو کے راوی ہیں کہ آپ ماٹٹو کے جب میت پرنماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے: "اللّٰهِم اغفر لحینا ومیتنا اللٰی آخرہ"۔

أحمد ابن جناب بهذا السند .

5983- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 368 قال: حدثنا خلف بن الوليد . قال: حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى ابن أبي كثير . وأبو داؤد رقم الحديث: 3201 قال: حدثنا شعيب يعنى ابن اسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير .

5984- الحديث سبق برقم: 5983 فراجعه .

وَأُنْشَانَا، مَنُ أَبُقَيْتَهُ مِنَّا فَأَبْقِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنُ تَوَقَّيْتَهُ فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَان

السَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَامِرٍ، السَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَامِرٍ، يُحَدِّرُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، يُحَدِّرُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَزْلَ هُوَ الْمَوْءُ وُدَةُ الشَّعْرَى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّعْرَى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَتُ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسُتَطِعُ عَزَلَهَا

3986 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ أَبِى عَبَّادُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَسزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَسزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، حَتَّى يَلْقَى الله وَالْمُؤْمِنَةِ، فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، حَتَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ

5987 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبَّدُ الرَّحُمَٰنِ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ اللَّهُ وَزَاعِتُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ فرماتے ہیں کہ حضور کھٹھ کے سے عرض کی گئی کہ یہود کہتے ہیں عزل چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے؟ حضور مُلٹھ کے فرمایا: یہود نے جھوٹ بولا ہے۔ اگراللہ نے اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کرلیا ہے تو اس کوئی نہیں روک سکتا۔

حضرت ابوہریہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور سائی فیا نے فرمایا: مومن کو مسلسل آزمائش آتی رہتی ہیں۔ اس کے جسم اس کی اولا دمیں یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس برکوئی گناہ نہیں ہوگا۔

حضرت ابوہریہ ڈھنٹؤ فرماتے ہیں کہ حضور سُلَیْکِمَ نے فرمایا: شوہردیدہ کا نکاح بغیر اجازت کے نہ کیا جائے۔ کنواری عورت اکا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لی جائے اس کی اجازت خاموثی

5985- اخرجه النسائي في الكبرى (جلد 11صفحه82تحفة) . والبزار جلد2صفحه 172,171 من طريق اسماعيل بن مسعود عدانا المعتمر بهذا السند .

5986- الحديث سبق برقم: 5886 فراجعه .

5987- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 229 قال: حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة . وأخرجه الدارمي رقم الحديث: 2192 قال: أخبرنا أبو المغيرة . قال: حدثنا الأوزاعي .

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأَذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأُذَنَ وَلَا تُنْكَحُ البُّكُوتُ تُنْكَعُ السُّكُوتُ

3988 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الرُّهُ رِيِّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى يَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى يَوْمِ اللهُ عَلَيْهَا كَالُمُتَكَفِّفِ يَعَلَيْهَا كَالُمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ

5989 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ أَبِي صَلَمَةً، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: أَصَدَقُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتُ بِهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدٍ:

أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَاخَلًا اللَّهَ بَاطِلٌ

5990 - حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ، حَلَّاثَنَا أَنَسُ بُنُ عِياضٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: لَا عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ، وَالْمِمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ - ثَلاثًا مَا عَرَفْتُمُ مِنْهُ فَرَدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ

حضرت ابو ہریرہ ڈھائیۂ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُٹیئِم نے فرمایا : گھوڑے کی بیشانی میں قیامت تک بھلائی اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس پرخرج کرنے والا ایسے ہے جس طرح ہمیشہ صدقہ کرنے والا ہے۔

حضرت ابوہریہ ڈٹاٹیئ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹاٹیئے نے فرمایا: سب سے سیج کلمہ جولبید کا قول ہے: خبردار! ہر شی جواللہ کے علاوہ ہے وہ باطل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹیٹے نے فرمایا: قرآن سات قرائوں پرنازل ہوا ہے۔قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، جس کوتم پہچانتے ہواس پرعمل کرو جس کوتم نہیں جانے اس کوعلماء کی طرف لوٹا دو۔

5988- الحديث في المقصد العلى برقم: 937 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 259 وقال: هو في الصحيح باختصار: صدقة النفقة واله أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .

5989- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1053 قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا زائدة بن قدامة . وأحمد جلد 2 صفحه 248 قال: حدثنا سفيان عن زائدة .

5990- أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 74 من طريق أبي يعلى . وأخرجه أحمد جلد 2صفحه 300 . والطبرى في التفسير جلد 1 صفحه 11 . والخطيب في التاريخ جلد 1 1 صفحه 26 من طريق أنس بن عياض بهذا السند .

حضرت حسان ڈائٹڈ کے پاس سے گزرے۔ وہ مسجد میں

حضرت ابو ہر ریرہ ڈائٹے؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈائٹے؛

7991 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيُسَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهُرِيّ، أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بُنَ شَابِ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بُنَ شَابِتٍ الْأَنْصَارِيّ، يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيُرَةً أَنْشُدُكَ اللَّهُ سَمِعْتَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا سَمِعْتَ النَّبِيّ صَلَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا سَمِعْتَ النَّبِيّ صَلَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا حَسَّانُ أَجِبُ عَنْ رَسُولِ اللهِ، الله مَ الله مَ أَيْدُهُ بِرُوحٍ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمُ

اشعاد پڑھ رہے تھے۔ آپ ڈٹائٹؤ نے حضرت حمان ڈٹائٹؤ کومنع کیا۔ حضرت حمان ڈٹائٹؤ نے فر مایا: میں آپ ڈٹائٹؤ سے بہتر کے سامنے معجد میں اشعاد پڑھتا تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا آپ ڈٹائٹؤ نے حضورا کرم شائٹؤ سے نہیں سنا اے حمان! میری طرف سے ان کو جواب دیں کہ آپ شائٹؤ نے فر مایا تھا: اے اللہ! تو اس کی مدد فر ما روح اقدس کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ نے فر مایا:

حضرت ابوہریرہ ڈھائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مالیائیا نے فرمایا فقیرلوگ جنت میں مال داروں سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے۔ 5992 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ، خَدَّثَنَا مُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ، خَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِحَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ

5993 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

حفرت ابوہریہ ڈاٹنے فرماتے ہیں کہ رسول کریم منافاع نے فرمایا: بالغ لؤکی سے اس کے نکاح کے

5991- الحديث سبق برقم 5859 فراجعه \_

5992- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 451,296 قال: حدثنا يزيد . وفي جلد 2صفحه 343 قال: حدثنا عفان قال:

حدثنا حماد بن سلمة . وابن ماجة رقم الحديث: 4122 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر . والترمذي رقم الحديث: 2353 قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان .

5993- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 259 قبال: حدثنا عبد الواحد . وفي جلد 2صفحه 384 قبال: حدثنا عفان . قال:

حدثنا حماد بن سلمة . وفي جلد2صفحه475 قال: حدثنا يحيى .

عَـمْرِو، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفُسِهَا، فَإِذَا أَمْسَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

5994 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَدَّا أَبِى حَدَّ أَبِى حَدَّ أَبِى دَافِعٍ، عَنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى دَافِعٍ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، وَثَابِتٌ، عَنُ أَبِى دَافِعٍ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِللصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ فِى الدُّنيَا عَنْدَ إِفْطَارِهِ، وَفَرُحَةٌ فِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْهُ إِفْطَارِهِ، وَفَرُحَةٌ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ إِفْطَارِهِ، وَفَرُحَةٌ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ الْعُلَوْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالَةُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُومُ وَاللّهُ وَالْمُوالِومُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُولُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلِيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُومُ وَ

تَ 5995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، أَخُو حَجَّاجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا مِلْكُهُ د

مَكَدُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى حَنْعَمَ الْأَذُرَمِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى حَنْعَمَ الْكِهَ الْكَهُ الْكِهَ مَنْ عَنْ عُمْرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ ، الْكِهَ مَا يَعِيْ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرِ بَنِ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَهُ يَعْبَادَةِ اثْنَتَى لَهُ يَعْبَادَةِ اثْنَتَى لَهُ يَعْبَادَةِ اثْنَتَى اللهُ مِنْ اللهُ العَلَمُ اللهُ اللهُ

حوالے سے مشورہ کیا جائے جب وہ بول کر رائے دینے سے رُک جائے تو یہی اس کی رضا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے روایت ہے کہ حضور مالیا اور ور مالیا روزہ رکھنے والے کے لیے دوخوشخبریاں ہیں۔
ایک دنیا میں افطار کرتے وقت اور دوسری آخرت میں خوشی (اللہ سے ملاقات کے وقت)۔

حضرت ابوہریرہ ڈلٹھٔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُنٹیٹی نے فرمایا: بڑھاپے کو بدلولیکن یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

حضرت الوہريرہ و اللہ فرماتے ہيں كه حضور سَالَيْنِهُمَّا فرماتے ہيں كه حضور سَالَيْنِهُمَّا فَر مايا جس نے مغرب كے بعد چھركعتيں اداكيں۔ ان كے درميان گفتگونہيں كى اس كو بارہ سال عبادت كرنے كا ثواب ملے گا۔

5994- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 266 قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. وفي جلد 2صفحه 393 قال: حدثنا أبو نعيم وفي جلد 2صفحه 477,443 قال: حدثنا وكيع و

5995- الحديث سبق برقم: 5951 فراجعه .

5996- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 1167 قال: حدثنا على بن محمد وفي رقم الحديث: 1374 قال: حدثنا على ابن محمد وأبو عُمر حفص بن عمر .

## عَشْرَةً سَنَةٍ

5997 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَوٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَعَتَ اللهُ مِنْ نَبِيّ وَمَا كَانَ بَعُدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ - أُرَاهُ قَالَ - إِلَّا كَانَتُ لَهُ بِطَانَةٌ مَنْ خَلِيفَةٍ - أُرَاهُ قَالَ - إِلَّا كَانَتُ لَهُ بِطَانَةٌ مَنْ أَمُرُهُ بِعَالَةٌ لَا تَأْلُوهُ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الشَّرِّ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنُ وُقِى الشَّرَّ فَقَدُ وُقِى

5998 - وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ مَنَى أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبِ

و 5999 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

6000 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

حضرت ابوہریہ ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سالی کے فرمایا: اللہ نے کسی نبی کومبعوث نہیں کیا اور نہاں کے بعد کوی خلیفہ تھا میرا خیال ہے کہ فرمایا: گر اس کے لیے دوغیبی چیزیں ہیں: ایک اسے نیکی کا تھم دیتی ہے اور بُرائی سے منع کرتی ہے دوسری کوئی کسر اُٹھا نہیں رکھتی ہے ہیں وہ جس کواس کے شرسے بچالیا گیا '

حضرت ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ حضور مُلاَثِیَّا سے روایت ہے کہ حضور مُلاَثِیَّا سے اللہ مِلْ اللّٰ ا

حضرت ابو ہر رہ دہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ اللہ نے فرمایا: لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اس کی مقدار نصف دن کی یا بچاس ہزار سال کے برابر ہوگ ۔ مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ ڈھاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: آدمی کا قرض معلق رہتا ہے۔ جب

5997- الحديث سبق برقم:5974,5875 فراجعه .

5998- الحديث سبق برقم:5887 فراجعه .

5999- الحديث في المقصد العلى برقم: 1893 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه337 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح عير اسماعيل بن عبد الله بن خالد وهو ثقة .

6000- الحديث سبق برقم:5872 فراجعه .

أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفُسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

مُنُ عَبَّادٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، بُنُ عَبَّادٍ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ؟ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ؟ لَأَنْ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ؟ لَأَنْ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْعُجِزُ أَحَدُكُمُ؟ لَأَنْ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْعُجِزُ أَحَدُكُمُ؟ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ حَدِيلًا فَيَحَدِيلًا النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ

الُمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَنَسٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَنَسٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهابِ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيُرةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِياءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ فَأُخْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي قَلْمَ تُسَبِّحُ أَمَةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ

6003 - حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طَّلُحَةَ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طَّلُحَةَ، حَدَّثَنَا حَدَّادُ بُنُ عَمْرِو، عَنُ أَبِي حَدَّادُ بُنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَرَ ثُمَّ يَسْجُدُ،

مر بھی جائے یہاں تک ادا کر دیا جائے اس کی طرف سے اس کے در شہسے۔

حضرت الوجريره رفائي فرماتے بيں كه حضور مُنَافِينَا نے فرمایا: كياتم ميں سے كوئى عاجز ہے؟ كوئى رى پكر كر وه كثرياں باندھے (انہيں بيچ) وه اس سے كھائے اور وه صدقہ كرے اس كے ليے بہتر ہے اس سے كہ لوگوں سے مائكے ، وه اس كو ديں يامنع كريں۔

حفرت ابوہریہ ٹاٹٹونے رسول کریم ٹاٹٹوئی کو فرماتے ہوئے سنا: نبیوں میں سے ایک نبی کو چیونی نے کاٹ لیا تو اُنہوں نے چیونٹیوں کی ایک بستی جلانے کا حکم دیا (انہیں جلا دیا گیا) کی اللہ نے ان کی طرف وحی کی کیا ایک چیونٹی نے ایک بار آپ کو کاٹا 'آپ نے اُمتوں میں سے ایک اُمت کو ہلاک کر دیا' جو شبیح کر تی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹیڈم نے فرمایا: جب کوئی سجدہ کرنے کا ارادہ کرے تو کہے اللہ اکبر پھر سجدہ کرے۔ جب قعدہ سے اٹھے تو کہے، اللہ اکبر پھر کھڑ اہو۔

6001- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 455 قبال: حدثنا حجاج . قال: حدثنا ليث . قال: حدثنى عُقيل . والبخارى جلد 3 صفحه 149,75 قال: حدثنا يحيى بن بكير . قال: حدثنا الليث عن عقيل .

6002- الحديث سبق برقم:5872,5822 فراجعه .

6003- الحديث سبق بمعناه وقد أخرجه البخارى جلد 1صفحه 108 ومسلم جلد 1صفحه 169 من طريق الزهرى عن أبي سلمة به و

وَإِذَا قَامَ مِنَ الْقَعُدَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ

6004 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَنَّى، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ الْمُشَنَّى، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِى أَنْ يُتَعَجَّلَ، قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيُن

وَ 6005 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِتُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنُ مُحَمَّدِ النَّرُسِتُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بَسِ سِيسِرِينَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ يَنِى إِسْرَائِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ يَنِى إِسْرَائِيلَ لَمُ يُدُرَ مَا فَعَلَتْ، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا إِذَا قُرِبَ لِمُ يَشُرَبُ، وَإِذَا قُرِبَ إِلَيْهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشُرَبُ، وَإِذَا قُرِبَ إِلَيْهَا أَلْبَانُ النِّبِلِ لَمْ تَشُرَبُ، وَإِذَا قُرِبَ إِلَيْهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشُرَبُ، وَإِذَا قُرِبَ إِلَيْهَا أَلْبَانُ الشَّاةِ شَرِبَتُهُ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَدَّثُتُ إِلَيْهَا أَلْبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ مِرَارًا . بَهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ مِرَارًا . وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ مِرَارًا . وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ مِرَارًا . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَنَزَلَتُ عَلَيْ التَّوْرَاةُ؟

6006 - حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور سالیا ہے نے فرمایا: رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے جلدی نہ کرو۔

، حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹٹائٹیا نے فرمایا: بن اسرائیل میں سے ایک امت مفقود مقی (نہیں پائی گئ) وہ نہیں جانے کہ اس نے کیا کیا گر خیال ہے کہ وہ چوہا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب اونٹ کا دودھ قریب کیا جاتا ہے وہ نہیں بیتا۔ جب بریوں کا دودھ قریب کیا جاتا ہے وہ نہیں بیتا۔ جب

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹائے نے فرمایا تم رقوب کس کوشار کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ آپ ٹاٹٹائے نے فرمایا نہیں بلکہ وہ ہے جس کی اولاد نہ مری

6004- الحديث سبق برقم 5973 فراجعه .

6005- أخرجه أحمد جلد2صفحه234 قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي . قال: حدثنا خالد . وفي جلد 2صفحه279 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: أخبرنا هشام .

6006- السحديث في المقصد العلى برقم: 449 ـ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه 11 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ـ وأورده ابن حجر في المطالب العالية برقم: 703 ـ ہو\_

قَالُوا: الَّذِى لَا وَلَدَ لَهُ . قَالَ: لَا بَلِ الَّذِى لَافَرَطَ لَهُ . قَالُ: لَا بَلِ الَّذِى لَافَرَطَ لَهُ . وَاللهُ عَلَيْهُ وَهَمَّامٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، غَيَاثٍ، عَنُ هَشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِ عَنُ هَسَلَم أَبْصَرَ رَجُلًا يَدُعُو أَنَّ النَّبِ عَنْ أَبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يَدُعُو بِاصْبَعَيْهِ جَمِيعًا فَنَهَاهُ، وَقَالَ: بِإِحْدَاهُمَا، بِالْيَمِينِ بِاصْبَعَيْهِ جَمِيعًا فَنَهَاهُ، وَقَالَ: بِإِحْدَاهُمَا، بِالْيَمِينِ

مُ 6008 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَمَانٍ، عَنُ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ: الدِّرُهَمُ بِالدِّرُهَمَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

6009 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنُ هِ شَامٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً هُرَيْرَةً وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً بَعْدًا رَأَتُ كَلُبًا فِي يَوْمٍ حَالٍّ يُطِيفُ بِبِعُرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتُ لَهُ مُوقَهَا فَغُفِرَ لَهَا لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتُ لَهُ مُوقَهَا فَغُفِرَ لَهَا

6010 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ، حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنُ

حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹا فرماتے ہیں کہ حضور مُاٹیٹا نے ایک آ دمی کودیکھاوہ اپنی تمام انگلیوں سے بلار ہا تھا، آپ مُاٹیٹا نے اس کومنع کیا اور فرمایا: ایک کے ساتھ یعنی

دائیں انگلی کے ساتھ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹیڈ

نے بیج صرف سے منع کیا۔ ایک درہم کے بدلے دو درہموں کی بیچ سے۔حضرت ابوبکر وعمر وعثمان ٹٹائٹڑ نے

بھی منع کیا۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضور مٹاٹٹولم نے فرمایا: ایک زانیہ عورت تھی اس نے ایک کتا دیکھا۔ گرمی کے دن میں وہ کنواں کے اردگردگھوم رہا تھا۔ اس نے پیاس کی وجہ ہے اپنی زبان باہر نکالی تھی۔ اس نے اس کے لیے پانی نکالا۔ (اس کتے نے پیا) اللہ عز وجل نے اس کی نیکی کی وجہ ہے اس کومعاف کر دیا۔

حضرت ابو ہررہ والفظ فرماتے ہیں کہ حضور مالیکم

<sup>6007-</sup> السعديث في المقصد العلى برقم: 1679 . وأورده الهيشمسي في مجمع الزوائد جلد10صفحه 168 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

<sup>6008-</sup> أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 391 . وأحمد جلد 2صفحه 379 قال: حدثنا محمد بن ادريس . قال: أخبرنا مالك . وفي جلد 2صفحه 485 قال: حدثنا عبد الرحمن . قال: حدثنا زهير بن محمد .

<sup>6009-</sup> أخرجه أحمد جلد 2 صفحه 507 قال: حدثنا يزيد . قال: أخبرنا هشام بن حسان . والبخارى جلد 4 مفحه 211 قال: حدثنا سعيد بن تليد .

<sup>6010-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 279 قبال: حدثنا عبد الرزاق . قال: حدثنا هشام . وفيي جلد 2صفحه 489 قال: حدثنا محمد بن جعفر . قال: حدثنا سعيد عن أيوب .

هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِذَا دُعِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبُ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنَّ كَانَ مَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنَّ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطُعَمُ

مَدَّثَنَا الْنُ فُضَيُلٍ، عَنُ أَشُعَث، عَنِ الْمِن سِيرِين، حَدَّثَنَا الْنُ فُضَيُلٍ، عَنُ أَشُعَث، عَنِ الْمِن سِيرِين، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَو اتَّبَعَنِى وَآمَن بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَسَلَّمَ: لَو اتَّبَعَنِى وَآمَن بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَشَرَ، لَا اللهُ عَشَرَ، لَا اللهُ مِينَاقَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي الْمَائِدَةِ (وَلَقَدُ أَخَذَ اللهُ مِينَاقَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي الْمَائِدَةِ (وَلَقَدُ أَخَذَ اللهُ مِينَاقَ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا) بَنِي إِسُرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا) (المائدة: 12)

6012 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكُلَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكُلَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ

6013 - حَدَّثَنَا مُسُلِمٍ بُنُ أَبِي مُسُلِمٍ اللهُ بُنُ أَبِي مُسُلِمٍ اللهَ وَاللهِ مُسُلِمٍ اللهُ وَاللهُ مُنْ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ

نے فرمایا: جبتم میں کسی کو دعوت دی جائے اس کو چاہے اس کو چاہے کہ وہ قبول کرے اگر وہ روزہ دار ہے تو وہ دعا کرے اس کے لیے۔ اگر روزہ دار نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھالے۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُاٹھ فی کے خضور سُاٹھ فی کے فرمایا: اگر میری اتباع کریں اور مجھ پر ایمان دی یہودی لے آئیں تو سارے یہودی اسلام لے آئیں گے۔ حضرت کعب ڈاٹھ نے بارہ یہودی بتایا۔ اس کی تصدیق سورہ مائدہ کی اس آیت سے ہوتی ہے: ''وکھ نَدُ اللّٰهُ اللّٰی آخرہ''۔

حضرت ابوہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ حضور مالی کیا ہے ۔ نے فرمایا جس نے بھول کر کھالیا یا پی لیا تو یہ وہ رزق ہے جواللدنے اسے رزق دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور طالیا فرمایا: حضرت ابراہیم علیا نے صرف تین کلام تعریضاً

6011- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 416,363,346 من طريق أبي هلال . وأخرجه البخاري رقم الحديث: 3941 ومسلم رقم الحديث: 2793 من طريق قرة . كلاهما: عن محمد بن سيرين به .

6012- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 395 قال: حدثنا هوذة . والبخارى جلد 8صفحه 170 قال: حدثنا يوسف بن موسى . قال: حدثنا أبو أسامة .

6013- أخرجه البخاري جلد 4صفحه 171 وجلد 7صفحه 7 قبال: حدثننا سعيد بن تليد الرعيني . ومسلم جلد 7 صفحه 98 قال: حدثني أبو الطاهر .

بولے تھے: وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ (١) انہوں نے فرمایا: میں بھار ہوں۔ (٢) بلکہ ان میں ے بوے نے کیا ہے اور حضور مُن اللہ نے فرمایا: (٣) حفرت ابراجيم عليلا ايك ملك كے ظالم بادشاه كى طرف نکلے۔آپ ملیا کے ساتھ آپ ملیا کی اہلیہ حضرت ساره مليًا تصين - آپ مليًا تمام عورتوں ميں خوبصورت تھیں۔ طالم کو پیخبر پینچی کہ ایک آ دمی ہے اس کے ساتھ عورت ہے۔اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں دیکھی ہے۔ اس نے اسے آپ ملیفا کی طرف بھیجا کہ اسے لے کرآ۔ اس عورت کے بارے یوچھا کہ آپ کے ساتھ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا: میری بہن ہے۔ اس کو میرے ساتھ جھیاں۔ آپ نے اس کے ساتھ جمیجی۔ حضرت سارہ آئیں۔ آپ نے فرمایا: اس جارنے مجھ سے پوچھا تیرے متعلق۔ میں نے اس کو بتایا کہ تو میری بہن ہے اور اسلام میں میری بہن ہی ے۔اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تھے اس کی طرف تهیجوں۔ تواس کی طرف جا! بے شک عنقریب الله تعالیٰ تحقی اس کی دست درازی سے بچائے گا۔حفرت سارہ اس کے نمائندہ کے ساتھ چلیں گئیں جب اس کے پاس داخل ہوئیں تو اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو قدرت خداوندی سے اسے جکڑ دیا گیا، پس اس نے عرض کی: اینے معبود سے میرے حق میں دعا کریں جس کی تُوعبادت کرتی ہے کہ وہ مجھے آزاد کردے میں وعدہ كرتا ہوں كه دوباره كوئى ايبا كام نه كروں گا جو تجھے

حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَىالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمُ يَكُلِبُ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاتَ كَذِبَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي اللَّهِ: قَوْلُهُ: (إِنِّي سَقِيمٌ) (الصافات:89) ، وَقَوْلُهُ: (بَـلُ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هَذَا) (الأنبياء: 63)، وَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ- يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ سَارَـةُ، وَكَانَتُ مِنُ أَجْمَلِ النِّسَاءِ - فَبَلَغَ ذَلِكَ الْبَجَبَارَ أَنَّ فِي عَمَىلِكَ رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مَا رَأَي الرَّاؤُونَ أَجْمَلَ مِنْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَوْأَةِ: مَن الْمَوْأَةُ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي . قَالَ: فَابْعَتْ بِهَا إِلَى، فَبَعَتْ مَعَهُ رَسُولًا فَأَتَاهَا، فَقَالَ: إنَّ هَذَا الْبَجَبَّارَ سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي-وَأَنْتِ أُخْتِي فِي الْإِسْلام - وَسَأَلَنِي أَنْ أُرْسِلَكِ إلَيْهِ، فَاذُهَبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَمْنَعُهُ مِنْكِ . قَالَ: فَذَهَبَتُ إلَيْدِ مَعَ رَسُولِدِ، وَلَـمَّا أَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَثَبَ إِلَيْهَا، فَحُبسَ عَنْهَا . فَقَالَ لَهَا: ادْعِي إِلَهَكِ الَّذِي تَعْبُدِينَ أَنْ يُـطُلِقَنِي وَلَا أَعُودُ فِيمَا تَكُرَهِينَ، فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطْلَقَهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِى جَاء بَهَا: أُخْرِجُهَا عَنِي فَإِنَّكَ لَمُ تَأْتِنِي بِإِنْسِيَّةٍ، إِنَّمَا أَتَيْتِنِي بشَيْطَ انَةٍ، فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَرَجَعَتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْهَا فَوَهَبْتَهَا لَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَهيَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، يَغْنِي الْعَرَبَ

ناپند ہوگا۔ پس اس نے تین بار اس کام کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی (لیکن ناکام رہا بلکہ اس کےشل ہوئے بھردعا کروائی .....) پھراس آ دمی سے کہا جوآ پ کو لایا تھا: اس کو میرے پاس سے نکال کر لے جاؤ کیونکہ تُو میرے پاس سے نکال کر لے جاؤ کیونکہ تُو میرے پاس کوئی انسانی عورت نہیں لایا بلکہ کوئی جن عورت لایا ہے۔ پس اس نے حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو آ پ کی نوکرانی بنا دیا۔ پس آ پ علیہا السلام حضرت ابراہیم علیہا کے پاس واپس آ گئیں۔ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو ان سے ہیہ کے طور پر مانگا' اُنہوں ہاجرہ علیہا السلام کو ان سے ہیہ کے طور پر مانگا' اُنہوں نے ہیہ کر دیا۔ حضرت محمد فرماتے ہیں: اے عرب! یہ تہماری ماں ہیں۔

حضرت ابوہریرہ ڈوائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُاٹٹ آئے میں کہ حضور مُاٹٹ آئے کے حضرت بلال نے مشرت بلال نے حضرت بلال کے عیادت کی۔ حضرت بلال نے آپ مُٹٹ آئے کے لیے محجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا۔ آپ مُٹٹ آئے کے فرمایا: اے بلال! یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کی: یہ محجوریں ہیں۔ اے اللہ کے رسول! بیل نے یہ محجوریں ذخیرہ کی تھیں۔ فرمایا: کیا تو خوف بیس کرتا جہنم کا بخار سننے کا؟ اے بلال! اس کوخرچ نہیں کرتا جہنم کا بخار سننے کا؟ اے بلال! اس کوخرچ کردے مرش والے سے ہرگز خوف نہ کرنا کی چیز کے کم

حَرْبُ بُنُ مَيْسُمُونٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ حَرْبُ بُنُ مَيْسُمُونٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: عَادَ مُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا، فَأَخُرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا، فَأَخُرَجَ إِلَيْهِ صُبَرًا مِنْ تَمْ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ: تَمُرَّ إِلَيْهِ صُبَرًا مِنْ تَمْ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ: تَمُرَّ اللهِ مُبَرًا مِنْ تَمُ وَلَا تَخَافَنَ مِنْ ذِي لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ؟ أَنْفِقُ بِلَالُ وَلَا تَخَافَنَ مِنْ ذِي لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ؟ أَنْفِقُ بِلَالُ وَلَا تَخَافَنَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقَلاًا

حضرت ابو ہریرہ واللہ فرماتے ہیں کہ حضور مالیا

6015 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

6014- المحديث في المقصد العلى برقم: 2016 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 126 وقال: رواه الطبراني في الطبراني في الكبير، وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الأوسط باسناد حسن .

6015- الحديث في المقصد العلى برقم: 752 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 281 وقال: رواة

صَـلَّى اللَّـهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ الْغَنَمَ بَيْنَ أَصْـحَابِهِ مِنَ الْـصَّـدَقَةِ، تَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرِّجُلَيْنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: دَعُ لِى نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجُ بِهِ

مُحَرُّبُ بُنُ مَيْمُونِ، حَدَّنَنَا مِشُرُ بُنُ سَيْحَانَ، حَدَّنَنَا مِشُرُ بُنُ سَيْحَانَ، حَدَّنَنَا مِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي صَلابِهِ، فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاء

مَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِ شَامٍ، عَنْ مَبَارَكِ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِ شَامٍ، عَنْ مُسَحَدَّمَ ابْنُ مُبَارَكِ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِ شَامٍ، عَنْ مُسَحَدًا ابْنُهُ مَدَّدِه مَنْ أَبِي هُورَيْرَة ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُصَلِّى الرّجُلُ مُحْتَصِرًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُصَلّى الرّجُلُ مُحْتَصِرًا

قر ابُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ أَبِي لَبِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابُنِ عَنِ ابْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هَرَّةٍ رَبَطَتُهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تُرْسِلُهَا مَنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ فِي رِبَاطِهَا تَا أَكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ فِي رِبَاطِهَا

اپ صحابہ کرام کے درمیان بکریوں کا صدقہ تقیم کر رہے تھے۔ ایک بکری دوآ دمیوں کے درمیان۔ ان میں سے ایک کہتا میرے لیے چھوڑیں آپ اپنا حصہ کہ میں اس کے بدلے (اسے نے کر) شادی کرلوں۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ حضور سُٹائیڈم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہواور اسے کوئی حاجت پیش آئے تو شبیح مردوں کے لیے ہے، تالی عورتوں کے لیے۔

حضرت ابو ہرریہ ڈاٹھۂ فرماتے ہیں کہ حضور مالیہ اُلے اُلے منع فرمایا آ دمی کو مخضر نماز پڑھنے سے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹی کے فرمایا: ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کو باندھنے کی وجہ ہے۔ اس کو کھانے کے لیے پچھنہیں دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کپڑے وغیرہ کھالے۔ ایک زانیہ جنت میں داخل ہوئی وہ ایک کتے کے پاس سے گزری وہ کا کویں کے اردگرد پانی کے لیے چکرلگا

أبو يعلي، وفيه حرب بن ميمون العبدي، وهو ضعيف، ووثقه ابن أبي حاتم، وبقية رجاله ثقات ـ

<sup>6016-</sup> الحديث سبق برقم:5929 فراجعه .

<sup>6017-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 232 قال: حدثنا محمد بن سلمة . وفي جلد 2صفحه 295,290 قال: حدثنا يزيد ابن هارون . وفي جلد 2صفحه 331 قال: حدثنا أبو النضر .

<sup>6018-</sup> الحديث سبق شطره الثاني برقم:6009 فراجعه \_ والشكر الأول سبق برقم:5909 فراجعه \_

وَدَخَلَتُ مُومِسَةٍ الْجَنَّةَ، مَرَّتُ بِكُلْبٍ عَلَى طُوِيِّ يُورِيدُ الْمَاءَ وَلَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ ظَمْآنَ، فَنَزَعَتُ خُفَّهَا-أُو مُوزَجَهَا- فَرَبَطَتُهُ فِي نِطَاقِهَا-. أَوْ خِمَارِهَا- ثُمَّ نَزَعَتْ لَهُ فَسَقَتُهُ حَتَّى أَرُوتُهُ

6020 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِتُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِتُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: الَّذِى لَا وَلَدَ لَهُ \_ قَالَ: بَلُ هُوَ الَّذِى لَا فَرَطَ لَهُ

6021 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا

رہا تھالیکن پیاس بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا' اس نے اپنے موزے کو اپنے کپڑے سے باندھا' پھر اس کے ساتھ پانی نکالا' اس کو پینے کے لیے دیا یہاں تک کہ اس کی بیاس چلی گئی۔

حضرت ابو ہریہ وہ فاش فرماتے ہیں کہ حضور مالی اس حالت میں کہ ہم تقدیر کے مسلہ میں جھڑ رہے سے اس حالت میں کہ ہم تقدیر کے مسلہ میں جھڑ رہے سے تھے۔ آپ مالی کو غصہ آیا یہاں تک کہ آپ مالی چرہ مبارک ہوگیا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ مالی کے چہرے مبارک میں انار کے دانے نچو اور دینے گئے ہیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ مالی کے ماتھ تہاری طرف متوجہ ہوئے اور میں اس کے ساتھ تہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم سے میں اس کے ساتھ تہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم سے میں اس کے ساتھ تہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم سے معاملہ میں جھڑا کیا۔ میں تم کوشم دیتا ہوں اس پر کہ تم معاملہ میں جھڑا کیا۔ میں تم کوشم دیتا ہوں اس پر کہ تم اس میں جھڑا انہ کرو گے۔

حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹ روایت کرتے ہیں کہ نی
کریم طُلُقِیٰ نے فرمایا: تم اپنے اندرر توب کس کوشار کرتے
ہو؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ آ دمی جس کی اولاد نہ ہو۔
آپ نے فرمایا: بلکہ وہ ادمی جس کا فرط نہ ہو یعنی اس سے
پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بخشش کی سفارش کرنے والا۔
حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ حضور طُلُقیٰ سے روایت

6019- أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2133 قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا صالح المري، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين فذكره

6020 الحديث سبق برقم:6006 فراجعه .

6021- الحديث سبق برقم:5970,5924 فراجعه .

أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيْسِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ هُرَيْسَرَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا، وَسَجَدَ فِي اقْرَأُ بِسُمِ رَبِّكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا

الْعَنُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ اللهِ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ الْعَنُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيُورَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ أَبِي هُرَيُورَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمُ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمُ وَلَا يَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمُ صَادِقُونَ

6023 - حَدَّثَنَا هَدْبَهُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ الْبَعِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُصَرَّاةِ، إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ حَلَبَهَا، فَهُو فَضَى فِي الْمُصَرَّاةِ، إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ حَلَبَهَا، فَهُو بِالْخِيارِ إِنْ شَاء أَمُسَكَ، وَإِنْ شَاء رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُر

6024 - حَدَّثَنَا هُدُبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ

کرتے ہیں کہآپاذا السماء انشقت میں بجدہ کرتے تھے ان کرتے تھے ان دونوں سے بہتر نے اقواء باسم ربك میں بھی سجدہ كيا الوبكر وعمر والنی الم بحق سجدہ كيا الوبكر وعمر والنی الم بحق سجدہ كيا۔

حضرت ابوہریہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹھ کے فرمایے ہیں کہ حضور مُلٹھ کے نے فرمایا: تم اپنے آباء کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ نہ اپنی ماؤں کی، نہ اُنداد (مدمقابل) کی، صرف اللہ کی قسم سجی ہوتو اٹھاؤ۔

حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹیئے نے فیصلہ فرمایا اس کے متعلق جس کا دودھ تضوں میں دوک لیا گیا ہو کہ جب خرید نے والا آدمی آئے تو اس کا دودھ دو ہے تو اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو اس جانور کو رکھ لے یا اگر چاہے تو واپس کر لیکن واپسی کی صورت میں ایک صاع کھور دینی پڑے گی۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹیو فرماتے ہیں کہ حضور ملالیوم

6022- أخرجه أبو يعلى في معجمه برقم: 229 . وأخرجه أبو داؤد برقم: 3248 . والنسائي جلد7صفحه 5 من طريق عبيد الله بن معاذ بهذا السند .

6023- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 1029 قبال: حدثنا سفيان . قال: حدثنا أيوب . وأحمد جلد 2صفحه 248 قال: حدثنا سفيان عن أيوب .

6024- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1صفحه 120 من طريق جعفر بن محمد البصرى عدثنا هدبة بن خالد به . وأخرجه مالك (الموطأ) صفحه 541,170 . والحميدي رقم الحديث: 1079 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2 صفحه 239 قال: حدثنا سفيان .

الْمَجَعُدِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِثُرُ - فَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ، وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِثُرُ - جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

6025 - حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنُ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِى هُـرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُفِرَ لِرَجُلٍ أَخْرَ غُصْنًا عَنْ طَرِيقٍ

6026 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو هَدَّثَنَا أَبُو هَدَّثَنَا أَبُو هَدَّثَنَا أَبُو هَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً، هَلالٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً، قَلَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً، قَلَلٍ، وَلَا أَبِى هُرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ

وَ 6027 حَدَّثَنَا زُهَيْسُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَ السَمَاعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله عَلَيْهِ ثِيَابَهُ مُ فَا وُسِعُوا عَلَى قَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله عَلَيْهِ ثِيَابَهُ مَ صَلَّى رَجُلٌ فِى أَنْ فَي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ إِذَا وَقَمِيصٍ ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، إِذَا وَقَمِيصٍ ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، إِذَا وَقَمِيصٍ ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، فَى سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، فِى سَرَاوِيلَ وَوَدَاء ، فِى سَرَاوِيلَ وَوَدَاء ، فِى سَرَاوِيلَ وَوَدَاء ، فِى سَرَاوِيلَ وَرَدَاء ، فِى سَرَاوِيلَ وَرِدَاء ، فِى تَبَانٍ وَقَبَاء . قَالَ: وَأَحْسَبُهُ فِى سَرَاوِيلَ وَرِدَاء ، فِى تَبَانٍ وَقَبَاء . قَالَ: وَأَحْسَبُهُ

نے فیصلہ فرمایا کہ بے زبان جانور کے زخمی کرنے پر تاوان نہیں ہے کان میں گر جانے والے کا خون ضائع ہے اور زمین ہے اور زمین میں دفن شدہ خزانے میں خس ہے۔

حضرت ابوہریہ ڈٹاٹیئ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹاٹیئی نے فرمایا: اللّٰہ عزوجل نے ایک آدمی کواس وجہ سے بخش دیا کہاس نے راستہ سے تکلیف دہ ایک ٹبنی اُٹھائی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور سُلُیْا اُلِمَان کو گائی دینا فتق ہے اور اس کو تل کرنا کفر ہے۔ کفر ہے۔

حضرت ابوہریہ ڈاٹٹ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضور مٹاٹٹ سے بلندآ واز میں عرض کی: ہم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ سٹاٹٹ او پر بھی فرمایا: جب اللہ نے تم پر کشادگی کی ہے تو تم اپنے او پر بھی کشادگی کرو آدی اپنے او پر کپڑا ڈال لے ایک آدی تہبنداور چادر یا تہبنداور تھی نا شلوار اور چادر ایا تہبنداور تھی نا شلوار اور چادر اور عمامہ بہن کر۔ راوی حدیث فرماتے ہیں: میرا خیال ہے کہ عمامہ اور چادر بہن کر پڑھنا زیادہ ثواب خیال ہے کہ عمامہ اور چادر بہن کر پڑھنا زیادہ ثواب

6025- أخرجه مالك في الموطأ رقم الحديث: 6 من طريق سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة به . ومن طريقه أخرجه أحمد جلد 2034 عن المعارى رقم الحديث: 1914 . ومسلم رقم الحديث: 1914 .

6026- اخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 3940 من طويق أبي بكر بن أبي شيبة به .

6027- الحديث سبق برقم:5857 فراجعه .

فِي تُبَّانِ وَرِدَاءٍ

الله و و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَسُلَمُ وَغِفَارُ وَشَءٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَسُلَمُ وَغِفَارُ وَشَءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عَنْ مُزَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عَنْ مُزَيِّنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عَنْ مُزَيِّنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عَنْ مُنْ مُؤَيِّنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عَنْ مُنْ مُؤَيِّنَةً وَمُزَيْنَةً خَيْرٌ عَنْ مُنْ مُؤَيِّنَةً وَمُؤَيِّنَةً وَمُنَا مُنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله و قَالَ: أَحْسَبُ هُ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مِنْ الله و غَطَفَانَ وَهُواذِنَ وَتَمِيمِ

6029 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسُلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا وَيُزَهِّدُهَا

6030 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ حَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ . قَالَ: يَقُولُوا: هَذَا اللهُ حَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ . قَالَ: فَإِذَا هُوَ آخِذُ بَيْدِ رَجُلٍ قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَدُ سَأَلَنِي عَنْهَا رَجُلٌ، وَهَذَا الثَّانِي أَوْ رَجُلانِ وَهَذَا الثَّالِي أَوْ رَجُلانِ وَهَذَا الثَّالِي أَوْ رَجُلانِ وَهَذَا الثَّالِيُ

6031 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ،

-4

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائی فرماتے ہیں کہ حضور تالیک فی اللہ نے فرمای فیلہ اسلم عفار مزینہ اور جہینہ میں سے پچھاللہ کے ہاں بہتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیک فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ آپ تالیک نے فرمایا: قیامت کے دن فیبلہ اسد عطفان موازن اور تمیم۔

حضرت ابو ہر یہ و تا فی فرماتے ہیں کہ حضور مالی کے خوامان پالے نے فرمایا جمعہ میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو مسلمان پالے کھڑے ہوکر نماز پڑھے اللہ عزوجل سے بھلائی طلب کرے۔ اللہ اس کو وہ بھلائی عطا کرے گا۔ آپ مالی کے ایم بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ خفرت ابو ہر یہ و تا فی فرماتے ہیں کہ حضور مالی کی نے فرمایا ۔ لوگر مسلم علم کے متعلق سوال کرتے رہیں کے فرمایا ۔ لوگ مسلم علم کے متعلق سوال کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہے اس نے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے؟ جب وہ اس کے آدی کا ہاتھ کپڑے ہوئے ہوگا۔ کہا : اللہ اور اس کے رسول مالی کے فرمایا 'یہ جھے سے پوچھا ایک آدی نے بید رسول مالی کے فرمایا 'یہ جھے سے پوچھا ایک آدی ہے۔ یہ دور ا آدی ہے۔ یہ دور ا آدی ہے۔ یہ دور آدی اور یہ تیسرا آدی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رفائقۂ فرماتے ہیں کہ رسول

6028- الحديث سبق برقم:5954 فراجعه .

<sup>6029-</sup> اخرجه الحميدى رقم الحديث: 986 قال: حدثنا سفيان \_ قال: حدثنا أيوب \_ وأحمد جلد 2صفحه 230 قال: حدثنا اسماعيل \_ قال: حدثنا أيوب \_

<sup>6030-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1153 قال: حدثنا سُفيان قال: حدثنا هشام بن عروة . وأحمد جلد 2 صفحه 331 قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو سعيد عنى المؤدب .

<sup>6031-</sup> الحديث سبق برقم: 6008 فراجعه .

حَدَّنَ نَسَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ، عَنُ هِ شَامٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ اللهِ سِيرِينَ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنِ الصَّرُفِ الدِّرُهَمِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرُفِ الدِّرُهَمِ بِالدِّرُهَمَ مَانُ وَعُمْرُ وَعُمْمَانُ

2032 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَدَّا أَلُّعُلَى بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَدَّا أَنُوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِ شَامٍ، عَنُ مُحَدَّمَدٍ، وَقَتَادَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيُرةً، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ صَائِمًا فَأَكَلَتُ وَشَوِبُتُ نَاسِيًا . فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ صَائِمًا فَأَكَلَتُ وَشَوِبُتُ نَاسِيًا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله أَطْعَمَكَ رَسُولُ الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ، ثُمَّ صَوَّمَكَ

شَبَابَةُ، عَنُ أَبِى بَكُسٍ الْهُ ذَلِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَبَابَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَبِيرِينَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِى هُويُرَةَ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِعْرِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا قَصِيدَةَ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِعْرِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا قَصِيدَةَ أَمْيَةً بُنِ أَبِى الصَّلَمِ فِى شِعْرِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا قَصِيدَةَ أَمْيَ أَبِى الصَّلَمِ وَعَلْقَمَةً

6034 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُرَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُرِيبٍ، وَهِشَامٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أُبِى هُرَيُرَةَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ: الْفَأْرَةُ يَهُودِيَّةٌ، وَإِنَّهَا لَا

کریم مُنَاتِیْمُ نے نئے صرف لیتی دو درہم کے بدلے ایک درہم سے منع فرمایا اور حفزت ابوبکر' حفزت عمر اور حفزت عثمان مُنَاتُیُمُ (نے بھی منع فرمایا)۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرمایا کہ ایک آ دمی نے رسول
کریم مُٹائٹی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا: میں
روزے سے تھا' میں نے بھول کر کھائی لیا؟ پس
آپ مُٹائٹی نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے کھلایا ہے اور اس
نے مجھے پلایا ہے' بھر تیرے روزے کو بحال فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دلائن فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْنِمُ نے رخصت عطا فرمائی بدر میں جاہلیت کے اشعار کی مگر امیہ بن ابی کے اشعار کی اجازت نہیں دی اور عامر اور علقمہ کے ذکر میں اعثی کے قصیدہ کی اجازت نہیں دی۔

حفرت محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ اُنہوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کیا ہے میرا خیال ہے کہ اُنہوں نے فرمایا: نبی کریم مُلٹولو سے روایت ہے: چو ہیا یہودیہ ہے کیونکہ وہ اونوں کا دودھ نہیں بیتی ہے۔

6032- الحديث سبق برقم:6012 فراجعه .

6033- الحديث في المقصد العلى برقم: 1118 ـ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 122 وقال: رواه كله البزار، وأبو يعلى باختصار، وفي اسنادهما من لا تقوم به حجة .

6034- الحديث سبق برقم:6005 فراجعه .

تَشْرَبُ أَلْبَانَ الْإِبِلِ

6035 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ الْيَحْمَدِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَأَرَةُ مَسْخٌ، وَعَلامَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَشُرَبُ وَسَلَّمَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَشُرَبُ أَلْبَانَ الْإِبل

6036 - حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ عَوْنُ بُنُ كَهُ مَسٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: خَيْرُ أَهُلِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: خَيْرُ أَهُلِ الْمَشْرِقِ عَبُدُ الْقَيْسِ

مَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ اللهِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمُّوا بِالسِمِى، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنيتي

مَّ 6038 - حَدَّثَنَا أَبُو يَاسِرٍ عَمَّارٌ الْمُسْنَمُلِي، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّة، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِياء كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ

حضرت ابوہریہ ٹھاٹھ راوی ہیں کہ نبی کریم سالی کیا نے فرمایا: چوہیا بگڑی ہوئی شکل ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بکری کا دودھ تو بیتی ہے کیکن اونٹوں کا دودھ نہیں بیتی ہے۔

حضرت ابوہریہ دلائھ فرماتے ہیں کہ حضور ملائھ اللہ اللہ مشرق کا بہترین آدمی عبدالقیس ہے۔

حضرت ابوہریہ ٹھاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مٹاٹیا کے خرمایا: میرے نام پراپنا نام رکھواور میری کنیت پراپی کنیت ندرکھو۔

حضرت ابوہریرہ ٹھاٹھ فرماتے ہیں: بے شک نبیوں میں سے ایک نبی تھے وہ ایک جنگ میں تھے کی ایک چیونٹی نے انہیں ڈس لیا کیس جب اُنہوں نے کوچ کیا تو حکم دیا کہ درخت کے نیچ جتنی چیونٹیاں ہیں انہیں جلا

6035- الحديث سبق برقم:6005,6036 فراجعه .

6036- أورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 49 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ـ وأورده ابن حجر في الطالب العالية برقم: 4186 ـ

6037- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1144 قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب السختياني . وأحمد جلد 2 صفحه 248 قال: قرئ على سفيان: سمعت أيوب .

6038- الحديث سبق برقم:5822 فراجعه .

نَـمُلَةٌ، فَلَـمَّا ارْتَـحَلَ أَمَرَ بِمَا تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُحُرَقَ، فَأَوْحَى اللهُ إلَيْهِ: أَفَلا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟

2039 - حَدَّثَنَا أَبُّوبُ، وَهِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُّوبُ، وَهِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُّوبُ، وَهِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ هِشَامٌ: عَنِ النَّبِيِّ بَنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ هِشَامٌ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاةً فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيارِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، فَإِنْ شَاء رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ لَاسَمُرَاءَ

مُ 6040 - حَدَّثَنَا عَـمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ

خَبَيْ لَدَةَ النَّاجِي، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْ النَّاجِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي عُبَرِيرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاصْبِرِى فَقَالَتُ: يَا عَبُدَ اللهِ يَسَا أَمَةَ اللهِ اتَّقِى الله وَاصْبِرى فَقَالَتُ: يَا عَبُدَ اللهِ إِنِّى اللهَ وَاصْبِرى فَقَالَ : يَا عَبُدَ اللهِ اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرى وَاصْبِرى . فَقَالَ عَبُدَ اللهِ اتَّقِى الله وَاصْبِرى . قَالَتْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

دیا جائے کی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی: کیا کاٹنے والی ایک ہی چیونی نہیں تھی؟

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ حضرت ہشام نے کہا: اُنہوں نے نبی کریم سُٹائٹٹ سے روایت کیا: جس آ دمی نے اس جانور کوخریدا جس کا دودھ روک لیا گیا ہوتو اسے تین اختیار ہے کیس اگر وہ چاہے تو اسے والیس کر دے اور اس کے ساتھ ایک صاع (چارسیر) محجور بھی دے جو کی نہوں۔

حضرت ابوہریہ والنہ سے روایت ہے کہ حضور طالقہ اللہ ہی خالقِ زمانہ فی اللہ ہی خالقِ زمانہ ہے۔ ہے۔

حضرت ابو ہر یہ وہ فائن فرماتے ہیں کہ حضور سالیہ منت ابقیع میں ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ ایک قبر پررو رہی تھی آپ سالیہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈراور صبر کر۔اس عورت نے کہا: اے اللہ کے بندے! میں غمز دہ اس لائق ہوں کہ روؤں۔ آپ سالیہ کے نے فرمایا: اے اللہ کی بندی! اللہ سے ڈراور صبر کر۔اس عورت نے کہا اگر آپ سالیہ کی بندی! اللہ سے ڈراور صبر کر۔اس عورت نے کہا اگر آپ سالیہ کی مصیبت کینی ہوتی تو میں عورت نے کہا اگر آپ سالیہ کی مصیبت کینی ہوتی تو میں

<sup>6039-</sup> الحديث سبق برقم:6023 فراجعه .

<sup>6040-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه272 قال: حدثنا عبد الرزاق وقال: أخبرنا معمر عن أيوب . وفي جلد 2 صفحه 491 قال: حدثنا محمد بن جعفر وقال: حدثنا هشام .

<sup>6041-</sup> التحديث في المقصد العلى برقم: 436 ـ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه2 وقال: رواه أبو يعلى وروه البزار طرفًا منه وفيه بكر بن الأسود أبو عبيدة الناجي وهو ضعيف .

عَذَرُتنِي . فَقَالَ: يَا أَمَةَ اللهِ اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِى قَالَتُ: يَا عَبُدَ اللهِ قَدُ أَسُمَعْتَ فَانُصَرِفُ عَنِى . قَالَ: فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَقَفَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِى: فَالَ لِى: فَالَ لَكِ الرَّجُلُ الذَّاهِبُ؟ قَالَتُ: قَالَ لِى: فَالَ لَكِ الرَّجُلُ الذَّاهِبُ؟ قَالَتُ: قَالَ لِى: قَالَ لِى: كَذَا وَكَذَا . قَالَ: فَهَلُ تَعْرِفِينَهُ؟ قَالَتُ: لَا . قَالَ: فَوَثَبَتُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: فَوَلَبُتُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَثَبَتُ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَثَبَتُ مُسُرِعَةً وَهِى تَعُولُ: أَنَا أَصْبِرُ أَنَا أَصْبِرُ يَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى، الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى، الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى، الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى، الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى السَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى الصَّدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُ السَّرُولَى السَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَلَّهُ السَّهُ السَّهُ السَلَهُ السَّهُ السَّهُ السَلَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَاسَالَ السَّهُ السَّهُ السَلَّهُ السَ

النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهَا ابُنْ لَهَا مَرِيضٌ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهَا ابُنْ لَهَا مَرِيضٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَشْفِى ابْنِي هَذَا . قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ . وَسَلّمَ: بَلُ فِي قَالَتْ: بَلُ فِي قَالَ: بَلُ فِي الْإِسُلامِ؟ قَالَتْ: بَلُ فِي الْإِسُلامِ؟ قَالَتْ: بَلُ فِي الْإِسُلامِ . قَالَ: بَلُ فِي الْإِسُلامِ . قَالَ: بُحُنّةٌ حَصِينَةٌ ، جُنّةٌ حَصِينَةٌ ، حَصِينَةٌ ،

آپ کے نزدیک معذور ہوتی۔ آپ منافیا اے اللہ کا بندی! اللہ سے ڈراور صبر کر۔ اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! کیا آپ منافیا نے سانہیں ہے مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور منافیا نظام تشریف لے گئے حضور منافیا تشریف لے گئے حضور منافیا تشریف کے کے حضور منافیا کے سیجھے آ رہے تھے وہ اس عورت کے پاس مقمر گئے۔ اس عورت سے کہا کہا ہے؟ اس عورت نے مہا کہا ہے؟ اس عورت نے مہاری بات بتا دی اس صحابی مخافیا نے کہا: کیا تو ان کو پیچائی ہے؟ اس عورت نے کہا: کیا کہا ہے؟ اس عورت نے کہا: کیا کہا ہے؟ اس عورت نے کہا: کیا کہا ہے؟ اس عورت نے کہا: کیا ہوں۔ انہوں نے کہا: یہ رسول اللہ منافیلی ہیں۔ وہ تیزی سے بلی اس خورت نے کہا: یہ رسول اللہ! میں صبر کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں۔ حضور منافیلی نے کہا: یا رسول اللہ! میں صبر کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں۔ حضور منافیلی نے فرایا: صبر پہلے صدے کے وقت ہوتا ہے۔

حفرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور مُٹائٹ کے پاس آئی اس کے ساتھ اس کا بیار بیٹا بھی تھا۔ اس عورت نے عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کریں کہ اس کو اللہ شفاء دے۔حضور مُٹائٹ کے اس کو فرمایا: کیا تو نے کسی فرط کو آ کے بھیجا ہے؟ اس عورت نے فرمایا: کیا تو نے کسی فرط کو آ کے بھیجا ہے؟ اس عورت نے کہا: جی ہاں! یا رسول اللہ! آپ مُٹائٹ نے فرمایا: اسلام میں یا جاہیت میں؟ اس نے عرض کی: بلکہ حالتِ اسلام میں یا جاہیت میں؟ اس نے عرض کی: بلکہ حالتِ اسلام میں یا جاہیت میں؟ اس نے عرض کی: بلکہ حالتِ اسلام میں یا جاہیت میں؟ اس نے عرض کی: بلکہ حالتِ اسلام مضوط ڈھال ہوگا، یہ مضبوط ڈھال ہوگا، یہ مضبوط ڈھال ہوگا۔

<sup>6042-</sup> المحديث في المقصد العلى برقم: 446 . وأورده الهيث مي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 10 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه أبو عبيدة الناجي، وهو ضعيف .

6043 - حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

حَفُصٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْسَحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْسَحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْسَحَكَمِ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ: لَقَدِ اسْتَجَنَّ رَسُولُ السُّلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ: لَقَدِ اسْتَجَنَّ

جُنَّةً حَصِينَةً، مَنْ سَلَفَ لَهُ ثَلاثَةُ أُولَادٍ فِي الْإِسْلامِ

خَدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَتَى، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِى عَبْدُ الْمُنَتَى، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْبَيْرِ وَالشَّرِ، وَسَلَّمَ فِي الْبِسُلامِ إِذَا خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقُهُ ا

6045 - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَهُدِيّ، حَدَّثَنَا عِمُ الْمُعَلَّى بُنُ مَهُدِيّ، حَدَّثَنَا عِمُ الْمُعَلَّى بُنُ مَهُدِيّ، حَدَّثَنَا عِمُ اللهِ عَمُ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِى فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمُهُ اللهُ وَسَقَاهُ

َ مَلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّهُ الللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلْمُ الللِّهُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلِمُ اللَّالِمُلْمُ اللَّالِمُ اللِمُلْمُ الللِّلِمُ اللِمُ اللَّالِمُلِمُ الللِّلِمُ الللِّلِمُ اللَّالِمُ

حضرت ابو ہریرہ دائش فرماتے ہیں کہ حضور سُلَقِیَمَ نے فرمایا: اس کے قلعہ کی طرح ڈھال ہوگا جس کے تین بچے حالتِ اسلام میں فوت ہو گئے۔

حضرت ابو ہریرہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور شائیم نے لوگ کان کی طرح ہیں برائی اور نیکی میں جو جاہلیت میں بہتر تھا' وہ اسلام میں بھی بہتر ہے بشرطیکہ وہ سمجھ داری رکھتا ہو۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُٹائٹٹ نے فرمایا: پس جو بھول گیا اس نے کھالیا یا اس نے کھالیا یا اس نے پی لیا اس نے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا

حضرت ابو ہریرہ رفاقۂ سے روایت ہے کہ نبی کریم منالی کے فرمایا: چویائے زخمی کرنے پر تاوان نہیں

6043- الحديث في المقصد العلى برقم: 443 . وأورده الهيشمى في مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 6 وقال: رواه أبو يعلني والبزار الا أنه قال: بجنة كثيفة . والطبراني في الكبير . وفيه: عبد الرحمن بن اسحاق أبو شيبة وهو ضعف

6044- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 524 قال: حدثنا وهب بن جرير . قال: حدثنا أبي . ومسلم جلد 7صفحه 181 وجلد 8صفحه 181 وجلد 8صفحه 281 وجلد 8صفحه 281 قال: أخبرنا ابن وهب .

6045- الحديث سبق برقم:6032 فراجعه .

6046- الحديث سبق برقم:6024 فراجعه .

أَبِى هُ رَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْ مَاء جُرُحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئُو جُبَارٌ، وَالْمِعُدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

6047 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ هِ هَسَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ وَسُولُ وَسُولُ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ - أَوْ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - فَابُودُوا جَهَنَّمَ - فَابُودُوا بالصَّلاةِ

6049 - صَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا فَهُ مَعْنُ هِ مَنْ هِ مَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هُ مَنْ هِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ عُلَلْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِيْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعُدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ

مَّ 6050 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ نَعْتَسالُ مِنْهُ

ہے کویں میں گرنے والے کان میں گرنے والے کے خون کا تاوان نہیں ہے اور زمین میں دفن شدہ خزانے میں خس ہے۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹ فرماتے ہیں: رسول کریم مُلٹیا ا نے ناجائز منافع لینے سے منع فرمایا۔

حضرت ابوہریرہ وہائٹ فرماتے ہیں کہ رسول کر یم مٹائیٹر نے فرمایا: کر یم مٹائیٹر نے فرمایا: جہنم کے دروازوں کی بھڑاس ہے پس نماز کو مصندا کر کے بر ھاکرو۔

حضرت ابو ہریرہ رہ النظائی سے روایت ہے کہ رسول کریم ملاقیام نے فر مایا: چو پائے زخمی کرنے پر تاوان نہیں ہے کہ ویا کے خون کی دیت ہے کنویں اور کان میں گرنے والے کے خون کی دیت بھی نہیں ہے اور زمین میں وفن شدہ خزانے میں خمس

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹا ہے نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھراس سے مسل کرے۔

<sup>6047-</sup> الحديث سبق برقم: 5861,5858,5944 فراجعه .

<sup>6048-</sup> الحديث سبق برقم: 5845 فراجعه .

<sup>6049-</sup> الحديث سبق برقم: 6046 فراجعه .

<sup>6050-</sup> أخرجه الحميدى رقم الحديث: 970 قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب وأحمد جلد 2صفحه 265 قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: حدثنا معمر عن أيوب .

الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لِوَفَدِ عَبْدِ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لِوَفَدِ عَبْدِ الْمَقْيِسِ. أَنَّهَ اكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ وَاللَّبَاءِ الْمَخْبُوبَةِ، وَلَكِنِ الشُرَبُ فِي وَالْمُزَادَةِ الْمَحْبُوبَةِ، وَلَكِنِ الشُرَبُ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ

مُتَنَّدُ اللهِ بُنُ عَمُرٍو، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ مَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبَسُدُ اللهِ بُنُ عَمُرٍو، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَيْدُ اللهِ مَنَ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنُ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْ سَلَّمَ فَهِى أَنُ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْ سَلَّمَ فَهِى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْ سَلَعَةِ بِالْحِيَارِ، إِذَا وَرَدَ السَّلُعَةِ بِالْحِيَارِ، إِذَا وَرَدَ السَّوقَ

وَسَحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَوْث، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَوْث، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاثَةُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاثَةُ الْجَنَّةَ أُولَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ قَالَ: يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ . فَيَقُولُونَ: حَتَّى يَجِءَ أَبُوانَا . فَيُقَالُ لَهُمُ: اذْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبُواكُمُ

حضرت ابو ہر رہ دلائھ روایت کرتے ہیں کہ رسول کر یم ملائھ نے وفد عبدالقیس کو ارشاد فر مایا: میں تہہیں نقیر 'حنتم ' دباء' مزفت اور مزادہ مجبوبہ سے منع کرتا ہوں لیکن تم اپنے برتنوں اور مشکوں میں پی سکتے ہو۔

حضرت ابوہریہ وہائی روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم مائی نے ناجائز منافع خوری ہے منع فرمایا ہیں اگر کوئی آ دمی اسے لے اور خریدے تو مال کے مالک کو اضیار ہے کہ جب وہ بازار میں داخل ہو (تو اسے تو ڑ دے)۔

حفرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ' نبی کریم ٹاٹیڈ سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ ٹاٹیڈ نبی کریم ٹاٹیڈ سے دو مسلمانوں

کے تین نبیج بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تو اللہ
تعالی اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔
آپ نے فرمایا: ان بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں
داخل ہو جاؤ تو وہ عرض کریں گے: ہم اس وقت داخل
ہوں گے جب ہمارے والدین آئیں گئی ان سے
کہا جائے گا: تم اپنے والدین کو لے کر جنت میں داخل

<sup>6051-</sup> الحديث سبق برقم 5918 فراجعه .

<sup>6052-</sup> الحديث سبق برقم 6047 فراجعه .

<sup>6053-</sup> الحديث سبق برقم:5856 فراجعه \_

2054 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةً بَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَجِيحٌ، تَحْشَى الْفَقُرَ، وَتَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَعَتِ الْمُلُونَ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ الْعُلْنِ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلان

آ 6055 - وَعَنْ أَبِى هُرَيُرةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، إِذَا كَبْرَ فِى الصّلاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقُرأً الْقُرْآنَ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ بِأَبِى أَنَتَ وَأُمِّى، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التّكْبيرِ اللّهِ بِأَبِى أَنَتَ وَأُمِّى، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التّكبيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى وَالْقَرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى الْمَشْرِقِ وَالْمَدِنِ خَطَايَاى، كَمَا يُنَقَى وَلَ خَطَايَاى، كَمَا يُنَقَى النَّهُمُ اغْسِلْنِى مِن خَطَايَاى، كَمَا يُنَقَى خَطَايَاى، كَمَا يُنَقَى خَطَايَاى، كَمَا يُنَقَى خَطَايَاى، كَمَا يُنَقَى خَطَايَاى، خَطَايَاى، كَمَا يُنَقَى خَطَايَاى، خَطَايَاى، خَمَا يُنَقَى خَطَايَاى، خَمَا يُنَقَى فَنَ اللّهُمْ اغْسِلْنِى مِن خَطَايَاى، اللّهُمْ اغْسِلْنِى مِن خَطَايَاى بِالْمَاءِ وَالنَّلُحِ وَالْبَرَدِ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَسُلَمَ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا صدقہ افضل ہے۔ آپ ٹائٹ کے فرمایا: وہ جو تو صدقہ کرے حالتِ تندری میں اور تجھے مخاجی کا خوف اور زندگی کی اُمید بھی ہو مہلت نہ لے یہاں تک کہ موت جب گلے تک پہنچ جائے تو تُو کہے: فلال کے لیے اتنا، فلال کے لیے اتنا، فلال کے لیے اتنا، فلال کو اتنا دو۔

حضرت ابو ہریہ و گائی فرماتے ہیں کہ حضور مائی فیا جب نماز میں اللہ اکبر کہتے ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ بتا کیں کہ آپ بگبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں۔ اس کے دوران آپ کیا پڑھتے ہیں۔ آپ تا گیا نے فرمایا: میں یہ دوران آپ کیا پڑھتے ہیں۔ آپ تا گیا نے فرمایا: میں یہ دعا کرتا ہوں: 'اکلہ کہ آپ بینے کی اللی آخرہ''۔

حضرت ابو ہررہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُلھی اُ کے پاس ایک آدی آیا' عرض کی: یا رسول اللہ! لوگوں

<sup>6054-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 231 قال: حدثنا محمد بن فضيل . وفي جلد 2صفحه 250 قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد . وفي جلد 2صفحه 415 قال: حدثنا عفان . قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد .

<sup>6055-</sup> اخرجه احمد جلد 2صفحه 231 قال: حدثنا محمد بن فضى . وفي جلد 2صفحه 494,231 قال: حدثنا جديد . وفي جلد 2صفحه 448,231 قال: حدثنا وكيع عن سفيان .

<sup>6056 -</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1118 قال: حدثنا سفيان . قال: حدثنا عمارة بن القعقاع . وأحمد جلد 2 صفحه 327 قال: حدثنا هاشم . قال: حدثنا محمد عن عبد الله بن شبرمة .

أَحَقُّ النَّاسِ مِنِّى بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ

6057 - وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَلْفِينَ ٱتَّحَدَكُمُ يَجِيء 'يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاء "يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ هَيْئًا قَدُ أَبُلَغْتُكَ . لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيء 'يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ شَادَةٌ لَهَا يُعَارٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ: لَا أَمْ لِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدُ أَبُلَغُتُكَ . لَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيء يُوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ فَرَسٌ لَهَا حَـمْحَمَةٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ . لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغْتُكَ . وَلَا أَلْفِيَتَ أَحَدَكُمْ يَجِيء يُوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ صَامِتٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغْتُكَ . لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمُ يَجِيءُ 'يُوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَحُفِقُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْئًا قَدُ أبكغتك

میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق دار کون ہے؟ آپ مُنْائِیْاً نے فرمایا: تیری ماں، پھرعرض کی: کون؟ فرمایا: تیری ماں، پھرعرض کی: کون؟ فرمایا: تیری ماں۔ پھرعرض کی: کون؟ فرمایا: تیراباہے۔

حضرت ابوہر برہ دانتی فرماتے ہیں کہ حضور مُناثیبًا نے فرمایا: میں پسندنہیں کرتا کہتم میں سے کوئی ایک اس حالت میں قیامت کے دن آئے ک اس کی گردن پر اونك بول رہا ہو گا۔عرض كى: يا رسول الله! (مدد سيجيّا!) میں کہوں گا آج اللہ کے ہاں تمہارے لیے کسی شے کا ما لک نہیں ہوں۔ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا' میں پہند نہیں کرتا کہتم میں سے کوئی ایک قیامت کے دن آئے کهاس کی گردن پر بمری بائیس بائیس کررہی ہو، وہ کہے: یا رسول اللہ! (امداد کیجئے!) میں کہوں میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوں میں نے تم تک پغام پہنا دیا تھا۔ مجھے پندنہیں ہے کہتم میں سے کوئی ایک قیامت کے دن آئے گا۔اس حالت میں کہ اس کی گردن بر کسی کی جان چنخ مار ہی ہو ؑ وہ عرض کر ہے: يارسول الله! (سنجالئة!) ميں كہوں: ميں تمہارے ليے كى شے كا مالك نہيں رب كے مال۔ ميں نے پيغام پہنیا دیاتھا' مجھے پسندنہیں ہے کہتم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر قیامت کے دن سونا حیا ندی ہو۔ وہ عرض کرے: یا رسول اللہ! (سہارا دیجئے!) میں کہوں گا، میں آج کسی شے کا مالک نہیں ہوں تہہار ہے

6057 أخرجه مسلم رقم الحديث: 1831 من طريق زهير بن حرب به . وأخرجه أحمد جلد 2صفحه 426 . وأخرجه البخاري رقم الحديث: 3073 من طريق مسدد عدثنا يحيى .

ليےرب كے ہاں۔ ميں نے تم تك پيغام پہنجا ديا تھا۔ مجھے یہ بات بالکل پندنہیں ہے کہتم میں سے کوئی ایک اس حالت میں قیامت کے دن آئے کہ اس کی گردن سے کاغذ کے نکڑے اُڑ رہے ہوں (جن برحقوق العباد لکھے ہوئے ہوتے ہیں' وہ آ دی حقوق العباد پورے كرنے والا نہ ہو)۔ وہ عرض كرے: يا رسول الله! (كرم كريں!) ميں كہوں ميں تمہارے ليے كسى شے كا مالك نہیں ہوں۔ میں نےتم تک اس کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ ڈائٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مالیکا نے فرمایا: پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا چودہویں رات کے جاند کی صورت پر۔ وہ لوگ جواس کے ساتھ ہوں گے وہ تاروں کی طرح ہوں جو آسان پر حیکتے ہوں گے۔ نہ پیٹاب کریں گے، نہ تھوک بھینکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہول گی ان کا پیینہ مسک خوشبو کی طرح ہو گا۔ ان کی بیویاں موٹی آ تھوں والی حوریں موں گی ان کا اخلاق ایک ہی ہوگا، اینے باپ آدم کی صورت بیسات ہاتھ آسان میں ہوں گے۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹیئ فرماتے ہیں کہ حضور مُلاٹیئر نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب لوگ اس کو الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمُ عَلَى صُورَةِ أَلْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمُ عَلَى صُورَةِ أَشَدِ كُوْكَبٍ دُرِّي فِى السَّمَاء إضاء عَلَى صُورَةِ أَشَدِ كُوْكَبٍ دُرِّي فِى السَّمَاء إضاء مَةً، لَا يَبُولُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الْسَلَّهُ مَا اللَّهُ وَالْحِدِ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمُ آدَمَ وَمَجَامِرُهُمُ عَلَى حُلُقٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمُ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاء فِى السَّمَاء فِي السَّمَاء فَي السَّمَاء فَي السَّمَاء فَي السَّمَاء فِي السَّمَاء فَي السَّمَاء فِي السَّمَاء فَي السَّم الْعُلُولُ الْعُمْ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَرَاعُ فَي السَّمَاء فَي السَّمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَ

و 6059 - وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَـطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغُرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا

6058- اخرجه البخارى جلد 4صفحه 160 قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد . قال: حدثنا جرير . ومسلم جلد 8صفحه 146 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد . قال: حدثنا قتيبة بن سعيد و زهير بن حرب . قالا: حدثنا جرير .

6059- احرجه أحمد جلد 2صفحه 231 قال: حدثنا محمد بن فضيل والبخارى جلد 6صفحه 73 قال: حدثنا موسلى بن اسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد .

النَّاسُ، قَدُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

وَصَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ وَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِسَمْرُوانَ قَالَ: فَتَوضَّا أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَخَسَلَ رِجُلَيْهِ حَتَّى بَلَغَ رُكُبَيْهِ حَتَّى بَلَغَ رُكُبَيْهِ خَتَّى بَلَغَ رُكُبَيْهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنَّهُ مُنتَهَى الْحِلْيَةِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنَّهُ مُنتَهَى الْحِلْيَةِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنَّهُ مُنتَهَى اللَّهِ فَقُلْلَ: قَالَ قَالَ: قَالَ وَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الذَّارِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَشُلَكُمُ مِمَّنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلُقِى؟ تَعَالَى: وَرَأَى مُصَلِّدُ فَقُوا ذَرَّةً

6061 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّاسَ أَمُوالَهُمْ تَكُثُّرًا، النَّاسَ أَمُوالَهُمْ تَكُثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسُأَلُ النَّاسَ أَمُوالَهُمْ تَكُثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسُأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَ مِنْهُ أَوْ لِيُكُثِرُ

6062 - وَعَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

دیکھیں گے اس پرایمان لائیں گے، اس وقت کسی آ دمی کا ایمان لانا' نفع مند نہ ہوگا۔

حضرت ابوذرعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوہریہ ڈائٹو کے پاس آیا۔ آپ ڈاٹٹو کہ یہ بر نف حضرت سعید یا مروان کے گھر تھے۔ آپ نے وضو کیا اپنی ہاتھوں کو بغل تک دھوایا۔ اپنے پاؤں کو دھویا گھٹوں تک۔ میں نے عرض کی: اے ابوہریہ! یہ کیا ہے؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: یہاں تک سونا پہنا جائے گا، آپ ڈاٹٹو نے مصور دیکھا اس گھر میں جو تصویریں بناتا تھا۔ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: کہ حضور اکرم مُٹاٹیو نے فرمایا: اللہ تفا۔ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا کہ حضور اکرم مُٹاٹیو نے فرمایا: اللہ میں جو بیدا کرتا ہے میں میرے پیدا کرنے کی طرح، وہ ایک دانہ بیدا کردے وہ ایک ذرہ پیدا کردیں۔

حضرت ابوہریہ دلائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور ملکٹیا نے فرمایا: جو مال کی کثرت کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے، وہ چاہے کم ہویا زیادہ۔

حضرت ابوہریہ رہائی فرماتے ہیں کہ حضور ملاقیظ

6060- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 232 قال: حدثنا محمد بن فضيل . وفي جلد أصفحه 391 قال: حدثنا أسود بن عامر . قال: حدثنا شريك . والبخارى جلد 7صفحه 215 قال: حدثنا موسى . قال: حدثنا عبد الواحد .

6061- اخرجه احمد جلد 2صفحه 231 . ومسلم جلد 3صفحه 96 قال: حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى .

وابن ماجة رقم الحديث:1838 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة \_

6062- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 231 قال: حدثنا محمد بن فضيل . ومسلم جلد 3صفحه 133 قال: حدثني زهير بن حرب واسحاق . قال زهير: حدثنا جرير .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: مَرَّاتٍ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: لَسُتُمُ فِي ذَلِكَ مِثْلِى إِنِّى أَبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّى لَسُتُمُ فِي ذَلِكَ مِثْلِى إِنِّى أَبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّى وَيَسُقِينِى، اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَى جِبُرِيلُ النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ النَّهِ صَلْهِ خَدِيبَجَةُ أَتَتُكَ بِإِنَاء فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوُ صَلِيبِهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوُ صَلَيهِ الْإِدَامُ عَلَيْهَا مِنْ رَبِّهَا شَرَابٌ، فَإِذَا هِمَى أَتَتُكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّكَامَ، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ

4064 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ عِيسَى بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ أَبِى زُرْعَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَ-ةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْهُرُّ سَبُعٌ

طُلُقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنُ أَبِي زُرْعَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ،

نے تین مرتبہ فرمایا: لگا تارروزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ صوم وصال تو رکھتے ہیں۔ آپ مگائی آئے نے فرمایا: تم میری مثل نہیں ہو، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اتنے اعمال کا مکلف بناؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیقہ حضور مُلھ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی جہرائیل علیقہ آپ ناٹھ کے باس برتن لے کر آئی ہیں، اس میں سالن یا کھانا اور پینے کے لیے پانی ہے۔ جب آپ ناٹھ کے پاس آئیں ان کو اپنے رب کی طرف سے سلام کہنا۔ ان کو جنت کی خوشخری دینا، ایسے مکان کی جس میں کوئی شور ہوگا اور نہ تھکا وٹ۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ حضور مناتیکی نے فرمایا: بلی درندہ ہے۔

حضرت ابوہریہ والٹی فرماتے ہیں کہ حضور ملائیا م

7-4663 أخرجه أحمد جلد 2صفحه 230 . والبخارى جلد 5صفحه 48 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد . ومسلم جلد 7 صفحه 133 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير .

6064- أورده الهيثمى في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 45. وقال: رواه أحمد وفيه عيسلي بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره وأخرجه أحمد جلد 2صفحه 442 من طريق وكيع به .

6065- أخرجه مسلم رقم الحديث: 2636 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به وأخرجه أحمد جلد 2صفحه 419 من طريق على بن عبد الله و

قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ بِصَبِيّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللّهِ ادْعُ اللُّهَ ادْعُ اللُّهَ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاثَةً . فَقَالَ: دَفَنْتِ ثَكَاثَةً؟ فَقَالَتْ: نَعَمُ . فَقَالَ: قَدِ احْتَظَرُتِ بِحِظَارِ شَدِيدٍ مِنَ النَّار

6066 - حَـدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِشُنِي مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسُنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمُ وَأَبِيكَ لَتُنبَّأَنَّ، أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ قَالَ: تُنبِّئنِي يَا رَسُولَ اللهِ مَالٌ أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ لَتُنبَّأَنَّ، تَصَدَّقْ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأَمُّلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقُرَ، وَلَا تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ نَفُسُكَ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، قُلُتُ: مَالِي لِفُلانِ، وَمَالِي لِفُلانِ، وَهُوَ لَهُمْ وَإِنْ كَرِهْتَ

6067 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَـدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، 6066- الحديث سبق برقم:6056 فراجعه .

كى: اے الله كى نبى! اس كے ليے الله سے دعا كريں، میں اس سے پہلے تین بیج وفن کر چکی ہوں۔ آپ مالیا م نے فرمایا: تونے تین وفن کردیتے ہیں؟ آپ سالیا ا فرمایا: بے شک به تیرے لیے سخت ترین جہنم کی آڑ بن

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور طالیا کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کی: یا رسول الله! لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق دار كون ہے؟ آپ مَالَيْكِمْ نے فرمایا: تیرى ماں، پھرعرض كى: كون؟ فرمايا: تيري مان، پهرعرض كي: كون؟ فرمايا: تيري ماں۔ پھرعرض کی: کون؟ فرمایا: تیراباب عرض کی: اے الله كے رسول! آپ مجھے بتائيں! ايبا مال جو ميں صدقه كرون؟ آب مَا يُعْمَ فِي مايا: جي مان الله كي قتم إلى تجي ضرور بتایا جاتا ہے تُو اس حال میں صدقہ کر کہ تُو تندرست ہو منجوس ہو زندہ رہنے کی اُمید رکھتا ہو کھے فقر کا خوف ہواور تُو دیر نہ کر (صدقہ کرنے میں) یہاں تک کہ تیری جان یہاں اور یہاں پہنچ جائے 'تو تُو کہے: میرا مال فلال کیلئے ہے اور میرا مال فلال کیلئے ہے حالانکہ (تیرے مرنے کے بعد) وہ ان کیلئے ہی ہے اگرچەئۇ ئاپىندىرے\_

حضرت ابو ہررہ واللہ فرماتے ہیں کہ حضور مالیہ ا نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے اِس قبیلہ

<sup>6067-</sup> أخرجه البخاري رقم الحديث: 3904 من طريق مجمود بن عبد الرحيم٬ حدثنا أبو معمر اسماعيل بن ابراهيم٬

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يُحَدِّثُ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهْلِكُ أُمَّتِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ عَلَى يَدَى هَذَا الْحَيِّ مِنُ قُرَيْشٍ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: لَوُ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ

4068 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي وُرُعَةَ، عَنْ أَبِي وُرُعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ مِنِّى بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَذَنَاكَ أَدُنَاكَ أَدُنَاكَ

و6069 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرُعَةَ، بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرُعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لِيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لِيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ، فَصَا يَتُلهُ عَنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ، فَصَا يَتُلهُ عَمَلٍ فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكُرَهُ، حَتَّى يُبِلِّغَهُ إِيَّاهَا

6070 - حَـدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ الْأَسُودِ، حَدَّثَنَا الْبُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنُ أَبِى الْبُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنُ أَبِى وُرُعَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَدَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، حَبِيبَتَانِ وَسَلَّمَ: كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، حَبِيبَتَانِ

کے ہاتھ پر ہوگ ۔ صحابہ کرام نے عرض کی: ہم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ مُلَاثِيَّا نے فرمایا: کاش! لوگ اس سے جدا ہوجا کیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھائھ فرماتے ہیں کہ حضور تالیہ فی اسکے پاس ایک آدی آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق دار کون ہے؟ آپ مائی فی این خرمایا: تیری مال، پھر تیرا باپ اس کے بعد وہ جو تیرا قریبی رشہ دار ہے (مثلاً دادی دادا) پھر جو تیرا قریبی ہے (نانی نانا کی امول)۔

حضرت الوہریہ و اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے،
نے فر مایا: ایک آدمی کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے،
وہ عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو (اس
تک پہنچانے کے لیے) اللہ عزوجل اس کو مسلسل
آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہاں تک کہوہ اس کو پالیتا

حضرت ابوہریرہ ڈلائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُلائٹۂ کے خرمایا: دو کلے زبان پر بڑے ملکے ہیں۔ رحمٰن کو برے پہند ہیں۔ میزان میں بڑے بھاری نہیں۔ وہ دو کلے سجان اللہ و بحدہ سجان اللہ العظیم ہیں۔

6066- الحديث سبق برقم:6066,6056 فراجعه .

6069- الـحديث في المقصد العلى برقم: 1595 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه292 وقال: رواه أبو يعلى وفي رواية له: يكون له عند الله المنزلة الرفيعة . ورجاله ثقات .

6070- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 232 . والبخارى جلد 8صفحه 107 قال: حدثنا زُهير بن حرب . وفي جلد 8 صفحه 107 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد .

إِلَى الرَّحْمَنِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِى وَرُنِعَةَ بُنِ عَمْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: زُرُعَةَ بُنِ عَمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ إِلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ إِلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ إِلَى الصَّلاةِ مَكَ هُنَةً قَبُلُ أَنْ يَقُراً . فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِى الصَّلاةِ مَكَت هُنَةً قَبُلُ أَنْ يَقُولُ فِى سَكُتتِكَ هَذِهِ بَيْنَ وَبُينَ الصَّلاقِ مَكَ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّهُمَ نَقِينِي مِنْ خَطَايَاى بَاعَدُت بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُوبِ، اللهُمَّ نَقِينِي مِنْ خَطَايَاى بِالنَّلْمِ مِنَ اللهُمَّ نَقِينِي مِنْ خَطَايَاى بِالنَّلْمِ مِنَ اللهُ مَا اللهُمَ وَالْمَاءِ وَالْبَوَدِ مِنَ اللهُمَ وَالْبَوَدِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَوَدِ

2072 - حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِى، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ فَينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَا كَنْ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُم يَجِىء يُومُ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِه بَعِيرٌ لَهُ لُفِينَ أَحَدَكُم يَجِىء يُومُ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ شَاةٌ لَهُ أَمُلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدُ أَبُلَغُتُكَ . لَا أَلُفِينَ أَحَدَكُمُ يَجِىء يُومُ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ شَاةٌ لَهَا أَحُدَكُمُ يَجِىء يُومَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ شَاةٌ لَهَا أَحُدَكُمُ يَجِىء يُومُ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيَتِهِ شَاةٌ لَهَا أَخُدَكُمُ يَجِىء يُومَ اللهِ أَغِيْنِى . أَقُولُ: لَا أَمُلِكُ أَنُ مَنُولَ اللهِ أَغِيْنِى . أَقُولُ: لَا أَمُلِكُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَعْنَى . أَقُولُ: لَا أَمُلِكُ

حضرت الوہریہ دھائی فرماتے ہیں: رسول کریم مالی اللہ اللہ جب نمازی تکبیر کہتے تو کچھ دیر (چپ) کھڑے رہے '
بلند آ واز سے قرات نہ کرتے' میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! تکبیر اور قرات کے درمیان والے کتے میں' آپ کیا پڑھتے ہیں' آپ کیا پڑھتے ہیں' آپ کیا پڑھتے ہیں' آپ کیا پڑھتے ہیں' آپ کیا پڑھتے ہوں) اے اللہ! مجھے میری خطاوں سے دُور کر دے جتنا تُو نے مشرق و مغرب میں دُوری رکھی ہے' اے اللہ! مجھے خطاوں سے مغرب میں دُوری رکھی ہے' اے اللہ! مجھے خطاوں سے یک ماتھ دھو ڈال سے اے اللہ! مجھے میری خطاوں کو برف' پانی اور اُولوں کے ساتھ دھو ڈال۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ نے فرمایا: ایک دن رسول
کریم مٹائٹٹ ہم میں کھڑے ہوئے دھوکے کا ذکر کیا اور
اس معاملہ کو بہت بڑا قرار دیا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! میں
پند نہیں کرتا کہ تم میں ہے کوئی ایک قیامت کے دن اس
حال میں آئے کہ اس کی گردن پر اونٹ آ واز نکال رہا ہوئ
پس وہ کہے: اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجے! پس
میں کہوں: میں تیرے لیے کمی شی کا مالک نہیں ہوں میں
نے کچھے یہ بات بتا دی تھی۔ میں پند نہیں کرتا کہ تم میں
ہے کوئی ایک قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس
کی گردن پر بکری ہو جو آ واز نکال رہی ہوئ پس وہ کہے:

<sup>6071-</sup> الحديث سبق برقم:6055 فراجعه .

<sup>6072-</sup> الحديث سبق برقم:6057 فراجعه .

لَكَ مِنَ اللّهِ شَيْنَا قَدُ أَبُلَغُتُكَ . لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمُ يَجِىء يُهُ مَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَيْتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَ وَلَ : لَا أَمْلِكُ لَكَ فَيَ وَلَ : لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْنًا قَدُ أَبُلَغُتُكَ . لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيء وَ اللهِ شَيْنًا قَدُ أَبُلَغُتُكَ . لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيء يُومَ اللهِ شَيْنًا قَدُ أَبُلَغُتُكَ . لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيء يَهُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَن الهُ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَ

اے اللہ کے رسول! میری مدد کرو! میں کہوں: میں تیرے لیے کسی شی کا مالک نہیں ہول میں نے مجھے بتا دیا تھا۔ میں پسندنہیں کرتا کہتم میں سے کوئی ایک قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑا آواز نکال رہا ہو وہ آ دمی کہے: اے اللہ کے رسول! میری مدد كرين! ميں كہوں: ميں تيرے ليے كسى چيز كا ما لك نہيں مول میں نے تحقیر یہ بات پہنا دی تھی۔ میں یہ بات پیند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر کوئی جان چیخ رہی ہو'وہ کہے: اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے! میں کہوں: میں تیرے لیے کسی شی کا مالک نہیں ہوں میں نے تجھے اس بات کی تبلیغ کر دی تھی۔ میں سہ بات پسندنہیں کرتا کہ قیامت کے دنتم میں سے کوئی ایک اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر کاغذ کے مکڑے اُڑ رہے ہوں وہ کے: اے اللہ کے رسول! میری مدد کرو! میں کہوں: میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں نے مختصے اس بات کی تبلیخ کی تھی۔ میں پیندنہیں کرتا کہ قیامت کے دن کوئی اس حال میں آئے کہ اس کی گردن برسونا ہو كے: اے اللہ كے رسول! ميرى مدد كيجے! ميں كہوں: ميں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں نے اس کی تبلیغ

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول کریم مُٹائٹوم کی بارگاہ میں آئی' اس حال میں 6073 - حَـدَّثَنَا عُـقُبَةُ، حَـدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُـكَيْسٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ أَبِي زُرُعَةَ، عَنُ

<sup>6073-</sup> الحديث سبق برقم:6042 فراجعه .

أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ حَدَّتَهُمُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا مَرِيضٍ، لِيَدْعُوَ لَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَهُ بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَهُ بِالشِّفَاءِ فَحَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ آجَرَكِ اللهُ فِيهِ قَالَتُ قَدَّمُتُ ثَلَاثَةً فِيهِ قَالَتُ قَدَّمُتُ ثَلَاثَةً فِي الْإِسْكَامِ

2074 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ أَبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبُدَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبُدَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلِ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَتْتَلِيهِ بِمَا يَكُرَهُ، حَتَّى يُبَرِّغَهُ إِيَّاهَا

أَلَّ خُسَسِتٌ، حَدَّ ثَسَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْأَخْسَسِتُّ، حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ اللَّهُ عُقَاعِ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِى هُرَيُرَةَ دَارَ مَرُوانَ فَإِذَا فِيهَا تَسَمَا ثِيلُ فَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيُرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيُرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنُ خَلَقَ خَلَقًا كَخُلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيرَةً

6076 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، شَرِيكٌ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِى ذُرْعَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ،

کہ اس کے ساتھ اس کا بیار بیٹا تھا تا کہ رسول کریم طَالِیْنَا اس کیلئے شفا کی دعا کریں۔ پس آپ طَالِیْنَا نے فرمانا شروع کر دیا کہ اگریہ فوت ہوجائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ اس نے کہا: میں اسلام میں آ کرتین بیٹے آگے بھیج چکی ہوں۔

حضرت ابوہریہ ٹاٹیٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ٹاٹیٹا نے فرمایا: بے شک اللہ کے ہاں بندے کا ایک بلند مقام لکھا ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے پانے سے قاصرر ہتا ہے تو اللہ تعالی مسلسل اے ایسی چیز میں مبتلا کرتا ہے جو اسے نالپند ہو متی کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔

حضرت ابوزرعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوہریہ و ولی میں داخل ابوہریہ و والی کی معیت میں مروان کی حویلی میں داخل ہوا جبکہ وہاں جسمے تھے۔ پس حضرت ابوہریہ و والی نین نے درسول خدا تُلیّی کوفر ماتے ہوئے سا: اللہ تعالی نے فرمایا: (لیعنی صدیثِ قدسی ہے:) اور کون زیادہ فالم ہے اس آ دمی ہے جس نے میری تخلیق کی طرح تخلیق کی۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُٹاٹیو کا نے فرمایا: میرے نام پر نام تو رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پر کنیت نہیں رکھ سکتے ہو۔

<sup>6074-</sup> الحديث سبق برقم:6069 فراجعه .

<sup>6075-</sup> الحديث سبق برقم 6060 فراجعه .

<sup>6076-</sup> الحديث سبق برقم: 6037 فراجعه .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمُّوا بِاسْمِى، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

7007 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا اللهِ مُن عَوْنٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: نُبِئتُ عَنْ أَبِي (رُعَةَ، عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي اللهُ الدُّنيَا قُوتًا

قَالَ: عَنْ أَبِي وَهُبٌ، أَخْبَرَنَا حَالِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ مَا أَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسُلامِ؟ قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسُلامِ؟ قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ فِي الْإِسُلامِ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسُلامِ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ لَيُلٍ أَوْ نَهَا إِلَّا مَنْفَعَةً أَنِّى لَمُ أَتَّ طَهُورٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَا إِلَّا مَنْفَعَةً بِلَاكً الطَّهُورِ لِرَبِّى مَا كَتَبَ لِى أَنْ أُصَلِّى، صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ لِرَبِّى مَا كَتَبَ لِى أَنْ أُصَلِّى، وَلَيْ لَكُونَ يَدَى مَا كَتَبَ لِى أَنْ أُصَلِّى، قَالَ : فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشُفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ

6079 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَـةَ، قَالَ: جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

حضرت ابوہریہ ڈلٹی فرماتے ہیں کہ حضور تلکی کا نے عرض کی: اے اللہ! آلِ محمد تلکی کے لیے قوت والا رزق دے۔

حضرت بلال برائن فرماتے ہیں کہ حضور مگائی نے فرمایا: اے بلال! تو اسلام لانے کے بعد اُمید والا کیا عمل کرتے ہو جو تجھے نفع مند ہے؟ حضرت بلال بڑائی نے عرض کی: میں نے اسلام میں کوئی ایباعمل نہیں کیا جس کی مجھے نفع کی امید ہو۔ (ہاں یہ ہے) کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں دن یا رات کو، اس وضو کے بعد اللہ کی رضا کے لیے دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں جو میرے لیے نماز پڑھنا لکھا ہے۔ حضور مگائی آ نے فرمایا: میں نے آئ رات تیرے جوتوں کی آ واز جنت میں اپنے آگے آگے رات میں۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ حضرت جرائیل ملیفا حضور مٹاٹیا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آسان کی طرف دیکھا، ایک فرشتہ ارتا ہے۔ حضرت

6077- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 232 قال: حدثنا محمد بن فُضيل . قال: حدثنا أبي . وفي جلد 2صفحه 481 قال: حدثنا وكيع . قال: حدثنا الأعمش .

6078- أخرجه البخارى جلد 1صفحه 154 . ومسلم جلد 2صفحه 292 من حديث أبى أسامة عن أبى حيان به . 6079- أورده الهيثمى في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 19,18 وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح . وأخرجه أحمد جلد 20فحه 231 عن محمد بن فضيل به .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا مَلَكْ يَنْزِلُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُذَ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ أَمَلِكًا أَجْعَلُكَ أَمْ عَبْدًا رَسُولًا؟ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ تَوَاضَعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ - قَالَ: لَا بَلُ عَبْدًا رَسُولًا

وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَحَبَّ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْ آنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاءَ وَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

فُضَيُ لِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِى ذُرُعَةَ ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ ، فَضَيُ لِ ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ ، فَ فَضَيُ لِ ، عَنُ أَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمْرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمْرُ بِالتَّهُ مِنْ وَالْحِنُطَة ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِنْ لا بِالتَّهُ مِنْ وَالْحِنُطَة ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِنْ لا بِيمِثْ لِ ، وَالْحِنُطَة بِالْحِنُطَة ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِنْ لا بِيمِثْ لِ ، وَالْمِلْحُ الْحَالَة وَالْمِلْحُ وَالْمِلْحُ الْمَلْحُ الْمِلْحُ الْمُلْحُ الْمُلْحُ الْمُلْحُ الْمُلْحُ الْمُلْحُ الْمُلْحُ الْمُلْحُ اللهِ اللهُ الْمُتَلَفَى اللهُ الْمُنْ وَاذَ أَوْ اذْ ذَاذَ فَهُ وَ رِبًا إِلَّا مَا الْحُتَلَفَ الْمُانُ وَاذَاذُهُ اللهُ الل

6082 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ

جرائیل علیا حضور تالیخ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ اس گھڑی سے پہلے بھی نہیں اترا ہے۔ جب نازل ہوئے ،عرض کی: اے محمد! مجھے آپ تالیخ کے رب نے آپ تالیخ کی طرف بھیجا ہے، کیا آپ تالیخ بادشاہ نبی بناچا ہے ہیں کہ یا عبدرسول؟ حضرت جرائیل علیا نے حضور تالیخ سے عرض کی اپنے رب کے لیے عاجزی کیجئے اے محمد! نہیں بلکہ عبدرسول کا انتخاب کریں۔

حضرت ابوہریہ و و فرماتے ہیں کہ حضور طالق اللہ کے خضور طالق کا پڑھنا مضبوط جیسے نازل ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ ابن ام عبد کی قرات پر پڑھے۔

حفرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ فرماتے ہیں کہ حضور سُاٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضور سُاٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضور سُاٹیڈ فرمایا کھورکو کھور کے بدلے ممک کو نمک کے بدلے برابر برابر فروخت کرو۔ جس نے زیادہ کیایا کروایا وہ سود ہے۔ مگر جس کے رنگ مختلف موں لینی جنس تبدیل ہو جائے اس کو کی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔

حضرت ابو ہررہ واللہ فرماتے ہیں کہ حضور سکالیکم

<sup>6080-</sup> المحديث في المقصد العلى برقم: 1400 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 288 وقال: رواه أحمد' وأبو يعلى' والبزار' الا أنهما قالا: غضًا' بدل عريضًا .

<sup>6081-</sup> أخرجه مسلم جلد 5صفحه 33 قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، وواصل بن عبد الأعلى . قال: حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنيه أبو سعيد الأشج . قال: حدثنا المحاربي .

<sup>6082-</sup> أخرجه البخاري جلد 3صفحه194 وجلد 5صفحه212 قال: حدثنا زُهير بن حرب. قال: حدثنا جرير،

عُمَارَةً بْنِ الْقَعُقَاعِ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَمُعْنِرَةَ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِى تَمِيمٍ بَعُدَ ثَلاثٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوثُ: هُمْ أَشَدُ أُمَّتِى عَلَى اللَّجَالِ وَكَانَتُ عَلَى يَقُولُ: هُمْ أَشَدُ أُمَّتِى عَلَى اللَّجَالِ وَكَانَتُ عَلَى عَلَى اللَّهِ مَا يُنَ عَلَى عَلَى اللَّهِ مَا يُنَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

6083 - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَدِّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

مَلَوْ مَن بُنُ صَالِحِ الْآَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، عَنُ عُمَارَةَ، عَنُ اللهِ اللهِ عَن عُمَارَةَ، عَنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَن عُمَارَةَ، عَن أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ عِبَادًا صَلَّى اللهِ عَبَادًا يَعْبِطُهُمُ الْآنُبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ لَعَلَنا نُعِبُطُهُمُ الْآنُبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ لَعَلَنا نُعِبُطُهُمُ اللهِ مِن غَيْرِ نُعْبُمُ مَا قَوْمٌ تَحَابُوا بِنُورِ اللهِ مِن غَيْرِ نُعْبُمُ مَا اللهِ مِنْ غَيْرِ اللهِ مِن غَيْرِ

سے تین با تیں سننے کے بعد میں مسلسل محبت کرتا ہوں بی
تمیم سے وہ میری امت میں سے دجال پر سخت ہوں
گے۔ حضرت عائشہ ڈاٹھا کے پاس بی اساعیل سے ایک
روح تھا۔ خولان سے قیدی آئے۔ حضرت عائشہ نے
عرض کی: یارسول اللہ! کیاان میں سے میں خرید نہوں۔
آپ ٹاٹھ نے فرمایا: نہیں۔ جب بلعنبر سے قیدی آئے،
آپ ٹاٹھ نے فرمایا: نہیں۔ جب بلعنبر سے قیدی آئے،
آپ ٹاٹھ نے کہا: اب خرید و کیونکہ یہ اولاد اساعیل
سے ہیں۔ آپ ٹاٹھ کے پاس صدقات آئے بی تمیم کی
طرف سے، آپ ٹاٹھ نے نے فرمایا: یہ صدقات ہماری قوم

حضرت الوہریرہ ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹۂ ہے جب نماز میں اللہ اکبر کہتے تھے، تو تکبیر اور قراَت کے درمیان وقفہ کرتے۔

حضرت ابو ہریہ ڈھٹٹے فرماتے ہیں کہ حضور مُٹٹیٹے کے فرمایا: اللہ کے بندول میں سے پچھ بندے ہیں، ان پر انبیاء عِیہ کے وہ کون پر انبیاء عِیہ کے وہ کون ہیں؟ آپ مُٹٹیٹے نے فرمایا: یقینی طور پر ہم سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ کے نور کے ذریعے محبت کریں گے، بغیر رشتہ داری اور نسب کے،

عن عُمارة بن القعقاع . وفي جلد 3 صفحه 194 قال: حدثني ابن سلام وقال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث وعن عُمارة .

6083- جزء من حديث رقم:6055 سبق تخريجه فراجعه .

6084- وأورده السيوطي في الدر المنثور جلد3صفحه310 .

أَرْحَامٍ وَلَا أَنْسَابٍ، وُجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنُ لَنُورٍ عَلَى مَنَابِرَ مِنُ لَنُورٍ اللهِ يَخُونُونَ إِنْ خَافَ النَّاسُ وَلَا يَخُونُونَ إِنْ حَوْقٌ حَنِونَ النَّاسُ ثُمَّ قَرَأً (أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخُونُونَ) (يونس: 62)

مَهُمْ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَهُمْ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ، سَهُمْ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ، أَخْسَرَنَا عِيسَى بُنُ يَزِيدَ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ أَبِي ذُرُعَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

مَّ مَنْ أَعُدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ هَسَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شُبُرُمَةَ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ، عَنْ أَبِى هُمْرَيْسَرَةَ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّ النَّقُبَةَ مِنَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّقُبَةَ مِنَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ فِيَشُمَلُ ذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَمَوْتَهَا وَمُؤْتَهَا وَمَوْتَهَا وَمَوْتَهَا وَمَوْتَهَا وَمَوْتَهَا وَمَوْتَهَا وَمُؤْتَهَا وَمُؤْتَهَا وَمُؤْتَهَا وَمُؤْتَهَا وَمُؤْتَعَا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهَا وَمُؤْتَهَا وَمُؤْتَهَا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتُهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتُهُا وَمُؤْتُهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتُهُا وَمُؤْتُهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتَهُا وَمُؤْتُهُا و

6087 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَا

ان کے چروں پرنور ہوگا وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، وہ ڈریں گے نہیں اگر لوگ ڈر میں ہوں گے۔وہ لوگوں کے غم سے غم زدہ نہیں ہوں گے، پھر بیآیت پڑھی:''آلا اِنَّ اَوْلِیاءَ اللَّهِ اللٰی آخرہ''۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور طالیا ہے ۔ نے فرمایا: ایس حد جو زمین میں قائم ہو وہ جالیس صبح بارش برسنے سے بہتر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول کریم شائی نے فرمایا کوئی چھوت چھات نہیں ہے کوئی بدفائی نہیں ہے کوئی بدفائی نہیں ہے کوئی بدفائی نہیں ہے اور مفرکی نحوست کوئی شی نہیں۔ راوی کا بیان ہے: پس ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہے شک بیاری ہوتی ہے ایک اونٹ کی دُم میں وہ سب اونٹوں سے ماتا ہوتی ہے ایک اونٹ کی دُم میں وہ سب اونٹوں سے ماتا ہے تو سب کو بیاری لگ جاتی ہے۔ پس رسول کریم شائی ہے تو سب کو بیاری لگ جاتی ہے۔ پس رسول کریم شائی ہے نے فرمایا: پہلے کوئس نے بیاری لگائی (لیعنی اللہ نے لگائی ہے) اللہ نے ہر جانور کو پیدا کیا، پس اس کارز ق اس کی موت اوراس کی (بیاری و) موت بھی لکھ دی۔

حضرت ابو ہر برہ دانین فرماتے ہیں کہ عیدینہ بن حصن

6085- أخرجه أحمد جلد2صفحه362 قـال: حـدثنا زكريا بن عدى . وفي جلد2صفحه402 قـال: حدثنا عتاب . وابن ماجة رقم الحديث:2538 قال: حدثنا عمرو بن رافع .

6086- الحديث سبق برقم:5853 فراجعه .

6087- الحديث سبق برقم:5957,5866 فراجعه ٍ.

هُشَيْسٌ، عَنِ النُّهُ رِيّ، عَنُ أَبِى سَلَمَة، عَنُ أَبِى مَسَلَمَة ، عَنُ أَبِى هُرَيْسَة ، عَنُ أَبِى هُرَيْسَة ، عَنُ أَبِى مُسَلَمة ، عَنُ أَبِى هُرَيْسَة ، فَرَآه ، فَقَالَ: كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآه ، يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا . قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدُ وُلِدَ لِى عَشَرَةٌ مَا قَبَّلُتُ أَحَدًا مِنْهُم . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَشَرَةٌ مَا قَبَّلُتُ أَحَدًا مِنْهُم . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

قوق - حَدَّنَ الْمُراهِم الله الكريم، قال: عَرْعَرَدة ، حَدَّنَ السَمَاعِيلُ اللهُ عَلْدِ الْكريم، قال: حَدَّثَ السَمَعَ اللهُ اللهُ عَلْدِ الْكريم، قال: خَدَّثَ السَمَع وَهُبًا يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى المُنبَرِ فَقَالَ: احْفَظُوا مِنِي يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى المُنبَرِ فَقَالَ: احْفَظُوا مِنِي يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى المُنبَرِ فَقَالَ: احْفَظُوا مِنِي اللهُ الله

6089 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهُبًا، يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ شَيءً طَرَفَيْنِ وَوَسَطًا فَإِذَا أَمُسَكَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مَالَ الْآخَرُ وَإِذَا أَمُسَكَتُ بِالْوَسَطِ اعْتَدَلَ الطَّرَفَان، وَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْأَوْسَاطِ مِنَ الْأَشْيَاء

6090 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَدُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَدُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي صَلَّى شَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

فزاری رسول کریم مَا اَیْنِ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ مَنْ اِیْنِ امام حسین یا امام حسین یا امام حسین اِنْ اِیْنَ کو چوم رہے تھے۔ راوی کا بیان ہے: عرض کی: اے رسول کریم! میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ راوی کا بیان ہے: پس رسول کریم مَنْ اِنْ اِن نے فرمایا: جورحم نہیں کرتا اس پررحم نہیں کرتا اس پررحم

حضرت اساعیل بن عبدالکریم فرماتے ہیں:
حضرت عبدالصمد بن معقل نے مجھے حدیث سائی کہ
انہوں نے جناب وہب سے سااس حال میں کہ وہ منبر
پرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے پس انہوں نے کہا: مجھ
سے تین با تیں یاد کرلیں: ایس بُری خواہش سے بچوجس
کی اتباع کی جائے 'بُرے دوست سے بچواور آ دمی کا اپنی
ذات کو پسند کرنا ' یعنی تکبر کرنا۔

حضرت عبدالصمد نے حضرت وہب کو فرماتے ہوئے سنا: ہرشی کی دوطرفیں ہوتی ہیں اور ایک درمیان کیں جب دو میں سے ایک کوروک لے تو دوسری طرف جھک جاتی ہے اور جب وہ درمیان کوروک لے تو دونوں طرفیں معتدل ہو جاتی ہیں اور فرمایا: تم اشیاء کے درمیان کولازم پکڑو۔

حضرت ابوہریرہ وہائی فرماتے ہیں کہ رسول کر یم مائی کے درندوں میں سے ہرداڑھ والے کوحرام فرمایا نمیروالے دن مردار کواور گھریلو گدھے کو۔

<sup>6089</sup>ء أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء جلد 4صفحه 45 من طريق محمد بن سهل عن اسماعيل به ـ

<sup>6090-</sup> الحديث سبق برقم: 5966 فراجعه .

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَنَّمَةَ، وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ يَوْمَ خَيْبَرَ

ابُنُ أَبِى عَدِيّ، عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِى عَدِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى- أَو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى- أَو بِنُتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفُرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى- أَو بِنُتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفُرَقُ وَتَفُتُوقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

6092 - وَعَنُ أَبِسِي هُسرَيْرَةَ، قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيحًا فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ: مَنُ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْحَبِيثَةِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْحَبِيثَةِ فَلَا يَدُخُلُ مَسْجَدَنَا يَعْنِى الثُّومَ

6094 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ

حضرت ابوہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ رسول کر یم ملاقظ نے فرمایا: یہودی اور عیسائی اکہتر یا بہتر فرقوں میں تقسیم فرقوں میں بٹ گئے اور میری اُمت تہتر فرقوں میں تقسیم موجائے گی۔

حضرت ابوہریرہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم تالی نے معبد میں بو پائی تو آپ تالی نے فرمایا: جواس خبیث درخت سے کھائے تو وہ ہماری معبد میں نہ آئے۔ (خبیث درخت سے مراد تھوم ہے)

حضرت الوہريره الله فرماتے ہيں: ايک دن نبی کريم مظافر نظام نظام الله الله عال ميں که اسلم قبيله والے تيراندازی کر رہے تھے پس آپ نے فرمایا: اے بی اساعیل! خوب تیراندازی کرو کیونکہ تمہارا باپ بھی تیرانداز تھا تیراندازی کرو میں ابن اُدرع کے ساتھ ہول پس قوم نے اپنے ہاتھ روک لیے اور کہا: آپ جس کے ساتھ ہول کے ساتھ ہوں۔

کے ساتھ ہیں وہ غالب ہے۔ فرمایا: (اچھا) تیراندازی کرو! میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

حضرت ابو ہرریہ والنی فرماتے ہیں کہ حضور مالیکم

6091- الحديث سبق برقم: 5952,5884 فراجعه .

6092- الحديث سبق برقم: 5890 فراجعه .

6093- أخرجه ابن حبان رقم الحديث:394 عن أبي يعلى به .

سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشُرِكِينَ فَقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، بَنُ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضِتُ عَلَىّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ وَهُوَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ وَهُوَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فَرَأَيْتُ بِعِ أَكْثَمُ بْنُ الْجَوْنِ قَالَ: فِي النَّارِ وَهُو أَوَّلُ مَنُ سَيَّبَ السَّائِبَةَ، وَغَيَّرَ عَهُدَ إِنْ وَلَى النَّهِ أَيْضُرُّنِي شَبَهُهُ قَالَ: لا فَقَالَ اللهِ أَيضُرُّنِي شَبَهُهُ قَالَ: لا وَسُولَ اللهِ أَيضُرُّنِي شَبَهُهُ قَالَ: لا إِنَّكَ مُسْلِمٌ وَهُو كَافِرٌ

6096 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى خَلِيفَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُمْرِو، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى شَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اعْتَرَضَ لِي الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِي، فَأَحَذُتُ فَالَ: اعْتَرَضَ لِي الشَّيْطَانُ فِي صَلاتِي، فَأَحَذُتُ بِحَلْقِهِ فَحَنَقُتُهُ، فَإِنِّى لَلَّجِدُ بَرُدَ لِسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ بِحَلْقِهِ فَحَنَقُتُهُ، فَإِنِّى لَالْجِدُ بَرُدَ لِسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ بِحَلْقِهِ فَحَنَقُتُهُ، فَإِنِّى لَاجِدُ بَرُدَ لِسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ بَحَلْقِهِ وَلَوْلًا دَعْوَةُ أُخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَرْبُوطًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

6097 - حَـدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

ہے مشرکین کے جھوٹے بچوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ مُلَّیْکُمُ نے فرمایا: اللّٰه زیادہ جانتا ہے جو انہوں نے عمل کرنا تھا۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹ کے فرمایا: مجھ پر دوز خ پیش کی گئی، میں نے اس میں ابن قمعہ بن خندف کو دیکھا وہ اپنی آنت گسیٹ رہا تھا جہنم میں۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ کوقیدی کیا اور ابراہیم علیا کے عبد کی روایات کوتوڑا۔ اس کے مشابہ میں نے دیکھا اُکٹم بن جون کو۔ راوی کہتے ہیں: پس اکٹم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا اس کی مشابہت نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا اس کی مشابہت مجھے کوئی نقصان دے گی؟ آپ مُٹائٹی نے فرمایا: نہیں!

حضرت ابو ہریرہ ٹھائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُٹیا اس کو خرمایا: شیطان میری نماز میں کئل ہو گیا میں نے اس کو کپڑا اس کا گلا گھوٹنا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی خطاہر پہ پاتا ہوں اگر مجھے میرے ہمائی سلیمان علیلا کی دعا یاد نہ ہوتی تو میں اس کوستون کے ساتھ باندھ دیتا تو اس کی طرف لوگ دیکھتے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ فرماتے ہیں کہ حضور منافیا

-6095 أخرجه أحمد جلد 2صفحه 366 قال: حدثنا الخزاعي . قال: أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن الهاد . والبخاري جلد 4 صفحه 224 وجلد 6 صفحه 69 قال: حدثنا أبو اليمان . قال: أخبرنا شعيب .

6096- الحديث سبق برقم:5925 فراجعه .

6097- أخرجه ابن ماجة من حديث محمد بن بشر.

عَدِي، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُدِةً وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلُ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ النَّارِ

الُوَهَّابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بِيعَةٍ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء شَىءٌ، وَأَنْ يَخْتَبِى الرَّجُلُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء شَىءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاء عَلَى أَحِدِ عَاتِقَيْهِ

6099 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى خَلِيفَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى شَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَبْنَ نِسَائِيهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقُرَعَ بَيْنَ نِسَائِيهِ فَأَصَابَ عَائِشَةَ الْقَرْعُ فِي غَزُوةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ

و 6100 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنُ مُفَضَّلِ بُنِ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ، عَنُ أَبِي يَسَادٍ الْقُرَشِيّ، عَنُ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَبِي يَسَادٍ الْقُرَشِيّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى مُخَنَّا قَدُ خَصَبَ رِجُلَيْهِ بِالْحِنّاء، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيلَ يَا خَصَبَ رِجُلَيْهِ بِالْحِنّاء، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ يَتَشَبّهُ بِالنِّسَاء قَالَ: قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِي إِلَى

نے فرمایا: جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے کھی نہیں فرمائی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں بنا لے۔

حضرت ابوہریرہ ڈوائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُاٹیا اُلیا کے ایک بیج میں دو بیج سے منع کیا اور دو لباسوں سے منع کیا۔ ایک بید کہ آدی ایبالباس پہنے اس کے درمیان اور آسان کے درمیان کوئی شے نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ایبا کپڑا اس کو دونوں کندھوں میں سے ایک کندھے پر ڈالا جا سکے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹاٹیکا جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرع ڈالتے تھے غزوہ بنی مصطلق میں حضرت عائشہ کے نام قرع نکلا۔

حضرت ابوہریرہ ڈواٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سَائیلِم نے مخت (ہیجوا) کو دیکھا اس نے اپنے پاوں میں مہندی لگائی ہوئی تھی۔حضور سَائیلِم نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ عرض کی گئ یارسول اللہ! یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔حضور سَائیلِم نے اس کو حکم دیا کہ مقام نقیع کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔عرض کی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ!

6098- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 432 قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان . وفي جلد 2صفحه 503 قال: حدثنا يزيد . والدارمي رقم الحديث: 1379 قال: أخبرنا يزيد بن هارون .

6099- طرف حديث الافك المشهور٬ وهو في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها \_

6100- أخرجه أبو داؤ د جلد4صفحه438 عن هارون وأبي كريب كلاهما عن أبي أسامة به .

النَّقِيعِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْتُلُهُ؟ قَالَ: إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْتُلُ الْمُصَلِّينَ . وَالنَّقِيعُ: نَاحِيَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيع

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنُ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنُ أَبِي مُحَيَّدِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: يَسْحُيَى الْقَتَّاتِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا أُنبِئكَ بِأَهُلِ اللهِ قَالَ: كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوُ أَقْسَمَ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَهُ مَنْ اللهِ كَالَّذِ ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

6102 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّذِ، وَالمُزَقَّتِ وَالدُّبَاءِ

6103 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ،

کہ ہم اس کو قل کر دیں آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: مجھے نمازیوں کو قل کرنے سے منع کیا گیا ہے اور نقیع 'مدینہ کے مضافات میں سے ہے۔ مقیع میں نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّا اللہ اِن مِل مِل کے متعلق نہ بتاؤں میں نے فرمایا: کیا میں تم کواہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیوں نہیں ؟ آپ مُلَّا اِنْہِ نے فرمایا: ہر وہ آ دمی جو کمزور ہواور جس کو کمزور سمجھا جائے، اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اگر اللہ پرفتم اٹھالیں تو ضرور اللہ ان کی قتم کو پورا کرے گا۔ کیا میں تم کواہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض کی: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ مُلِّا اِنْہِ مَلِی وَلا اِن ہر تیز طرار تکبر کرنے والا۔ راوی قرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریہ دھائی سے عرض کی جفا کہ خط کے کہتے ہیں؟ فرمایا: مونا، میں نے عرض کی جظ کیا ہے؟ فرمایا: اینے آپ کو براسمجھنا۔

حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مناتی کے مند سے منع کیا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ فرماتے ہیں کہ حضور شائیا

6101- أورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 265 وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف .

6102- الحديث سبق برقم: 6051 فراجعه .

6103- الحديث في المقصد العلى برقم: 1094 \_ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 45 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير اسحاق بن أبي اسرائيل وهو ثقة \_

حَـدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ، عَنْ مُسَجَاهِدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: بَعَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْنَا فَاسْتَأْذَنَا

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيُثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هَلَالِ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيُثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْمًا تَطُوتُعًا، ثُمَّ أَعْطِى مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ يَوْم الْحِسَاب

مُدُّنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ ذِيَادِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلالِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، شَهِدُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَيَّرَ مَيْسُونَةَ، شَهِدُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَيَّرَ عَلَى مَيْمُونَةَ، شَهِدُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَيَّرَ عَلَى مَيْمُونَة، شَهِدُتُ أَبِي وَأَبَا هُرَيْرَةَ خَيَرَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غَلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأَمِّهِ

6106 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ بَنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ بَنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبْدِ حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَيُّوبَ بَنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي فَقَالَ:

نے ہم کو بھیجا، ہم آئے اور ہم نے اجازت جاہی۔

حضرت ابوہریہ والنی فرماتے ہیں کہ حضور سَالیّن فرماتے ہیں کہ حضور سَالیّن فرماتے ہیں کہ حضور سَالیّن فل کے فرمایا جوانسان نفلی روزہ رکھے، کسی دن پھراس کوسونا بھر کے زمین دی جائے اس کا ثواب بورانہیں ہوگا، قیامت کے دن کے علاوہ۔

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ نے بچے کو ماں اور باپ کے ساتھ اختیار دیا اور فرمایا کہ حضور شکٹٹی کے سے بھی بچہ کو ماں اور باپ کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا تھا۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکاٹی نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مٹی کو اللہ نے ہفتہ کے دن پیدا کیا۔ دن پیدا کیا۔ درخت کو پیرکے دن پیدا کیا، مکروہ کومنگل کے دن

<sup>6104-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 530 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه182 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة كنه مدلس وبقية رجاله ثقات .

<sup>6105-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1083 قبال: حيدثنا سفيان قال: حدثنا زياد بن سعد سمعه من هلال ابن أبي ميمونة وأحمد جلد2صفحه 447 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير .

<sup>6106-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 327 . ومسلم جلد 8صفحه 127 قبال: حدثنني سُريج بن يونس وهارون بن عبد الله ويوسف بن عبد الله ويوسف بن

حَلَقَ الله التُربَة يَوْمَ السَّبُتِ، وَحَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ اللَّائِيْنِ، وَحَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَنْيُنِ، وَحَلَقَ الشَّجَرَيَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَحَلَقَ النُّورَيَوْمَ الْأَرْبِعَاء، الْمَكُرُوة يَوْمَ الثَّلاثَاء، وَحَلَقَ النُّورَيَوْمَ الْأَرْبِعَاء، وَجَلَقَ النُّورَيَوْمَ الْأَرْبِعَاء، وَبَعْلَقَ اللَّورَيَوْمَ الْخُلُقِ مِنْ النَّورَيَوْمَ الْحَمْقِةِ آخِرَ الْخَلْقِ مِنْ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ الْعَصرِيوْمَ الْجُمُعَةِ آخِرَ الْخَلْقِ مِنْ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ الْحَرَ الْخَلْقِ مِنْ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ

الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنُ حَسَّانَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنُ حَسَّانَ اللَّهُ مَطِيَّةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُسَرَعُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُسَرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا فَسرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ، وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا فَسرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ، فَلَيَتَ عَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فَلْيَتَ عَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فَيْنَةً الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فَيْنَةً الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

وَ 6108 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمُو و الرَّقِيُّ، عَنُ لَيْثِ بُنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، أَوُ زِيَادِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَ الْمُغِيرَةِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُوا لَا إِلَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُوا وَ قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَ قَلُوا دِمَاءَهُمُ وَأَمُوا لَهُمُ إِلَّا اللهِ مَ قَلَى اللهِ مَ قَلَى اللهِ مَ قَلَى اللهِ مَ قَلَى وَسَمِعْتُهُ إِلَّا بِحَقِقَهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ . قَالَ: وَسَمِعْتُهُ إِلَّا بِحَقِقِهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ . قَالَ: وَسَمِعْتُهُ

پیدا کیا۔ نور کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ جعرات کے دن جانور پھیلا دیئے۔ آدم علیا کوعصر کے بعد جعہ کے دن تمام مخلوقے آخر میں جعہ کی آخری گھڑی میں پیدا کیا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ فرماتے ہیں کہ حضور تالینے ا نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی التحیات سے فارغ ہو جائے، وہ اللہ عزوجل کی چار چیزوں سے پناہ مائے۔ (۱)عذاب جہنم سے (۲) قبر کے عذاب سے (۳) زندگی وموت کے فتنہ سے (۳) دجال سے کے فتنہ

حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُلٹی کو فرماتے ہوئے سا: لوگوں سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (مُلٹی اللہ کی کواہی دیں۔ جب انہوں نے ایسے کرلیا، انہوں نے ایسے کرلیا، انہوں نے ایسے مال وخون محفوظ کر لیے مگر حق کے ساتھ باطنی معاملہ اللہ کے سرد ہے۔ آپ مُلٹی نے فرمایا: مہمان نوازی تین دن ہے، جواس کے بعد کی جائے وہ صدقہ نوازی تین دن ہے، جواس کے بعد کی جائے وہ صدقہ

6107- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 237 قال: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس . وفي جلد 2صفحه 477 قال: حدثنا وكيع . والدارمي رقم الحديث: 1350 قال: أخبرنا أبو المغيرة .

6108- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 377 قال: حدثنا أسود' قال: أخبرنا أبو بكر' عن عاصم وأخرجه مسلم جلد 1 صفحه 38 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة' قال: حدثنا حفص بن غياث .

يَقُولُ: لِلطَّيْفِ عَلَى مَنُ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ثَلَاثُ، فَسَمَا ذَاذَ فَهُو صَدَقَةٌ، وَعَلَى الطَّيْفِ أَنُ يَرُتَحِلَ لَا يُؤْثِمُ أَهُلَ مَنْزِلِهِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَعْنِى: مَا مِنُ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِشَىء إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِيهِ: فَإِمَّا أَنُ يُعْطِيهُ إِيَّاهُ، وَإِمَّا أَنُ يُكَفِّرَ عَنْهُ بِهِ مَأْثُمًا، مَا لَمْ يَدُعُ بإثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

6109 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبِدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبِدُ السَّلامِ بُنُ عَجُلانَ، عَنُ عَلِيٌ بُنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بُنُ عَجُلانَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ يَزِيدَ الْمَدِينِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ . يَعْنِي النَّيْرُودَ يُرَدُّ . يَعْنِي النَّعِيرَ الشَّرُودَ يُرَدُّ . يَعْنِي

أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، عَنُ مَولِي اللهِ مَولِي اللهِ مَولِي اللهِ مَولِي اللهِ مَولِي اللهِ مَلْكِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاء فَاسْتَنْجَى وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتَّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ فَاسْتَنْجَى وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتَّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ

6111 - حَدَّثِ نَسا أَحْمَدُ بُنُ إِبُرَاهِهِمَ

ہے۔ مہمان پرضروری ہے کہ کوچ کر جائے گر والوں کو گئرگار نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ آپ مائی فرمایا جو مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یا چھ دیر قبول ہو جاتی ہے۔ یا چھ دیر سے قبول کرتا ہے، یا یہ ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے جب تک گناہ نہ کرے یا صلہ رحمی نہ توڑے۔

حضرت الوہریہ وہائن فرماتے ہیں کہ حضور سائنی میں کے حضور سائنی میں کے حضور سائنی کی عادت ہو اُسے رد کیا جائے لیعنی اونٹ بھا گئے والا ہے (اس کی بیع رد کی جائے)۔

حضرت ابو ہررہ وہ فائن فرماتے ہیں کہ حضور علیہ فیم بیت الخلاء میں داخل ہوئے۔ میں آپ مٹلیل کے پاس پانی لے کرآیا۔آپ مٹلیل نے اس کے ساتھ استنجاء کیا اور ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ صاف کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو

حضرت ابو ہریرہ والنی فرماتے ہیں کہ حضور مالیا

<sup>6109-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 658 ـ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 60 وقال: رواه أبو يعلني وفيه عبد السلام بن عجلان قال: أبو حاتم: يكتب حديثه وتوقف غيره في الاحتجاج به كما ذكره الذهبي \_

<sup>6110-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 311 قبال: حدثنا يحيى بن آدم واسحاق بن عيسلى (ح) وقال: أسود عنى شاذان . وابن ماجة رقم الحديث: 473,358 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد قالا: حدثنا وكيع .

<sup>6111-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 438 وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 13 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو مرانة ولم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات

الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنُ عِمْرَانَ الْقَطَّان، عَنُ عِمْرَانَ الْقَطَّان، عَنُ أَبِي مُرَايَة، عَنُ أَبِي مُرَايَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَائِكَةُ عَلَى الْمَكَاثِكَةُ عَلَى الْبَحَةِ وَلَا مُرِنَّةٍ

6112 - حَـدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ التَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنُ خُثَيْمِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُـرَيُسرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّ، وَسَدِّهَ قَالَ: لَيُسَ فِى عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

6113 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَيُسَ فِي الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اللَّهُ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اللَّهُ طُولِ

أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرُ، عَنِ ابْنِ عَبِّ أَبُو الزَّبَيْرُ، عَنِ ابْنِ عَبِّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ مَاعِزَ بُنَ عَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَالِكِ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدُ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدُ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى

نے فرمایا: فرشتے نوحہ کرنے والی اور گانے والی پر رحمت نہیں جھیجے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رہ گھٹ فرماتے ہیں کہ حضور ملاقیم فی منافی اور گھوڑے میں زکو ہ نہیں نے درمایا: مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں زکو ہ نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائی فرماتے ہیں کہ حضور طاقی ا نے فرمایا: مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں زکو ہنیں ہے۔ ان پر صدقہ فطر ہے لینی غلام کا مالک پر اور گھوڑے کی موجودگی پر۔

6112- أخرجه مالك (الموطأ) رقم الحديث: 186 عن عبد الله بن دينار . والحميدى رقم الحديث: 1073 قال: حدثنا سفيان . قال: حدثنا أيوب عدثنا سفيان . قال: حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول .

6113- سبق تخريجه في الحديث السابق .

6114- أخرجه البخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 737 قال: حدثنا عمرو بن خالد . قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة .

قَالَهَا أُرْبَعًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ قَالَ: زَنَيْتُ؟ قَىالَ: نَعَمُ . قَىالَ: وَتَسَدُرى مَا الزِّنَى؟ قَالَ: نَعَمُ . أَتُيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأْتِهِ حَلاًّلا . قَسَالَ: مَسَا تُسرِيدُ إِلَسِي هَذَا الْقَوْلِ قَالَ: أُدِيدُ أَنْ تُكَهِ رَنِي . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالْعَصَا فِي الشَّيْءِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُمِهِ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْن يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى هَذَا، سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَكُمْ تَدَعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ؟ فَسَارَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ بجيفَةِ حِمَارٍ، فَقَالَ: أَيْنَ فُلانٌ وَفُلانٌ انْزِلَا فَكُلامِنُ جِيفَةِ هَــٰذَا الْحِمَارِ قَالَا: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلُ يُوْكَلُ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا نِلْتُمَا مِنْ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ أَكُلًا مِنْهُ، وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ فِي أَنْهَارٍ الُجَنَّةِ يَتَقَمَّصُ فِيهَا

نے زنا کیا ہے؟ حضرت ماعز وہ اللہ نے عرض کی: جی ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں کہ آ دمی وہی کام کرے ایک عورت کے ساتھ جو حلال طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ فِي مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كى: ميں جابتا ہوں كه ياك ہو جاؤں حضور مَالَيْظِم نے فرمایا: کیا تو نے اپنا داخل کیا تھا، اس میں جس طرح سرمہ دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے اور ڈنڈاکسی چیز میں غائب كيا جاتا ہے؟ عرض كى: يا رسول الله! جي ہاں۔ آپ مَنْ اللهُ إِنْ ال كورجم كرنے كا حكم ديا، اس كورجم كيا گیا۔ آپ مُلَا لِمُنْ اللہ دوسرے کو کہدرہاتھا کہ آپ نے دیکھا کہ مرد کی طرف کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا۔لیکن اس نے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں۔ یہاں تک کہ اسے کتے کی طرح رجم کیا گیا۔حضور مَالینیم کھے در چلتے رہے پھرآپ مَالینیم کا گزر ایک مردار گدھے کے پاس سے ہوا۔ آپ تالی نے فرمایا. فلال فلال کہال ہیں؟ دونوں اترو۔ اس مردار گدھے کو کھاؤ۔ دونوں نے عرض کی: اللہ کے رسول مُلَّاتِيْظِ الله كى رحمت آپ مَنْ اللهُ الرسى رہے، كيا اس كوبھى كھايا جاتا ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ فرمایا جوتم نے اپنے بھائی کی ابھی غیبت کی ہے، وہ اس کو کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔اب وہ جنت کی نہرول میں غوطہ لگار ہا ہے۔ حضرت ابو ہر رہ ڈکاٹیۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُگاٹیکم

6115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِى عَدِيّ، وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَى مَنْصُورٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثِنِى أَبُو عُثْمَانَ مَوْلَى اللهُ عُشَمَانَ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِي

مُبَشِّرٌ، عَنِ الْأُورَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ، قَالَ: مُبَشِّرٌ، عَنِ الْأُورَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ، قَالَ: أَخَذَتِ حَدَّثَنِي ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ، قَالُ: أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَةً - وَعُمَرُ حَاجٌ - فَاشْتَدَتُ عَلَيْهِمُ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا الرِّيحُ؟ فَلَمْ يَرُجِعُ إِلَيْهِ شَيْطًا، فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ، فَاسْتَحْتُثُتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرُنَا بِأَنَّكَ سَأَلُتَ عَنِ الرِّيح، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله قَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله قَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله قَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله قَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله قَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله قَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله قَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلُوا الله مِنْ خَيْرِهَا، وَاسْتَعِيدُوا بِهِ مِنْ شَرَوهَا، وَاسْتَعِيدُوا بِهِ مِنْ شَرَّهَا وَاسْتَعِيدُوا بِهِ مِنْ شَوْلَا الله مَنْ خَيْرِهَا، وَاسْتَعِيدُوا بِهِ مِنْ شَرَهُا

6117 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا

ے میں نے سا کہ آپ سُلُفِیْ نے فرمایا: رحت صرف بد بخت سے ہی لی جاتی ہے تعنی صاحب جمرہ سے جو سچا ہے اور جن کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے۔

حضرت ابو ہر رہ وہائنے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہوا نے پیر لیا۔ مکہ شریف کے راستے میں حضرت عمر والنظ بھی جج کرنے گئے تھے۔ اتن پر ہوا سخت ہو گئے۔ جو آپ ڈٹاٹھ کے ارد گرد تھے۔ انہوں نے عرض کی: یہ ہوا کیسی ہے؟ آپ والنو کوکسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بیخر پینچی جو حضرت عمر ٹائٹا نے سوال کیا تھا۔ میں نے سواری کو تھینیا یہاں تک کہ آپ ڈاٹھ کو یا لیا۔ میں نے عرض کی: اے امیر المومنین! مجھے خبر معلوم ہوئی کہ آپ رالن سے موا کے متعلق بوچھا گیا ہے کہ میں نے حضور مَنْ الله عنا ہے کہ آپ مَنْ الله عنا الله كى رحمت سے ہے، رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے۔آپ اللہ علی اس کو گالی نہ دو، اللہ سے اس کی بھلائی مانگو،اس کے شرسے اللّٰہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابوہررہ ڈکھٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مکالیکا

6115- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 301 قال: حدثنا محمد بن جعفر . قال: حدثنا شعبة . قال شعبة: كتب به الى وقرأته عليه 'يعنى منصورًا .

6116- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 436,250 قال: حدثنا يحيلي قال: حدثنا الأوزاعي وفيي جلد 2صفحه 267 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر

6117- أورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 103 وقال: رواه البزار وفيه الحسن بن السكن ضعفه أحمد

الْحَسَنُ بُنُ السَّكِنِ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ الْمُعَمَشِ، عَنُ الْبَعِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَىء صَفُوّةٌ وَصَفُوةٌ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى

6118 - حَـدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: (يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَّاسِ بِإِمَامِهِمُ) (الإسراء:71)، قَالَ: يُدْعَى أَحَدُهُمُ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا، وَيُبَيَّضُ وَجُهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُؤُلُؤِ، قَالَ: فَيُنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اتْتِنَا بِهَذَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي هَذَا، حَتَّى يَسَأْتِيَهُمْ، فَيَقُولُ: أَبُشِرُوا إِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ هَذَا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُوْتَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يُسَوَّدُ وَجُهُهُ وَيُنَوَّادُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَيَلْبُسُ تَاجًا مِنَ النَّارِ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا، اللَّهُمَّ لَا تَأْتِنَا بِهَذَا، فَيَأْتِيهِمُ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ أَخِّرُهُ، فَيَقُولُ: أَبُعَدَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلِ مِنْكُمُ مِثْلَ هَذَا

نے فرمایا ہرشے کیلئے کوئی چیز اس کا نکھار ہوتی ہے نماز کا تکھار تکبیراولی ہے۔

حضرت ابوہریہ دلائیۂ فرماتے ہیں کہ حضور مکاٹیکم نے ال آیت کی تفییر فرمائی '' یَوْمَ نَدُعُوْ الٰی آخرہ'' آپ مَنْ اللِّيمُ نِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ گا۔اس کے داکیں ہاتھ میں اس کو کتاب دی جائے گی، اس کے جسم کواس کے لیے ساٹھ ہاتھ لمباکیا جائے گااور، ال کے چرے کوسفید کیا جائے گا،اس کے سر پرموتیوں کا تاج رکھا جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جائے گا، وہ اس کو دور سے دیکھیں گے، وہ عرض کریں مگے: اب اللہ! اس کو لے آ۔ اس میں برکت ڈال۔ یہاں تک کدان کے پاس آئے گا اور کیے گا خوشخری مولی تم میں سے ہرایک مرد کے لیے یہ ہے۔ بہرحال کافر، اس کواس کی کتاب بائیں ہاتھ پر دی جائے گی،اس کے چېرے کوسياه کيا جائے گا،اس کے جسم حضرت آدم عليظا کی صورت پر ساٹھ ہاتھ لمبا کیا جائے گا۔اس کو آگ کا تاج پہنایا جائے گا،اس کے ساتھ اس کو دیکھیں گے وہ کہیں گے،اللہ کی اس شر سے پناہ مانگو، اےاللہ! اس کو ہمارے پاس نہ لانا، وہ آئے گا، وہ کہیں گے: اے اللہ! اس کو چھھے کردے، اللہ تم کو دور کرے آ دمی کو تو اس کی

وذكره ابن حبان في الثقات . وأخرجه البزار جلد 1صفحه 253,252

<sup>6118-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 3135 من طريق عبد الله بن عبد الرحمٰن عدثنا عبيد الله أبن موسى عن السرائيل بهذا السند . وأخرجه البزار كما قال ابن كثير في التفسير جلد4صفحه 331 .

مثل ملے گا۔

6119 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرُدَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرُدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِى فَتَانِى وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

رسسم من من من موريد عكيه برزُق مِن الْجَنَّةِ الْقَبْرِ، وَعُدِى، وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزُقٍ مِنَ الْجَنَّةِ 6120 - قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ،

وَمُحَمَّدُ بِنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ، جَمِيعًا قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرُدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6121 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ضُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ضِمَامٌ، عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا

6122 - حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ضُويَدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ضِمَامٌ، عَنُ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوا

حضرت ابو ہریرہ ڈھائن فرماتے ہیں کہ حضور مُلائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلائی فرمای نے فرمایا: جو بیاری کی حالت میں مرے وہ شہادت کی موت مراراس کو قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ اس کو صبح وشام جنت سے رزق دیا جائے گا۔

حضرت ابو ہرریہ والنفیٰ فرماتے ہیں کہ حضور مناتیا کم سے اس کی مثل روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈگائی فرماتے ہیں کہ حضور مَنَائینِا نے فرمایا: کثرت سے گواہی دو کہ اشھد ان لا الدالا الله کی اس سے پہلے کہ حاکل ہو جائے موت ان کے اور تمہارے درمیان۔

حضرت ابو ہر مرہ دالنے فرماتے ہیں کہ حضور مَالَیْظِ فرمایے ہیں کہ حضور مَالَیْظِ فی اللہ مالیک دوسرے کو ہدیددؤ محبت ہوگی۔

6119- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 1615 قال: حدثنا أحمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا ابن جريج \_ (ح) وحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر \_

6120- الحديث سبق برقم:6119 فراجعه .

6121- التحديث في المقصد العلى برقم: 1635 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 82 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح عير حمام بن اسماعيل وهو ثقة .

6122- أخرجه البخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 594 من طريق عمرو بن خالد' حدثنا حمام بن اسماعيل بهذا السند . وأخرجه البيهقي في الكبرى جلد6صفحح 169'

تَحَابُّو ا

6123 - وَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي قُصَيِّ، يَا بَنِي هَا بَنِي عَبُدِ مَنَافٍ أَنَا النَّذِيرُ وَالْمَوْتُ الْمُغِيرُ، وَالسَّاعَةُ الْمَوْعِدُ

6124 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ الْمِلَيْلَةُ وَالصَّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ - وَإِنَّ عَلَيْهِمَا مِنَ الْخَطَايَا مِثْلَ أُحُدٍ - فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرُدَلَةٍ مِثْلً أُحُدٍ - فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرُدَلَةٍ

مُنُ تَمَّامٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى حُمَيْدٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ بَنُ تَمَّامٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى حُمَيْدٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضُعَفَ - فَلاَنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ مَا أَضُعَفَ - فَلاَنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَاحِبِكُمْ وَأَكُلْتُمُ صَاحِبِكُمْ وَأَكُلْتُمُ لَكُمْ اللَّهِ مَا لَحُمَهُ وَسَلَّمَ: اغْتَبُتُمْ صَاحِبِكُمْ وَأَكُلْتُمُ لَحُمَهُ

6126 - حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضور شائٹو ہم نے فرمایا: اے بن قصی، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف میں ڈرانے والا ہول، موت جدا کرنے والی ہے، قیامت وعدہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور ملائی فرماتے ہیں کہ حضور ملائی فرماتے ہیں کہ حضور ملائی ہو سے نے فرمایا جسلسل بخار اور سر درد جس بندہ اور عورت کو ہو گیا۔ اُن دونوں پر گناہ احد کے پہاڑ کی مثل ہوں گے ان دونوں کو گناہ نہیں چھوڑ ہے گا اس پررائی کے دانہ برابر بھی گناہ نہیں ہوگا۔

حضرت الوہریہ رُکانی فرماتے ہیں کہ ہم حضور مَکانیکا کے ساتھ تھے ایک آدمی اٹھا اور اس نے عرض کی:
یارسول اللہ! میں فلال سے زیادہ کمزور نہیں ہوں۔
حضور مَکانیکا نے فرمایا: تم اپنے ساتھی کی غیبت کرتے
دے ہواوراس کاتم گوشت کھارہے ہو۔

حضرت ابو ہرمیہ ڈھنٹو فرماتے ہیں کہ حضور مالیوا

6123- الحديث في المقصد العلى برقم: 1729 . وأورده الهيشمى في مجمع الزوائد جلد10صفحه 227 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حمام بن اسماعيل وهو ثقة .

6124- الـحديث في المقصد العلى برقم: 1607 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 301 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات .

6125- الحديث في المقصد العلى برقم: 1988 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 94 وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط.....، وفي اسنادهما محمد بن أبي حميد، ويقال له: حماد، وهو ضعيف .

6126- الحديث سبق برقم:5909 فراجعه .

عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَدَةَ، عَنْ أَبِيكِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُرَيْرَدَةَ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُلِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ

هَلالٍ أَبُو النَّضُوِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً ، عَنُ أَبِي هَلالٍ أَبُو النَّضُوِ ، عَنُ الْأَغَرِ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيّ ، عَنِ الْأَغَرِ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ هُرَيْرَةً ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسٌ مَنْ قَالَهُنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسٌ مَنْ قَالَهُنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسٌ مَنْ قَالَهُنَّ مَلَاهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا مُولَ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمُدُ ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلا فَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا قَوْمَةً إِلَّا اللهُ وَلا عَوْلَ وَلا وَلا قُومَةً إِلَّا اللهُ وَلَا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا قَوْمَةً إِلَّا اللهُ وَلَكُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَكَلَّمَ بِهَوُلُاء الْكُلِمَاتِ فِي مَرَضِهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا وَ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ ال

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلَيٍّ، عَنُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنُ أَبِى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلَيٍّ، عَنُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنُ أَبِى السَّحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِى مُسْلِمٍ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِى السَّحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِى مُسْلِمٍ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِى اللهِ هُرَيْرَةَ، وَأَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُمَا، شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبُدُ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبُدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، يَقُولُ اللهُ: صَدَقَ عَبْدِى،

نے فرمایا: ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے۔اس کو کھانے کے لیے پچھ نہیں دیا، نہاس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھالے۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹۂ اور حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹۂ دونوں گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ آپ ٹٹائٹۂ نے فرمایا کہ جس نے کہا اللہ اس کی تصدیق کرے گا: لا الہ الا اللہ وحدہ ، الی اخرہ ۔حضور سُلٹیٹئ نے فرمایا: جس نے بیہ کلمات پڑھے حالت بھاری میں اس پرجہنم کی آگ حرام ہوجائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْنِا کے فرمایا: جب بندہ کہتا ہے کہ لا الله الا الله و الله اکبر ،الله فرما تا ہے کہ میرے بندے نے کی کہا: لا الله الا انسا وحدی 'جب کہتا ہے: لا الله الا الله له المملك وله الحمد ،الله فرما تا ہے: میرے بندے نے کی کہا۔ لا الله الا انسا ولی الملك والحمد ۔

6127- أخرجه الترمذي رقم الحديث: 3426 من طريق سفيان بن وكيع عن حدثنا اسماعيل بن محمد بن جحادة عدثنا عبد الجبار بن عباس .

6128- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 3794 من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عدثنا الحسين بن على بهذا السند . والحديث سبق برقم: 6127 فراجعه .

لَا إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْسُهُ لُكُ الْسَهُ لُكُ، وَلَهُ الْحَمَٰدُ قَالَ: صَدَقَ عَبُدِى، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَكُ الْسَمُ لُكُ، وَلَهُ الْحَمَٰدُ، قَالَ: وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَى الْمُلُكُ وَالْحَمَٰدُ، قَالَ: وَإِذَا قَالَ: يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ، وَلَا حُولَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ: يَقُولُ: صَدَقَ عَبُيدِى، لَا إِلَسَهَ إِلَّا أَنَّ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِي ، قَالَ أَبُو عَبُيدِى، لَا إِلَسَهَ إِلَّا أَنَّ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِي ، قَالَ أَبُو إِلَىٰ مَا أَنْهُ مَهُ ، فَقُلْتُ إِلَىٰ مَا أَنْهُ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ عَلَى اللهُ اللهُ فَقَالَ: فَمَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ

وَالِهِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنَ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّهُ مِرِيّ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِى عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَعْرِ، صَاحِبِ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنُولُ اللهُ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنُولُ اللهُ عُينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْمَارِحِ وَلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ الْمَارِحِ وَلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْكُو أَعْفِلُ لَهُ ، فَلِذَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلاةً يَسْتَعْفِلُ أَعْفِلُ لَهُ ، فَلِذَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلاةً لَيْرِ اللّيُلِ عَلَى أَوَّلِهِ

6130 - حَدَّثَنَا عَمُرٌ و النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ أَفِي بَكُرِ بُنِ عَمُرِ و بُنِ عَنُ أَفِي بَكُرِ بُنِ عَمُرِ و بُنِ حَنُ أَفِي بَكُرِ بُنِ عَمُرو بُنِ حَزْمٍ، عَنُ سَلُمَانَ الْآغَرِّ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةُ الْجَمَاعَةِ

بنده جب كہتا ہے الا الله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله والا حول ولا قوة الا بالله والا بندے نے چ كہا لا الله الا الله ولا قوة الا بالله والا قوة الا بالله والا قوة الا بالله والا تو ميں نہيں سمجھ سكا۔ ميں نے بھر اغر نے فرمایا: اليي شي جو ميں نہيں سمجھ سكا۔ ميں نے ابوجعفر سے عرض كى كون ى شي فرمائى ؟ فرمایا: جب ان كمات كومرتے وقت كے ليے اس كوآ گنہيں چھوكے كمات كومرتے وقت كے ليے اس كوآ گنہيں چھوكے گا۔

حضرت ابوہریرہ ڈائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سائٹ ا نے فرمایا: جب رات کا ایک حصہ یا تہائی حصہ چلا جاتا ہتو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، اس کی دعا قبول ہو؟ ہے کوئی مانگنے والا اس کے سوال کے مطابق دیا جائے؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں گا' اس لیے رات کے آخری حصہ کی نماز رات کے اوّل حصے والی نماز پر فضیلت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ فرماتے ہیں کہ حضور مالٹیٹر نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بچیس گناہ زیادہ ثواب ہوتا ہے۔

6129- الحديث سبق برقم:5910 فراجعه .

6130- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 475 قال: حدثنا وكيع . ومسلم جلد 2صفحه 122 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب . كلاهما (وكيع وعبد الله بن مسلمة) عن أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن سليمان الأغر فذكره .

تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسَةً وَعِشُرِينَ دَرَجَةً

حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِى مُسَلِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعَرِ أَبِى مُسُلِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، وَأَبِى سَعِيدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّرَحْمَةُ وَتَنَوَّلَتُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ وَتَعَشَّتُهُ مُ الرَّحْمَةُ وَتَنَوَّلَتُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ وَتَعَشَّتُهُ مُ الرَّحْمَةُ وَتَنَوَّلَتُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ وَتَعَشَّتُهُ مُ الرَّحْمَةُ وَتَنَوَّلَتُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ

الْمُسَيِّيِّ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْمُسَيِّيِّ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ اللهِ مَلْ يَوْنُسَ، عَنِ اللهِ مَلْ يَوْنُسَ، عَنِ اللهِ مَلْ يَوْمُ النَّهِ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ، أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا هُ رَيْسَرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْأَوَّلَ، فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَاللَّوْلَ السَّحُفَ وَجَاءُوا فَا إِنَّا الشَّحُفَ وَجَاءُوا فَا إِذَا جَلَسَ الْمِامِ طُووُا الصَّحُفَ وَجَاءُوا فَا إِنَّا اللهُ عَلَى كُلُّ اللهِ عَلَى يَعْدِى يَهْدِى الْبَقَرَةَ وَكَالَّذِى يُهْدِى الْمُهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِى يُهْدِى الْمَهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِى يُهْدِى الْمُهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِى يُهْدِى الْمَهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِى يُهْدِى الْمَهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِى يُهْدِى الْمَهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِى يُهْدِى الْمُهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِى يُهْدِى الْمُهَجِرِ كَمَثُلِ الَّذِى يُهْدِى الْمَهَجِرِ كَمَثُلُ الَّذِى يُهْدِى الْمُهَجِرِ كَمَثُلُ الَّذِى يُهْدِى الْمَاكِةُ اللهَ عَلَيْدِى الْمُعَجِرِ كَمَثُلُ اللّذِى يُهْدِى الْمُعْجَدِى الْمُعَجِرِ كَمَثُلُ الْذِى يُهْدِى الْمُعْجِرِ كَمَثُلُ اللّذِى يُهْدِى الْمُهُجِدِى الْبَعْرَةَ وَكَالَّذِى يُهُدِى الْمُهَاتِي الْمُهُولِ الْمُهَاتِي الْمُعْجَلِ اللّذِى يُهْدِى الْمُهُمِلِي الْمُعْتِلِ الْمُعْجَلِي الْمُعْجَلِ الْمُولِى الْمُعْجِدِى الْمُعْجَلِ اللْمُعْجُلِ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْجِلِي الْمُعْجِلِي الْمُعْجَلِي الْمُعْجَلِي الْمُعْجَلِي الْمُعْجَلِي الْمُعْجَلِي الْمُعْفِى الْمُعْمِلِي الْمُعْجُلِي الْمُعْجِلِي الْمُعْجَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْجَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْجِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْجِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْجِلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ اللْمُعِلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي

6133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعَبَّدُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹٹِنے ان کو نے فرمایا جولوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو فرشتے ایتے ہیں ان پر اپنی رحمت ڈالٹا ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔

حضرت ابوہریہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول

کریم مُلٹٹ فرمایا جب جعد کا دن ہوتا ہے تو ہر جامع

مجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو پہلے آنے
والے پھر پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں اور ذکر سنے
بیٹے جاتا ہے تو وہ اپنے رجٹر لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے
کیلئے آ جاتے ہیں سب سے پہلے آنے والا اس آ دمی کی
مانند ہے جو اونٹ قربانی کرتا ہے اور (دوسرے نمبر والا)
اس آ دمی کی مانند جو گائے قربان کرتا ہے اور (تیسرے
نمبر والا) اس آ دمی کی مشل جو مینڈھا ذرئے کرتا ہے اور (پوتھا) اس آ دمی کی طرح جو مرغی قربان کرتا ہے اور (پانچواں) اس آ دمی می طرح جو مرغی قربان کرتا ہے اور (پانچواں) اس آ دمی جو ایندہ صدقہ کرتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعید والنَّهُ کی موجودگی میں رسول کریم طَالِيْرُ نے فر مایا جو گروہ بھی اللّٰد

6131- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 3791 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به . وقد سبق في مسند أبي سعيد الخدري فراجعه .

<sup>6132-</sup> الحديث سبق برقم: 5968 فراجعه .

<sup>6133-</sup> الحديث سبق برقم: 6131 فراجعه .

إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسُلِمٍ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى عَلَى أَبِي مُسُلِمٍ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْعُدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذُكُرُونَ اللهَ إِلَّا حَقَّتُهُمُ الْمَلاثِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ اللهُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

6134 - حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْآغَرِ أَبِي مُسُلِمٍ الْآخُوصِ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْآغَرِ أَبِي مُسُلِمٍ قَالَ: قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذُكُ رُونَ الله إلاّ حَقَّتُ بِهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ السَّكِينَةُ، وَخَرَيَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

6135 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ بُنِ مُعَاذٍ بُنِ مُعَاذٍ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ حَفْصٍ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّامِي صَلَّم قَالَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ

6136 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ يُوسُفُ بُنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ

6134- الحديث سبق برقم: 6133,6131 فراجعه .

6135- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 458 قـال: حـدثـنا محمد بن جعفر \_ وأبو داؤ د رقم الحديث: 194 قـال: حدثنا .

6136- التحديث في المقصد العلى برقم: 1546 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه122,121 وقال: روه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن زياد البصري، وهو ضعيف .

تعالیٰ کا ذکر کرنے کی خاطر بیٹھتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں ٔ رحمت ان پر چھا جاتی ہے ٔ سکون واطمینان ان پر اُتر تا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کی یادمنا تا ہے۔

حضرت ابو مسلم اغر فرماتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا پر کہ وہ دونوں رسول کریم مُٹاٹیٹٹا کے پاس موجود سے آپ سٹاٹیٹٹا کے فرمایا: جو گروہ اللہ کا ذکر کرنے کیلئے بیٹھے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں ان پر سکون واطمینان اُر تا ہے رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور اللہ تعالی ان کا ذکران میں کرتا ہے جواس کے پاس ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائنۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْکِمُ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْکِمُ اس نے فرمایا: جو چیز آگ پر کی ہوئی ہو ( کھانا وغیرہ) اس کے بعد وضو ہے۔ یعنی لغوی وضو سے مراد ہے یعنی ہاتھ اور کلی کرنا۔

حضرت ابوہریرہ رہائی فرماتے ہیں کہ میں حضور مُثَاثِیْم کے ساتھ بازار میں داخل ہوا، آپ سُائِیْم م

الْأَغَرِّ بُنِ مُسْلِمٍ، وَيُكْنَى أَبَا مُسْلِمٍ، عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ: ذَخَلْتُ يَوْمًا السُّوقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى الْبُزَّادِينَ، فَاشْتَرَى سَرَاوِيلًا بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَكَانَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَزَّانٌ يَزِنُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّزِنُ وَأَرْجِعُ ، فَقَالَ الْوَزَّانُ: إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُهَا مِنُ أَحَدٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ كَفَى بِكَ مِنَ الرَّهَقِ وَالْبَحَفَاء فِي دِينِكَ أَنْ لَا تَعْرِفَ نَبِيَّكَ، فَطَرَحَ الْمِيزَانَ، وَوَثَبَ إِلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يُقَبِّلَهَا، فَحَذَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ إِنَّمَا يَفُعَلُ هَذَا الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا، وَلَسْتُ بِـمَـلِكِ، إنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ ، فَوَزَنَ وَأَرْجَحَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَاوِيلَ قَالَ أَبُو هُ رَيْرَةَ: فَذَهَبْتُ لِأَحْمِلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: صَاحِبُ الشُّيُء ِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعُجزُ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّكَ لَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ؟ قَالَ: أَجَلُ فِي السَّفَر وَالْحَصَرِ، وَبِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِالسَّتُرِ فَلَمُ أَجِدُ شَيْئًا أَسْتَرَ مِنْهُ

كيڑے فروخت كرنے والے كے پاس بيٹھ گئے۔ال سے شلوار خریدی چار درہم میں۔ بازار والے وزن كرتے تھے حضور مُلْقِيم نے فرمایا: وزن كراس كو جھكا، وزن کرنے والے نے کہا۔ یہ بات میں نے بھی کسی سے نہیں سی۔ حضرت ابو ہر رہ دوائنڈ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا، تیرے لیے کافی ہے بہانا اور اینے دین میں جفاء کرنا۔ تو نبی (منافظہ) کونہیں پہچانتا، اس نے میزان بھینک دی۔ حضور منافیظ کے ہاتھ کی طرف لیکا چومنے کے لیے۔حضور مُنْ تیم نے اس سے اپنا ہاتھ مینے لیا اور فرمایا: یہ کیا ہے جو عجی لوگ کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کے ساتھ، میں بادشاہ ہیں ہوں۔ میں تم میں ہے آدمی ہوں۔ (سجان اللہ! بیاجزی کے طور پر فرمایا: لہذا گتاخ لوگ اس سے اپنے جیسے ہونے کی دلیل نہیں كير سكتے ہيں)۔ اس نے وزن كيا اور اس كو جھكايا۔ حضور سَالِيَّامُ نے شلوار پکڑی اور حضرت ابو ہررہ والنظ فرمانے لگے: میں گیا تا کہ میں اس کو اٹھاؤں۔ حضور سَالِيَّمْ نِے فرمایا: شے کا مالک زیادہ حق دار ہوتا ہے اٹھانے کا۔ایک صورت ہے کہوہ مالک کمزور ہووہ اس کو اٹھانے سے عاجز ہواسونت اپنے بھائی کی مدد کر۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے شلوار پہنی ہے؟ آب مَالِيَّةِ مِن فرمايا: جي بان! سفراورشهر مين، دن ورات میں مجھے ستر ڈھانینے کا حکم دیا گیا ہے میں اس سے زیادہ یرده والی چیز نہیں یا تا ہوں۔

حضرت اغر فرماتے ہیں میں نے حضرت

م 6137 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ،

حَدَّثَنَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنُ أَبِي السَّحَاقَ قَالَ: سَمِعُتُ الْأَعَرَّ قَالَ: سَمِعُتُ الْأَعَرَّ قَالَ: سَمِعُتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُصَدِّقُ الْعَبُدُ فِي حَمْسٍ يَقُولُهُنَّ، إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ: يَعُولُهُنَّ، إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، عَدَقَ عَبُدِى، وَإِذَا قَالَ: لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: صَدَقَ عَبُدِى، وَإِذَا قَالَ: لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ: صَدَقَ عَبُدِى أَبُو بِعُفَو، عَن قَالَ: صَدَقَ عَبُدِى أَبُو بِعُفَو، عَن قَالَ اللهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِى أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنُ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَهُنَّ فِى مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ

وَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ ال

قَالَ مُحَمَّدُ، أَخْبَرَنِي سَلْمَانُ الْأَغَرُّ، عَنُ أَبِي هُورَيْرَةَ، عَنُ أَبِي هُورَيْرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا

6139 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا

ابو ہریرہ وٹاٹھ سے سنا فرماتے ہیں کہرسول کریم سکاٹیٹی نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالی پانچ کلمات میں اپنے بندے کی تصدیق فرمایا: اللہ تبارک و تعالی پانچ کلمات میں اپنے بندے کے: الا اللہ الا اللہ لا شریک لؤ فرما تا ہے: میرے بندے نے بچ کہا اور جب وہ کہتا ہے: لا اللہ الله واللہ اکبر! اللہ فرما تا ہے: میرے بندہ کہتا ہے: الا اللہ الا اللہ والحمد للہ! اللہ فرما تا ہے: میرے بندے نے بچ کہا اور جب بندہ کہتا ہے: الا اللہ الا اللہ والحمد للہ! اللہ فرما تا ہے: میرے بندے نے بچ کہا اور جب وہ کہتا ہے: اللہ الا اللہ له الملک ولہ الحمد! اللہ فرما تا ہے: میرے بندے نے بچ کہا اور جب وہ کہتا ہے: لا اللہ الا اللہ له الملک ولہ الحمد! اللہ فرما تا ہے: میرے بندے نے بچ کہا۔

حضرت ابو ہر یرہ رہ النظائے سے روایت ہے کہ اُنہوں نے کہا: جب بندہ ان کلمات کو اپنی مرضِ موت میں کہتا ہے پھر فوت ہو جا تا ہے تو وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہر یرہ جانشائے سے روایت ہے کہ حضور مانا النظائے

حضرت ابو ہر برہ دلائٹوئا سے روایت ہے کہ حضور مگائٹوئا نے فرمایا: میری اس معجد میں نماز دوسری معجدوں میں نماز سے ایک ہزار نمازوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے سوائے معجد حرام کے۔

حضرت ابو ہریرہ ٹھائی 'حضور میں پیام ہے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلیمان الاغر فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ

6138- الحديث سبق برقم:5849 فراجعه .

6139- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 236 قال: حدثنا عبد الرحمن . قال: حدثنا مالك . وفيي جلد 2صفحه 376 قال: حدثنا محمد بن عُبيد . قال: حدثنا عبيد الله .

عَبُدُ الْوَاحِدِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلْمَانَ الْأَغَرِّ قَالَ: أَرَدُتُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّى سَلْمَانُ الْأَغَرُّ، قَالَ: أَرَدُتُ الْكُرِيِّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَرَأَيْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ فَقَالَ: الْكُرِيِّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَرَأَيْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ فَقَالَ: الْدَوْمُ مَسْجِدَكَ هَذَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَنْفِ صَلاةٍ فِي مَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ اللهِ صَلاةٍ فِي مَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْبَحْرَامَ، وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْبَحْرَامَ، وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْبَحْرَامَ، وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْبَحْنَةِ

أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

2 فَضَيْل بُنِ عَزُوانَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى عَلْ عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى عَازَمٍ، عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى عَازَمٍ، عَنْ أَبِى عَارَمٌ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: إِنّى مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: إِنّى مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِى إِلّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى فَقَالَتُ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَى فَلُنَ كُلُّهُ نَ مِثْلَ ذَلِكَ: لا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا فَلُنَ عَنْكَ بِالْحَقِّ مَا عَنْدِى إِلّا مَاءٌ، فَقَالَ ذَلِكَ، كَتَى عَنْدِى إِلّا مَاءٌ، فَقَالَ: مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللّيُلَةَ؟، عَنْدِى إِلّا مَاءٌ، فَقَالَ: مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللّيُلَةَ؟، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْ صَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ،

کیا سواری کرائے پر لینے کا بیت المقدس کی طرف جانے کیلئے۔ میں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو کو دیکھا تو آپ ڈلٹو نے نے مایا: تو اس معجد کو لازم کیڑ۔ میں نے حضور مُاٹٹو کی سے سنا ہے کہ آپ مُلٹو کی نے فرمایا: میری اس معجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باتی مسجدوں کی ایک ہزار نمازوں سے تواب سے زیادہ ہے۔ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔

## وہ روایات جوابوحازم م حضرت ابوہر سرہ درالٹیڈ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو ہریہ ڈھائنے فرماتے ہیں کہ ایک آدی حضور مُلیّنے کے پاس آیا اس نے عرض کی: میں بھوکا ہوں تو حضرت محمد مُلیّنے کے اپنی بعض بیویوں کی طرف کسی کو بھیجا۔ انہوں نے عرض کی: اس ذات کی قتم جس نے آپ مُلیّنے کوفق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میرے پاس تو صرف پانی ہے۔ حضور مُلیّنے کے فرمایا: اس کی آئ رات مہمان نوازی کون کرے گا؟ انصار میں سے ایک رات مہمان نوازی کون کرے گا؟ انصار میں سے ایک آئ آئی گا۔ وہ اسے گھر لے کر چلا گیااس نے اپنی بیوی سے کہا:

<sup>6140-</sup> أخرجه البخاري رقم الحديث: 3798 . والبيهقي في الكبرى جلد 4صفحه 85 من طريق عبد الله بن داؤد . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 2054 . والطبرى في التفسير جلد 28صفحه 42 من طريق أبي كريب حدثنا ابن فضيل .

فَانُطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلُ عِنْدَكِ شَىءٌ ؟ قَالَتُ: لَا، إِلَّا قُوتَ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِيهِمُ بشَىءٌ ؟ فَإِذَا دَحَلَ ضَيفُنَا أَصْبِحِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطُفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكُلَ الضَّيفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدُ عَجبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا اللَّهُ لَهَ

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَجنُ طَةُ بِالْحِنْ طَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمُرُ وَالتَّمُرُ وَالتَّمُرِ، وَالْمِلْحِ، يَدًا بِيَدٍ، وَزُنَا بِوَزُن، فَمَنْ زَادَ- أَو ازْدَادَ- فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلُوانُهُ

6142 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيُ إِنِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَانُ فُصَيْلِ مَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ يَنْفَعْ نَفُسًا إِيمَانُهَا: الدَّابَّةُ، وَالدَّجَّالُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

کیا تیرے پاس کوئی شے ہے؟ اس نے کہا: صرف بچوں
کا کھانا ہے، اس نے کہا: ان کوکوئی شے دے کر بہلا
دے۔ جب وہ مہمان ہمارے پاس آئے تو تو نے چراغ
کو بچھا دینا ہے، وہ خیال کرے گا کہ ہم کھانا کھا رہے
ہیں۔ جب وہ آیا کھانا کھانے کے لیے، وہ چراغ کی
طرف بڑھی یہاں تک کہ اس کو بچھا دیا وہ بیٹھ گئے۔
مہمان کھانے لگا۔ جب صبح رسول اکرم مُثالِثا کے پاس
مہمان کھانے لگا۔ جب صبح رسول اکرم مُثالِثا کے پاس
آئے تو آپ مُثالِثا نے فرمایا: اللہ تمہارے اس کام پر جو
رات کوکیا بڑا خوش ہوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُٹائٹ نے فرمایا: گندم کے بدلے گندم بو کے بدلے بورک بدلے بورک کے بدلے نمک ہو کے بدلے بورک کھور کے بدلے نمک ہو تھوں ہاتھ ہو وزن کے لحاظ سے برابر ہو۔ پس جس نے اضافہ کیا یا اضافہ کروایا تو اس نے سودی کاروباری کیا مگر اس صورت میں جب جنس بدل جائے (گندم کے بدلے بھور کھور کے بدلے نمک علی مذا القیاس)۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول کر کیم مُٹائٹو نے فرمایا: تین چیزیں ہیں کہ جب وہ نکلیں گی تو کسی جان کواس کا ایمان نفع نہیں دے سکے گا: (۱) دابة الارض (زمین جانور) (۲) دجال (۳) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔

<sup>6141-</sup> الحديث سبق برقم: 6081 فراجعه \_

<sup>6142-</sup> الحديث سبق برقم:6059 فراجعه .

حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ أَبِى حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ أَبِى حَدَّرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَقِىءُ الْأَرْضُ أَفَلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ اللهُ سَطُوانِ مِنَ الْفِصَةِ وَالذَّهَبِ، قَالَ: فَيَجِىءُ السَّارِقُ، فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتُ يَدَى، وَيَجِىءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعُتُ هَذَا قَطَعُتُ رَحِمِى، وَيَجَىءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعُتُ رَحِمِى، وَيَجَىءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعُتُ رَحِمِى، وَيَدَعُونَهُ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْنًا

مَلَّكُفَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَبِيهِ فُضَيْلِ بُنِ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ، حَلَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَبِيهِ فُضَيْلِ بُنِ عَزُوانَ، عَنُ أَبِيهِ فُضَيْلِ بُنِ عَزُوانَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ إِذَا خَرَجُنَ لَمُ يَنفَعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثَةٌ إِذَا خَرَجُنَ لَمُ يَنفَعُ نَفَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثَةٌ إِذَا خَرَجُنَ لَمُ يَنفَعُ نَفَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَسَبَتُ فِى نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنتُ مِنْ قَبُلُ أَوْ كَسَبَتُ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَحُرُوجُ الدَّابَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّابَةِ

6145 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِيهِ هَرُيُرَةَ قَالَ: أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَلَقِيتُ عُسَنَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَلَقِيتُ عُسَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ،

حضرت ابوہریہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مٹھٹٹ نے فرمایا: زمین اپنے جگر کے کلڑے اگل دے گئرے اگل دے گئرے اگل دے گئر اور سونا (یعنی زمین سے نکل کرلوگوں کی آئھوں کے سامنے آجائے گا)۔ فرمایا: لیس چور آکر کہے گا: (ہائے افسوس!) اس میں میرا ہاتھ کا ٹا گیا۔ قاتل آکر کہے گا: اس کی خاطر میں آئل کیا گیا۔ بائیکاٹ کرنے والا آکر کہے گا: اس کی خاطر میں نے رشتوں کوتو ڑا اور وہ اس کو چھوڑ دیں گے اس میں سے کوئی شی نہیں ہوگی۔

حضرت ابوہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ رسول کریم طالع نے فرمایا: تین چیزیں جب نکل آئیں گی تو کسی بندے کا ایمان لانا اسے کوئی نفع نہ دے گا:

(۱) زمینی جانور (۲) دجال (۳) سورج کا مغرب سے نکانا۔

حضرت ابوہریہ ڈلٹنٹ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت محوک کینچی، میں حضرت عمر ڈلٹنٹ سے ملا، میں نے ان کو کتاب اللہ کی ایک آیت کامفہوم بوچھاوہ اپنے گھر داخل ہوئے اور اس دروازے کو کھول دیا میرے لیے۔ میں

<sup>6143-</sup> اخرجه مسلم رقم الحديث: 1013 . والترمذي رقم الحديث: 2209 من طريق واصل بن عبد الأعلى بهذا السند . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه .

<sup>6144-</sup> الحديث سبق برقم: 6142,6059 فراجعه .

<sup>6145-</sup> أخرجه البخارى رقم الحديث: 5375 من طريق يوسف بن عيسى عدثنا محمد بن فضيل به . وأخرجه أحمد عدد 145- أخرجه البخارى وقم الحديث: 2479 من طريق عمر بن ذر عن مجاهد أن أبا هريرة .

فَلَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ، قَالَ: فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرُتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: يَا أَبَا هُ رَيْرَ مَ اللهِ وَسَعُدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعُدَيْكَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِى قَالَ: فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْسَطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسِّ مِنْ لَهَنِ فَشَربُتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ يَا أَبَا هُرَيُوهَ ، فَعُدْتُ فَشُرِبُتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: عُدُيَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَعُدْتُ فَشُوبُتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطُنِي فَصَارَ كَالْقِدُح، قَالَ: وَرَأَيْتُ عُسَمَ وَ فَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِى، قَـالَ: فَقُلْتُ لَهُ: تَوَلَّى ذَلِكَ مَنُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُسَمَرُ، وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَقُرَأْتُكَ الْآيَاتِ وَلَأَنَا أَقُرَأُ لَهَا مِنْكَ، قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمُرُ النَّعَمِ

6146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مَرُوَانُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُسرَيْسرَةَ قَسالَ: قِسلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى السُمُشُوكِيسَ، قَالَ: إِنِّى لَمُ أُبُعَثْ لَعَّانًا، إِنَّمَا بُعِنْتُ رَحْمَةً

6147 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ،

چلا دورتھا کہ میں چہرے کے بل گر ہڑا۔ بھوک کی وجہ ہے۔ دیکھو(تو وسوسہ کی باتوں کو جاننے والا) حضور مُلْقِیْظ میرے سریہ کھڑے ہیں۔فرمایا: اے ابوہریرہ! میں نے عرض كى: لبيك يا رسول الله! آپ مُلَيْنَا في ميرا ہاتھ بكڑا اور مجھے کھڑا کیا۔ میرے چہرے پر بھوک پہیان لی۔ مجھے اینے گھرلے گئے، مجھے حکم دیا دودھ کا پیالہ لینے کا۔ میں نے اس سے پیا، پھر فرمایا: دوبارہ پیو۔ میں نے دوبارہ پیا۔ پھر فرمایا: دوبارہ پیو، میں نے دوبارہ پیایہاں تک کہ میرا پیٹ درست ہو گیا۔سیدھا ہو گیا نیزے کی طرح۔ میں نے حضرت عمر والنی کو دیکھا۔ میں نے اس بات كا ذكر جومعامله تھا میں نے آپ مَالیُّا اِسے عرض كى۔ ال سے پھر جو آپ مُلَيْظ سے بہتر تھے اے عمر! الله كي قتم - میں نے آپ ٹائٹ سے آیات بوچھیں تھیں کیونکہ میں نے ای لیے پر هیں تھیں آپ سے دھرت عمر واللہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! آپ ٹھاٹھ کا میرے یاس آنا میرے لیے سرخ اونٹول سے بہتر تھا۔

حضرت ابو ہریرہ دھائی فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی: یارسول اللہ! مشرکین کے خلاف دعا کریں۔ آپ مالی کی نے فرمایا: میں لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

حضرت ابوہر برہ وہائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُالٹیکم اور

6146- أخرجه البخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 321 قال: حدثنا عبد الله بن محمد . ومسلم جلد 8 صفحه 24 قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عُمر .

6147- أخرجه أحمد جلد2صفحه434 قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان . والبخاري جلد7صفحه87

حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ يَزِيدَ بَنِ كَيْسَانَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ ثَلاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبُزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنيَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَرُوَانُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ أَبِي حَارِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ، عَنُ أَبِي حَارِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكُرُنَا لَيُلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكُرُنَا لَيُلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِ جَفْنَةٍ بِحُنْيُنِ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِ جَفْنَةٍ

مُرُوانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَسِرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا مَمُ وَانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: أَحَذَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الشَّفُرَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْأَنْصَارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْأَنْصَارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَرَوانُ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ،

آپ مُلَّلِّمُ کے خاندان نے لگا تارتین دن گندم کی روثی نہیں کھائی یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔

حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ ہم حضور منالیک فرماتے ہیں کہ ہم حضور منالیک فرماتے ہیں کہ ہم حضور منالیک مذاکرہ کیا۔ حضور منالیک نے فرمایا: تم میں کون ہماری رنگدار راتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ حنین کے ساتھ جب چاند طلوع ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ ایک انصار کے آدمی نے چھری کپڑی حضور مٹائٹٹ انصاری کے گھر میں تھے آپ مٹائٹٹ نے فرمایا: دودھ دینے والی سے بچنا۔

حضرت ابو ہر رہ دلائنۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُلائیہ

قال: حدثنا يوسف بن عيسلى . قال: حدثنا محمد بن فُضَيل .

<sup>6148-</sup> أخرجه مسلم رقم الحديث: 1170 . والبيه قي في الكبراي جلد 4صفحه 312 من طريق محمد بن عباد . وأخرجه البيه قي جلد 4صفحه 312 من طريق هشام بن عمار ' وعبد الرحم'ن بن ابراهيم الدمشقى .

<sup>6149-</sup> أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 3180 من طريق عبد الرحمٰن بن ابراهيم عدثنا مروان بن معاوية به ـ وأخرجه مطولًا مسلم رقم الحديث: 3180 من طولًا مسلم رقم الحديث: 3180 من طولًا أمسلم وقم الحديث: 2038 من طولًا أمسلم وأخرجه الطبرى في التفسير جلد30صفحه 287 من طولق الوليد ـ

<sup>6150-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 434 قـال: حدثنا يحيى . وفي جلد 2صفحه 441 قـال: حدثنا محمد بن عُبيد . ومسلم جلد 1صفحه 41 قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر٬ قالا: حدثنا مروان .

عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي هُرَيْرَةَ طَالِب حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ طَالِب حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْفَعُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْلاً أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ لَأَقْرَرُتُ عَيْنَكَ بِهَا، فَنَزَلَتُ (إِنَّكَ لَا تَعْيِرَنِي قُرَيْشٌ لَأَقْرَرُتُ عَيْنَكَ بِهَا، فَنَزَلَتُ (إِنَّكَ لَا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعُنَا وَجُبَةً فَوْرِعُنَا لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا حَجَرٌ أُقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبُعِينَ خَرِيفًا فَهَذَا حِينَ سَقَطَ فِيهَا فَسَمِعْتُمُ

اللَّزُدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ صَالِحِ كَيْسَانَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ كَيْسَانَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْشِدُوا فَإِنِي سَأَقُرَأُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: احْشِدُوا فَإِنِي سَأَقُرَأُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: احْشِدُوا فَإِنِي سَأَقُرَأُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: احْشِدُوا فَقَرَأَ عَلَيْنَا سَأَقُرَأُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلُتَ الْقُرْآنِ عَصْمَنَا: قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَقُرَأُ عَلَيْكُمُ ثُلُثَ الْقُرُآنِ وَلَحَمْ وَلَا السَّمَاءِ، قَالَ: وَلَمْ يَقُرَأُ مَا هَذَا إِلَّا لِخَبَرٍ جَاءَةُ مِنَ السَّمَاءِ، قَالَ: وَلَا السَّمَاءِ، قَالَ:

نے حضرت ابوطالب رہ النہ سے کہا جس وقت ان کا آخری وقت آیا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ میں قیامت کے دن آپ رہائی کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابوطالب رہائی کے نے اگر قریش مجھے عار نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! اگر قریش مجھے عار نہ دلاتے میں ضرور اقرار کر کے تیری آئکھوں کو شخدا کرتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: ''اِنگ کا تَھُدِی مَنْ اَحْبَیْتَ ''۔

حضرت ابو ہریرہ رہ النی فرماتے ہیں کہ ہم حضور مُالیّا کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ اچا تک ہم نے گرنے کی آواز سی ہم اس سے خوف زدہ ہو گئے۔حضور مُالیّا ہم اس کی فرمایا یہ پھر تھا جو جہم میں ستر سال گرتا رہا تھا آج اس کی تہد تک پہنچا ہے، جوتم نے سا ہے۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور علاقی م نے فرمایا: اکٹھے ہو جاؤ! میں تم پرعنقریب قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے آپ علاقی ا نے ہم پرقل ہواللہ احد پڑھی، یہاں تک کہ اس کو کم ل کیا۔ پھر داخل ہوئے۔ ہم میں سے بعض کہنے لگے کہ حضور علاقی ہے نے فرمایا تھا کہ تم پرقرآن کا تہائی پڑھوں گا۔ آپ علاقی ہے نے پڑھا نہیں؟ یہ نہیں۔ آپ علاقی ہماری طرف نکلے اور فرمایا: یہ قرآن کا تہائی حصہ ہی تھا۔

<sup>6151-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 371 من طريق بن محمد . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 2844 من طريق يحيى بن أيوب كلاهما حدثنا خلف بن خليفة 'حدثنا يزيد بن كيسان بهذا .

<sup>6152-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 429 قـال: حـدثـنـا يحيى بن سعيد . قال: حدثنا يزيد بن كيسان . ومسلم جلد 2 صفحه 200,199 قال: حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعًا عن يحيي .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهَا ثُلُثُ الْقُرْآنِ

6153 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَـلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ: خَوَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكُرِ وَعُمَرَ فَقَالَ: مَا أَخُرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ ، قَالَا: النَّجُوعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا وَالَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ مَا أَخُرَجَنِي إِلَّا الَّذِي أَخُرَجَكُمْ قُومُوا ، قَالَ: فَقَامُ وا مَعَدُ فَأَتَى بَيْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ ثُمَّ، وَإِذَا الْمَرْأَةُ، فَلَمَّا نَظَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ، قَالَتُ: مَرْحَبًا وَأَهُلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ أَبُو فُلان؟ ، قَالَتِ: انْطَلَقَ يَسْتَغُذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَلِكَ، إذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَيْهِ قِرْبَةٌ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: الْحَـمُـدُ لِلَّهِ مَا أَجِدُ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا، قَالَ: فَانُطَلَقَ فَقَطَعَ لَهُمْ عِذُقًا فِيهِ بُسُرٌ وَتَمُرٌ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَــلَّــَمَ: لَوْلَا اجْتَنَيْتَ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَخَيَّرُوا عَلَى أَعْيُنِكُمْ وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَانْطَلَقَ، فَفَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ ، قَالَ: فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْ ذَلِكَ

حضرت ابو ہر رہ وہانٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مالٹیکا ایک دن باہر نکلے بی دیکھا کہ حضرت ابوبکر وعمر والنائن بھی باہر نکلے۔ آپ مُلَّاثِيَّا نے فرمایا: تم دونوں کواس وفت کس نے نکالا ہے؟ عرض کی: بھوک نے حضور مُلَّقِيْظ نے فرمایا: میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں۔اس ذات کی قتم جس نے آپ ملائظ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، اٹھووہ آئے آپ ٹاٹیٹا کے ساتھ اٹھے، انصار کے ایک آدمی کے گھر آئے، وہ گھر نہیں تھا اس انصاری کی بوی نے جب دیکھا کہ آپ ٹاٹیا کو اور آپ ٹاٹیا کے دونوں ساتھیوں) کو،اس نے خوش آمدید کہا۔حضور مُلْالِيمُا نے اس عورت سے کہا فلاں کا باپ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی: وہ ہمارے لیے میٹھا یانی لینے گئے ہیں۔اس حالت میں تھے کہ وہ انصاری آگیا۔اس کے اوپر مشکیزہ آ تھا۔ جب اس نے حضور مَالَيْكُمُ اور آب مَالَيْكُمُ كے دونوں صحابه كرام كي طرف ديكها تو الله اكبركها، پهركها: تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔آج کے دن میرےمہمانوں ہے زیادہ معزز مہمان کوئی نہیں۔ وہ چلا! وہ آپ مُگاتِیمُ اور آپ مُلَاثِيْرًا كے صحابہ كرام كے ليے خشك اور تازہ كھجوروں کا ٹوکرا لے آیا اورمہمانوں کے آگے رکھ دیا۔حضور مَالَّیْکِمْ نے فرمایا: اگر تو چن لیتا تو بہتر تھا۔ انصاری نے عرض کی: یا رسول اللہ! تا کہ آپ خود چنیں اپنی آنکھوں کے سامنے؟ اس نے جھری پکڑی۔ وہ چلاحضور مُالیّنا نے

الْعِدُقِ وَمِنُ تِيكَ الشَّاةِ، وَشَرِبُوا مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُمُ نَبِيٌ وَمِنُ الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُمُ نَبِيٌ لَلَهِ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنُ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخُرَجَكُمُ مِنُ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَبْتُمْ هَذَا، هَذَا مِنَ النَّعِيمِ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَبْتُمْ هَذَا، هَذَا مِنَ النَّعِيمِ

فرمایا: دودھ پینے والی سے پر ہیز کرنا۔ اس نے ان حضرات کے لیے بکری نوئے کی۔ انہوں نے مجوری کھا کیں اور اس بانی سے کھا کیں اور اس بکری کا گوشت کھایا اور اس بانی سے بیا۔ حضور طاقی نے ان کو کہا: اس ذات کی قتم ، جس کے بیا۔ حضور طاقی نے ان کو کہا: اس ذات کی قتم ، جس کے قیمہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم سے ضرور بضر ور قیامت کے دن ان نعمتوں جان ہے متعلق سوال ہوگا۔ قتم ایٹ گھر سے بھو کے نکلے تھے پھرتم اس کی نعمتوں کو کھا کر واپس جارہے ہیں۔

6154 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ضَيْفًا نَزَلَ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ، هَلُ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَدُ نَزَلَ بِي ضَيْفٌ اللَّيْلَة ، فَأَرْسَلُنَ إِلَيْهِ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: أَعِنْدَكَ شَيْءٌ تَذْهَبُ بِضَيْفِنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: نَعَمُ يَا نَبِيَّ اللُّهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِالضَّيْفِ، قَالَ: فَلَمَّا أَتَى مَنْزِلَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، خُبْزَةٌ لَنَا، قَالَ: فَكَأَنَّكِ تُصْلِحِينَ الْمِصْبَاحَ فَأَطْفِيْيهِ، وَضَعِي الْخُبُوزَ فَجَعَلَ يُدُخِلُ يَدَهُ مَعَ الطَّيْفِ هُوَ وَامْرَأْتُهُ، وَيَسَرُ فَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى أَفُوَاهِهِمْ وَلَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا، وَحَلُّوا بَيْنَ الصَّيْفِ وَالْخُبْزِ فَأَكَلَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ

حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ ایک دن ایک مہمان رسول کریم طافی کے بال اُڑا تو آب طافیا نے اُمہات المؤمنین کی طرف آ دمی جھیجا: کیا تمہارے یاس کوئی شی ہے؟ میرے یاس آج رات ایک مہمان تشریف لایاب (الله کا مہمان الله کی رحمت)۔ پس أنهول نے جوابا پیغام بھیجا نہیں! اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! ہمارے یاس (آج رات) مانی کے سوا کچھنہیں۔ راوی کا بیان ہے: آپ مُلَّاثِيمٌ اي حال مين تشريف فرما تھے جب ايك انصاری آیا۔ نی کریم مَالی اللہ نے فرمایا: کیا تمہارے یاس کھانے کی کوئی چیز ہے کہ آج رات ہمارے مہمان کو ساتھ لے جائے؟ انصاری نے عرض کی: اے اللہ کے نی! جی ہاں! راوی کا بیان ہے: پس وہ مہمان کو لے کر چلا گیا۔ راوی کہتا ہے: پس جب وہ اینے گھر آیا تو اپنی بوی سے کہا: کیا تیرے پاس کوئی شی ہے؟ اس نے کہا: انطكت الطّنيف إلى حَاجَتِهِ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَلَغَ سَاعَتِى الَّتِى قِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَجِئْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَجِئْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى مِنْ بَعِيدٍ، قَالَ: مَا صَنَعْتَ بِضَيْفِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْ لَهَ؟ ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ الطَّيْفَ شَكَانِي إلى اللهِ مَقَلْتُ: كَذَا اللهِ مَقَلْتُ: كَذَا رَسُولَ اللهِ ، فَقُلْتُ: كَذَا رَسُولَ اللهِ ، فَقُلْتُ: كَذَا وَسُولَ اللهِ ، فَقُلْتُ : كَذَا وَسُولَ اللهِ مَا اللهِ ، فَقُلْتُ : عَجِبَ مِسَمَّا صَنَعْتَ بِضَيْفِكَ ، - أَوْ قَالَ : ضَعِدَكَ - فَو قَالَ : ضَعِدَكَ - فَقُلْدَ الْعَلَا اللهُ السَّكُونُ الْمَنْ الْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّكُونُ الْمُ السَّيْفِلُ اللهُ الله

جی ہاں! وہی روئی جو ہمارے اپنے لیے ہے۔اس نے كها: (اے تخت آور! تُو آنا) گویا تُو چراغ درست كر رہی ہے پس اسے بجھا دینا اور کھانا رکھ دیا کیس اس نے اور اس کی بیوی نے مہمان کے ساتھ اپنا ہاتھ (خالی) داخل کرنا شروع کر دیا' وہ اینے ہاتھ اینے مونہوں کی طرف لے جاتے لیکن کوئی چیز کھاتے نہ تھے ( خالی منہ ہلاتے رہتے) روٹی کومہمان کیلئے چھوڑ دیا اس نے کھایا ' یں جب صبح ہوئی تو مہمان اینے کام کی خاطر چلا گیا' پس انصاری نے کہا: میرا وہ وقت ہو گیا ہے جس میں رسول الله من الله على بارگاه ميں حاضري موتى ہے۔فرماتے بین: میں رسول کریم طافیا کی خدمت میں آیا پی آب الليِّمْ ن مجھے دُور سے ہی آتا ہوا دیکھ لیا' فرمایا تُو نے آج رات والے اپنے مہمان سے کیا سلوک کیا؟ عرض کی حضور! لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میری شکایت لگ گئ ہے۔ میں نے عرض کی: اے اللہ كرسول! مين فعرض كى: يديه موا-آب عليم في فرمایا: میرے پاس جریل امین نے آ کر خروی ہے کہ تیرارب خوش ہوااس کام سے جو تُو نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا' یا فرمایا: وہ مسکرایا (یعنی تیرارب)۔

حضرت ابوہریہ ڈٹاٹیئ فرماتے ہیں کہ حضور مٹائیئر نے فرمایا: وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ امت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آ دمی اپنی 6155 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَلَقَنَا خَلَقُنَا خَلَفُ بُنُ حُلِيفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنُ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنُ أَبِي حَدَرْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>6155-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 1882 ـ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه 331 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح \_

وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَا تَفْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَفُومَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَفُتُوشَهَا فِى الطَّرِيقِ، فَيَكُونَ خِيَارُهُمُ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ لَوُ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَاثِطِ

6156 - حَـدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُـرَيْرَـةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

مَرُوانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَرُوانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ رَكْعَتَى الله عَجْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعُدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ

إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيُسَانَ، عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ، أَنَّ رَجُلًا كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ، أَنَّ رَجُلًا تَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُويُوتَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَوْقَ أَلُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا نَظُرُتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعُيُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا نَظُرُتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعُيُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْ نَظُرُتُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْ نَظُرُتُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْ نَظُرُتُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ

عورت کے پاس جائے گا اس کا راستہ میں بستر بنائے گا اس دن ان میں بہتر وہ ہو گا جو کہے گا اگر اس دیوار کے پیچھے لے جاتا تو بہتر تھا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈالنٹ فرماتے ہیں کہ حضور سَالیّۃ اُ نے فرمایا: اپنے مردوں کو تلقین کرولا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کی (یعنی اس مرد کے پاس لا الدالا اللہ کو پڑھا جائے اس کو پڑھنے پرمجورنہ کیا جائے )۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ حضور شائٹو کی فجر کی دور کعتیں رہ گئیں آپ مٹاٹٹو کے ان کوطلوع الشمس مجر کی دور کعتیں رہ گئیں آپ مٹاٹٹو کے ان کوطلوع الشمس کے بعدادا کیا۔

حضرت ابوہریرہ ڈگائٹ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ۔حضور ٹگائٹ نے اس کوکہا کہ تُو نے اس کو دیکھ لیا ہے کیونکہ انصار کی آنکھ میں کچھ ہے۔اس نے عرض کی: میں نے دیکھا ہے۔

<sup>6156-</sup> أخرجه مسلم جلد3صفحه37 قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة (ح) وحدثني عمرو الناقد . وابن ماجة رقم الحديث:1444 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .

<sup>6157-</sup> أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 1155 قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ويعقوب بن حُميد بن كاسب . قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم فذكره .

<sup>6158-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1172 قبال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2صفحه286 قال: حدثنا سفيان . وفي جلد2صفحه299 قال: حدثنا معاذ . ومسلم جلد4صفحه142 قال: حدثنا ابن أبي عمر .

و 6159 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي أَنيُسَةَ، عَنُ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى أَنُ يُسَاوِمَ السَّجُ لُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ وَنَهَى الرَّجُ لُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ وَنَهَى الرَّبُ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى أَنُ يُسَاوِمَ أَنْ يُسَاوِمَ أَنْ يُسَالِم أَنْ يُسَالِم أَنْ يُسَالِم اللهِ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ وَنَهَى الْكَلُّ أَنْ يُسَالِم أَنْ يُسَالِم أَنْ يُسَالِم أَنْ يُسَالِم اللهِ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَنَهَى أَنُ تَسَالَ الْمَوْأَةُ طَلاقَ أَنْ يُرْعَى الْكَلَّا أَنْ يُسَلِّى اللهُ اللهِ وَمَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتُ وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتُ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ؟ بُصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ؟ بصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ؟ بصَدَقَةٍ مَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ؟ بصَدَقَةٍ مَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ؟ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ الله

مُورو، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِى أُنيَسة، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمُرو، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنيُسة، عَنُ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَشَى مَعَ جِنَازَةٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَشَى مَعَ جِنَازَةٍ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَشَى مَعَ جِنَازَةٍ حَتَّى يُفُرَغَ يُنُولُ أَنْ يُفُرَغَ يُنُولُ اللهِ عَنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَمَنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفُرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ ، قُلْنَا: وَمَا القِيرَاطُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَلَ: مِثْلُ أُحُدِ

6161 - حَدَّثَنَا أَبُو كُريَّبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

حفرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹائٹ کے نے منع فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی خرید پر قیمت زیادہ کرے اور نیج میں دھوکہ دینے سے منع کیا اور تلفی الجلب سے منع کیا اور اس سے منع کیا کہ عورت اپنی (دینی) بہن کی طلاق کا سوال کرے کہ (خود شادی کرے گی) پانی روکنے سے منع کیا اس خوف سے کہ گھاس کو چرا جائے اور منع کیا شہری دیہاتی سے بیچ گھاس کو چرا جائے اور منع کیا شہری دیہاتی سے بیچ گھاس کو چرا جائے اور منع کیا شہری دیہاتی سے بیچ گھاس کو جرا جائے ور منع کیا شہری دیہاتی سے بیچ گھاس کو جرا جائے ور منع کیا شہری دیہاتی سے بیچ گھاس کو جرا جائے ور منع کیا شہری دیہاتی سے بیچ کے دیں وغیرہ کیا وہ صدقہ ہوگا اور منع وشام وہ آرام پہنچائے گا۔

حضرت الوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹا کی فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹا کی فرمایے جو جاندہ کے ساتھ چلا اس کو فن کر کے والیس آیا۔اس کے لیے دو قیراط کے برابر ثواب ہوگا۔ جو اس کو فن کرنے سے پہلے والیس آگیا۔اس کے لیے ایک قیراط کے برابر ثواب ہوگا۔عرض کی: قیراط کتنا ہے یا رسول اللہ مُٹائٹی آپ مُٹائٹی کے نے فرمایا: احد پہاڑ کے رسول اللہ مُٹائٹی آپ مُٹائٹی کے نے فرمایا: احد پہاڑ کے

حضرت ابو ہررہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹؤ میں نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتے ہے تو مجھے اکیلا یاد کر، میں اپنی شان کے مطابق مجھے اکیلا یاد کروں گا جو مجھے لوگوں

<sup>6159-</sup> أخرجه مسلم رقم الحديث: 1020 من طريق محمد بن أحمد بن أبي خلف عدثنا زكريا بن عدى أخبرنا عبيد الله بن عمرو به .

<sup>6160-</sup> أحرجه أحمد جلد 2صفحه 474 . ومسلم جلد 3صفحه 51 قال: حدثني محمد بن حاتم . وأبوداؤد رقم الحديث: 3169 قال: حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمٰن بن حسين الهروى .

<sup>6161-</sup> أخرجه البخاري رقم الحديث: 7405 . ومسلم رقم الحديث: 2675 . والترمذي رقم الحديث: 3598 . وابن ماجة رقم الحديث: 3822 من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: اذْكُرْنِي فِي نَفُسِي، وَاذْكُرْنِي فِي مَلَإِ مِنَ نَفُسِي، وَاذْكُرْنِي فِي مَلَإِ مِنَ النَّاسِ أَذْكُرُكَ فِي مَلَإٍ - يَعْنِي - خَيْرٍ مِنْهُمُ

قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ سَعِيدٍ، وَعِدَّةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَالِمٍ مَلَى حَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسْلامَ بَدَأً غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَرِيبًا كَمَا بَدَأً فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء

6163 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْمُولِيدُ، عَنُ أَبِي الْمُولِيدُ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللّهِ، مَولَى بَنِي أُمَيَّةَ، عَنُ أَبِي الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى حَجَّةُ الْإِسُلامِ وَعَلَى دَبُنْ، قَالَ: فَاقْض دَيْنِكَ

مَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِى يَوْمٍ، إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: يَا رَبِّ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِى يَوْمٍ، إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ قُلانًا قَدِ اسْتَجَارَكَ مِنِي فَأَجِرُهُ، وَلَا يَسْأَلُ الله عَبْدٌ الْجَنَّةَ فِى يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إِلَّا قَالَتِ النَّارُ الله عَبْدٌ الْجَنَّةَ فِى يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إِلَّا قَالَتِ

کی محفل میں یاد کرے گا میں ان سے بہتر میں تیرا ذکر کروں گا۔

حضرت ابوہریہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور علائی میں نے فرمایا: دین غریبوں سے شروع ہوا تھا غریبوں میں واپس آجائے گا،غریبوں کے لیےخوشنجری ہو۔

حضرت ابو ہریرہ والنظ فرماتے ہیں ہار حضور علیہ اللہ اللہ اللہ ہم پر جج فرض سے ایک آدی نے مرض کی: یا رسول اللہ! مجھ پر جج فرض ہے، حالانکہ میں نے قرض دینا ہے؟ آپ علیہ اللہ فرمایا: تو اپنا قرض ادا کر۔

حضرت ابو ہریہ و النظ فرماتے ہیں کہ حضور ملاقظ فرماتے ہیں کہ حضور ملاقظ فرماتے ہیں کہ حضور ملاقظ کے فرمایا: جوآ دمی جہتم عرض کرتی ہے: اے رب! تیرا فلال بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے جوآ دمی دن میں سات مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے: اے رب! تیرا فلال بندہ میرے اندر آنے کا سوال

6162- أخرجه مسلم جلد 1صفحه 90 قبال: حدثنا محمد بن عباد و ابن بي عمر و أخرجه أحمد جلد 2صفحه 389 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عفان فذكره

6163- الحديث في المقصد العلى برقم: 601 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه129 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه أبو عبد الله مولى بني أمية، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح .

6164- أورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 171 وقال: رواه البزار وفيه يونس بن حباب وهو ضعيف . وأورده ابن حجر في المطالب لعالية برقم: 3429

الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فَكُلَّا سَأَلَنِي فَأَدْخِلْهُ

مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مَرُورَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى أَنْ أَسْتَغُفِرَ لِأُمِّى فَلَمُ يَأْذَنُ لِى، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِى

6166 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَـدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ: أَلا رَجُلٌ يُسِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا، فَقَالَت: وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِم، وَتَعَالَىٰ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ فَنَطُوى بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ، فَفَعَلَتُ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَقَدُ عَجِبَ اللَّهُ - أَوْ ضَحِكَ اللَّهُ- مِنْ فُلان وَفُلانَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (الحشر:9)

کرتا ہے تو اس کومیرے اندر داخل کردے۔
حضرت ابو ہریرہ ڈگائنڈ فرماتے ہیں کہ حضور مُنائینے اُنے
نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنے والدین کے
لیے بخشش کی دعا کی ، مجھے اجازت نہیں ملی میں ان کی قبر
کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے ل گئی۔

حضرت ابوہررہ والنظ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور مُلَّقِيْم کے پاس آیا'اس نے عرض کی: میں بھوکا ہوں تو حضرت محمد من فی این این بعض بیویوں کی طرف کسی کو بھیجا۔ انہوں نے عرض کی: اس ذات کی قتم جس نے آپ ٹاٹیٹے کوق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میرے پاس تو صرف یانی ہے۔حضور مالیا اس کی آج رات مہمان نوازی کون کرے گا؟ انصار میں سے ایک آ دمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں کروں گا۔وہ اینے گھرلے کر چلا گیااس نے اپنی بیوی سے کہا: رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِم كامهمان ہے كوئى شى بچا كرندركھ؟ اس نے کہا: صرف بچوں کا کھانا ہے، اس نے کہا: جب بچ شام کے کھانا کا ارادہ کریں تو انہیں اُمیدیں دلاؤتہ جب وہ مہمان ہمارے پاس آئے تو تونے چراغ کو بجھا دینا ہے' اس نے ایبا ہی کیا' جب صبح رسول اکرم طاق کے ياس آئے تو آپ مالي فرمايا: الله تمهارے اس كام ير جورات کو کیا' برا خوش ہوا ہے۔ فرمایا: وہ مسکرایا' اس

6165- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 441 قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي . ومسلم جلد 3صفحه 65 قال: حدثنا مروان بن معاوية . يحيي بن أيوب ومحمد بن عباد . قالا: حدثنا مروان بن معاوية .

6166- الحديث سبق برقم: 6154,6140 فراجعه .

وقت به آیت نازل هوئی: 'ویئو شرون علی انفسهم اللی آخره''۔

حفرت ابوہریرہ ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹھا ہے نے فرمایا: جنت میں ہر درخت اس کی پنڈلی سونے کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دلائیڈ فرماتے ہیں کہ حضور ٹالٹیڈم نے فرمایا: جب آ دمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلوائے اور وہ نہ آئے وہ نافرمان بن کررات گزارے تو فرشتے اس پرضج تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سالی فی اللہ عزوجل کلام نے فرمایا: تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ عزوجل کلام اور نظر رحمت نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا: (۱) جموٹا پیشوا (۲) اِترانے والا، تکبر کرنے والا (۳) بزرگ زنا کرنے والا۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنے فرماتے ہیں کہ حضور منافیظ

6167 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا زِيادُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدِّق اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا سَاقُهَا مِنْ ذَهَبِ

6168 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَوٍ، حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّحُلُ امْرَأَتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّحُلُ امْرَأَتِهِ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تُجِبُهُ فَبَاتَتُ عَاصِيَةً لَعَنَتُهَا الْمَلائِكَةُ كَتَّ تُصْبِحَ

و6169 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمُ يَكُمِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيهِمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهِمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهِمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ

6170 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا

6167- أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2525 قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم فذكره .

6168- أخرجه أحمد جلد 2صفحه439 قال: حدثنا ابن نمير . قال: حدثنا الأعمش . وفي جلد 2صفحه480 قال: حدثنا وكيع . قال: حدثنا الأعمش .

6169- أخرجه مسلم رقم الحديث: 107 . وأبو عوانة جلد 1صفحه 40 من طريق وكيع وأبى معاوية عن الأعمش به . وأخرجه أحمد جلد 2صفحه 480 من طريق وكيع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة .

سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ لَمْ يَرُفُتْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَكَتُهُ أُمَّهُ

6171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ - فَيْكَ لِسُفْيَانَ: رَفَعَهُ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ - لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيّ

6172 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُقِي شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلَيْهِ، ذَخَلَ الْجَنَّة

مَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِى أُنيُسَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِى أُنيُسَةَ، عَنُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ الْأَشْجَعِي، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: مَنُ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنُ وَسَلَّمَ: مَنُ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنُ بَيْوِتِ اللهِ، كَانَتُ بَيْوتِ اللهِ، كَانَتُ اللهِ، كَانَتُ اللهِ اللهِ، كَانَتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نے فرمایا: جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا، جماع اور نافر مانی نہیں کی وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُلائیا ہے نے فرمایا: صدقہ مال دار اور کافی عقل و دانش والے کے لیے جائز نہیں ہے۔

حفرت ابو ہریرہ ڈھنٹ فرماتے ہیں کہ حضور مائٹینے نے فرمایا: جو زبان اور شرمگاہ کے گناہ سے نی گیا وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹۂ نے فرمایا: جواپنے گھر وضوکرے، پھراللہ کے گھر میں چیل اللہ کے گھر میں چیل جائے اللہ کے فرضوں میں کوئی فرض ادا کرے اس کے ساتھ ایک گناہ صاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔

<sup>6171-</sup> أحرجه البيهقي في الكبرى جلد7صفحه 14. والحاكم في المستدرك جلد 1صفحه 407 . وابن خزيمة في صحيحه جلد4صفحه 78. والقضاعي في الشهاب جلد2صفحه 61,60 .

<sup>6172-</sup> أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 2546 من طريق محمد بن الحسن عدثنا أبو كريب به . وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 2411 من طريق أبي سعيد الأشج عدثنا أبو خالد الأحمر به .

<sup>6173-</sup> أخرجه مسلم جلد 2صفحه 131 قال: جدئني اسحاق بن منصور قال: أخبرنا زكريا بن عدى . قال: أخبرنا عبيد الله عني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي فذكره .

خُطُوتَاهُ: إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخُرَى تَرْفَعُ

الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَارِق، اللهِ بُنِ عَنْ سَعُدِ بُنِ طَارِق، الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَارِق، عَنْ أَبِی حَازِمٍ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِی حَازِمٍ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: تَبُلُعُ حِلْیَهُ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوُضُوء ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ تَوَضَّاً ذَاتَ یَوْمٍ فَبَلَغَ الْوُضُوء وَ إِلَی إِبْطِهِ

مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْسَدَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا هُرَيْسَدَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَبْعَث الله ويعًا حَمْرًاء مِنْ قِبَلِ الله وَالْيَوْمِ النَّه كُلَّ نَفْسٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ النَّه مُنْ يَمُوتُ مِنْهَا الله كُلَّ نَفْسٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ النَّاسُ مِنْ قِلَةٍ مَنْ يَمُوتُ مِنْهَا الْمَاتِ شَيْحُوزُ بَنِي فُلان مَاتَتْ عَجُوزُ بَنِي فُلان

6176 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً، عَنُ سَعُدِ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذَائِدَةً، عَنُ سَعُدِ بُنِ طَارِقٍ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: إِنَّ بُنِ طَارِقٍ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: إِنَّ

حضرت الوہریہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُلھیاً نے فرمایا: وضو والے اعضاء کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اس لیے حضرت الوہریرہ ڈاٹھیا بغلوں تک وضوکرتے تھے۔

حضرت ابوہریہ ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضور کاٹیڈ کے نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ یمن کی طرف سرخ ہوا چلے گی۔اللہ کافی ہوگا، ہراس جان کو جو اللہ اور آخرت پرایمان رکھے گا۔لوگوں میں سے تھوڑ بے لوگوں کے مرنے کا انکار نہیں کریں گے وہ مرے گا بنی فلاں کی بوڑھی مرے گا۔

حضرت ابوہریہ وہائی فرماتے ہیں کہ یہ امت مرحومہ ہے اس کا عذاب صرف اس کی طرف سے ہے۔ میں نے عرض کی: اس کا عذاب اپنی طرف سے کیا

6174- أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 1031 من طريق أبى يعلى . وأخرجه أحمد جلد 2صفحه 371 . ومسلم رقم الحديث: 250 . والنسائى جلد 1صفحه 93 . وأبو عوانة جلد 1صفحه 244 . والبيهقى جلد 1صفحه 56 من طريق خلف بن خليفة عن سعد بن طارق بن مالك الأشجعى بهذا السند .

6175- أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم الحديث: 1910 من طريق أبي يعلى . وأورده ابن حجر في المطالب العالية برقم:4583

6176- أورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه 224 وقبال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن مسلمة الأموى، وهو ضعيف، ووثقهه ابن حبان وقال: يخطئ وبقية رجاله ثقات.

هَـذِهِ الْأُمَّةَ أَمَةٌ مَـرُحُومَةٌ، لَا عَـذَابَ عَـلَيْهَا إِلَّا مَا عَـذَبَتُ هِـى أَنَفُسَهَا ، قَالَ: قُلُتُ وَكَيْفَ تُعَذِّبُ عَـذَبُ وَكَيْفَ تُعَذِّبُ أَنَفُسَهَا ؟ قَالَ: قُلَتُ وَكَيْفَ تُعَذِّبُ أَمَا كَانَ يَوْمُ النَّهِرِ عَذَابٌ؟ أَمَا كَانَ يَوْمُ النَّهِرِ عَذَابٌ؟ أَمَا كَانَ يَوْمُ النَّهِرِ عَذَابٌ؟ يَوْمُ النَّهِرِ عَذَابٌ؟ يَوْمُ النَّهَرِ عَذَابٌ؟

أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِى وَائِدَةً، عَنْ أَبِى شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِى وَائِدَةً، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْمُسْجَعِيّ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرَعُ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ، وَأَوْشَكَ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُ بِالنَّعُلِ، فَيَقُولُ: هَذَا نَعُلُ قُرَشِيّ فَيَقُولُ: هَذَا نَعُلُ قُرَشِيّ

6178 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنُ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ: لَا إِغْرَارَ فِي تَسْبِيحٍ وَلَا صَلاةٍ

وَ 6179 - حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى بُنِ الْعُلَى بُنِ الْفُرَاتِ الْآسَدِيُّ، وَهَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ قَالاً: حَدَّثَنَا الْفُرَاتِ الْآسَدِيُّ، وَهَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ قَالاً: حَدَّثَنَا الْسُمُعْتَ أَبِي يُحَدِّثُ، الْسُمُعْتَ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهُلٍ: عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهُلٍ: هَلُ اللهُ عَفْرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمُ، هَلَ يُعَوِّرُ كُمْ؟ قَالُوا: نَعَمُ،

ہوگا؟ یوم نہر عذاب ہے؟ یوم جمل عذاب ہے؟ یوم صفین عذاب ہے؟

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُلھی اُم فرماتے ہیں کہ حضور سُلھی اُم فرمای عرب کے قبائل میں سے قریش کی فنا جلدی ہو گئی۔ قریب ہے کہ گزرنے والا گزرے، جوتی کے ساتھ۔وہ کے کہ یہ قریش کی جوتی ہے۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹی فرماتے ہیں کہ حضور مُٹاٹیا گا نے فرمایا: اغرار تہمیں ہے نماز اور تبیع میں۔

مصرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ فرماتے ہیں کہ ابوجہل نے فرمایا: کیا محمد مثل ٹیٹم تمہارے درمیان اپنا چرہ خاک آلود کرسکتا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! اس نے کہا: اس کی قتم جس کا ہم حلف اُٹھاتے ہیں! اگر میں یہ دیکھوں تو میں اس کی گردن کوروند ڈالوں (نعوذ باللہ من ذالک)۔

<sup>6177-</sup> التحديث في المقصد العلى برقم: 1464 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 28 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ببعضه . والطبراني في الأوسط وقال: ..... ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح .

<sup>6178-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 461 قال: حدثنا عبد الرحمن . وأبو داؤد رقم الحديث: 928 قال: حدثنا محمد بن العلاء . قال: أخبرنا معاوية بن هشام .

<sup>6179-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 370 من طريق عارم . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 2797 من طريق عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسى .

قَالَ: فَبِالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ لَوْ رَأَيْتُ ذَاكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَيَتِهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: هُوَ ذَاكَ يُصَلِّي، فَأَتَاهُ زَعَمَ لِيَطَأُ عَلَى رَقَيَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجنَهُ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِى بِيَدَيْهِ، فَانْتَهَى إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارِ وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى الْلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَاثِكَةُ عُضُوًّا عُضُوًّا، قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى) (العلق: 10)، (أَرَأَيُتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) (العلق:13) يَعْنِي أَبَا جَهُلِ ، (أَكُمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى) (العلق: 14) ، إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ، (فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ) (العلق: 17) قَوْمَهُ ، (سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ) (العلق:18) قَالَ: الْمَلَاثِكَةُ ، (كَلَّا لَا تُطِعُهُ) (العلق:19) وَأَمَرَهُ بِالَّذِي أَمَرَهُ بِهِ قَالَ هُرَيْمٌ: قَالَ الْمُعْتَمِرُ قَالَ: هَذَا أَبِي ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمُ لَا، حِينَ ذَكَرَ (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى) (العلق: 9)

راوی کا بیان ہے کہ اس سے کہا گیا: وہ دیکھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں' وہ آپ کی گردن روندنے کے زعم میں آیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اچا تک وہ بیچھے ہٹا اور اپنے تن بدن کو (کسی چیز ہے) بچارہا تھا' پس اس کے چیچے کاڑ چھے اس کے پاس آپنج تو کہا اے ابوالحکم! تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: بے شک میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق یا پر ہیں۔ سونبی کریم تالی نے فرمایا: اس ذات كى قتم جس كے قبضے ميں ميرى جان ہے! اگر وہ ميرے قريب آ جاتا تو اسے فرشتے اُ حِک ليتے اور اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ راوی کا بیان ہے: اللہ نے بیہ آیت نازل فرمائی '' کیا تُو نے دیکھااس کو جوروکتا ہے عظیم بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے'' ( بھلا دیکھوتو اگر وه مدایت پر موتا تو پر هیز گاریی کا حکم دیتا ( تو کیا ہی احیما ہوتا))'' بھلا دیکھوتوا گراس نے حق کو جھٹلایا اور اس نے منه پھیرا'' یعنی ابوجہل'' کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اسے و کھر ہائے" آخری آیات تک" تواسے حاسے کہ وہ اپنی مجلس والول كو يكارى ملائكه نے كلام كيا: "بال بال! تم اس کی بات نه مانو''۔ اور اس نے اسے حکم دیا جو بھی اسے حکم دیا۔حضرت هريم نے کہا معمر کا قول ہے کہ کہا: یہ میرے باپ نے حضرت ابوہریہ وہائشا سے ذکر کیا یا نہیں' جب أنهول نے ذكركيا: "ارايت اللذي ينهي عبدًا اذا صلى "\_

حضرت ابو ہر رہ ہو النظر فر ماتے ہیں کہ ایک رات ہم

6180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

<sup>6180-</sup> الحديث سبق برقم:6157 فراجعه .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَلَمْ نَسْتَيُقِظُ حَتَّى آذَتُنَا الشَّمُسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ يَتَنَحَى وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنُ هَنِهِ الْمَاءِ فَتَوَضَّاً، فَسَجَدَ عَن هَنْهِ الْمَاءِ فَتَوَضَّاً، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْن، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ

6181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيًّا، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشُجَعِيّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشُجَعِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوء سِيمَا أُمَّتِي لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرُهَا الْوُضُوء سِيمَا أُمَّتِي لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرُهَا

6182 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُى، حَدَّثَنَا أَلَاعُمَشُ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

6183 - حَـدَّنَنَا أَبُو بَـكُو، وَعُثْمَانُ قَالَا: حَـدَّنَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ، عَنُ حَسَنِ بُنِ فُرَاتٍ، عَنُ أَبِيهِ،

رسول کریم منطقیم کی معیت میں سوئے کیکن ہماری آ نکھ نہ کھی حتی کہ سورج نے آ کر ہمیں پیش پہنچائی کی بی نبی کریم منطقیم نے فرمایا: ہرآ دمی اپنا ساز وسامان پکڑے اور ان مقامات سے دور ہو جائے کھر پانی منگوا کر وضو کیا 'دو ہجدے کیے چرنماز قائم کی گئی۔

حضرت ابوہریرہ ڈواٹھ فرماتے ہیں کہ حضور تالیقیم نے فرمایا میری امت مجھ پر پیش کی جائے گی، اس کے وضو والے اعضا چمک رہے ہوں گے۔ بیصرف میری امت کی نثانی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔

م حضرت ابوہریہ دلائظ فرماتے ہیں کہ حضور ملائظ کے منع فرمایا کتے اور زانیہ کی کمائی ہے۔

حضرت ابو ہر رہ دائنے فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّیْظِ بی اسرائیل کے انبیاء میٹا سیاست کرتے تھے۔ جب ایک

6181- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 4282 من طريق أبى بكر بن أبى شيبة بهذا السند . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 247 . وأبو عوانة جلد 1صفحه 137 من طرق عن مروانن بن معاوية الفزارى ومحمد بن فضيل كلاهما عن أبى مالك الأشجعي بهذا السند .

6182- أخرجه الدارمي رقم الحديث: 2626 قال: أخبرنا محمد بن عيسلى قال: حدثنا ابن فضيل وابن ماجة رقم الحديث: 2160 قال: حدثنا على بن محمد ومحمد بن طريف قالا: حدثنا محمد بن فضيل وابن ماجة رقم

6183- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 297 قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة والبخارى جلد 4 محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة والبخارى جلد 4 محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة والبخارى بلد على محمد بن بشار وقال: حدثنا محمد بن بعفر وقال: حدثنا شعبة والبخارى بلد على محمد بن بشار وقال: حدثنا محمد بن بعفر وقال: حدثنا شعبة والبخارى بلد على محمد بن بشار وقال: حدثنا محمد بن بعفر وقال: حدثنا شعبة والبخارى بلد كالبخارى بل

عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَنِى إِسْرَاثِيلَ كَانَتُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَنِى إِسْرَاثِيلَ كَانَتُ تَسُوسُهُمُ أَنْبِياؤُهُمُ ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيًّا - ، قَالُوا: فَمَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ فِيكُمْ - يَعْنِى نَبِيًّا - ، قَالُوا: فَمَا يَكُونُ خُلَفَاء وَتَكُثُرَ ، يَكُونُ خُلَفَاء وَتَكُثُرَ ، يَكُونُ خُلَفَاء وَتَكُثُر ، يَكُونُ خُلَفَاء وَتَكُثُر ، وَسَيَسُأَلُهُمُ اللهُ عَنِ قَالَ: تَكُونُ خُلَفَاء أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوْلِ قَالَ اللهُ عَنِ قَالَ: أَوْفُوا بِبَيْعَةِ اللهُ عَنِ قَالَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ عَلَيْكُمْ ، وَسَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ عَلَيْكُمْ ، وَسَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ عَلَيْكُمْ ، وَسَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ عَلَيْكُمْ ، وَسَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ عَلَيْكُمْ ، وَسَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ يَسُوسُهُمُ اللهُ عَنِ عَلَيْكُمْ ، وَسَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ اللّهُ اللهُ عَنِ عَلَيْكُمْ ، وَعَلَيْكُمْ ، وَسَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللهُ عَنِ اللّهُ عَنِ عَلَيْكُمْ ، وَسَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ اللّهُ اللهُ اللهُ

2464 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِم، وَلا يَنظُرُ يُحَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِم، وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِم، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِم، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: مَلِكْ كَذَابٌ، وَالْعَائِلُ الْمُسْتَكْبِرُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي

6185 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِذَا دَعَا الرّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتُهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

6186 - حَـدَّثَهُمَا أَبُو خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

نی دنیا سے چلا جاتا اس کے پیچے کوئی نی آ جاتا تم میں ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی نی نہیں ہوگا۔ عرض کی صحابہ کرام نے: یا رسول اللہ! آپ کے بعد کون ہوگا؟ آپ مائی اللہ فی اس کے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ عرض کی گئی کہ ہم کیا کریں گے؟ آپ تالی کے فرمایا: پہلے کی بیعت مکمل کروادا کرو جوتم پرحق ہے، اللہ ان سے پوچھےگا۔

حضرت ابوہریہ ٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول کر کیم ٹاٹٹ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تین آ دمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا' انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کیلئے ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور ان کیلئے درد ناک عذاب ہے: (۱) جھوٹا بادشاہ (۲) فخر ومباہات اور تکبر کا شکار (۳) بوڑھا زانی۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائی فرماتے ہیں کہ رسول
کریم تُٹائیم نے فرمایا جب مردایی بیوی کواپ بستر کی
طرف بلائے اوروہ (بغیرعذر کے) نہ آئے اورمرداس
پر ناراضی کی حالت میں رات گزارے تو فرشتے اس
(عورت) پرلعت کریں گے حتی کہ وہ صبح کرے۔
حضرت ابوہریہ ڈٹائی فرماتے ہیں کہ حضور تُلٹیکی

<sup>6184-</sup> الحديث سبق برقم:6169 فراجعه .

<sup>6185-</sup> الحديث سبق برقم:6168 فراجعة .

<sup>6186-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 474 قال: حدثنا يحيلي وعبد الرحمٰن عن سفيان . وفي جلد 2صفحه 479 قال: حدثنا محمد بن جعفر . قال: حدثنا شعبة .

<sup>.</sup> الهداية - AlHidayah

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ

ابُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِي حَفَّصَةَ، عَنُ أَبِي ابُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِي حَفَّصَةَ، عَنُ أَبِي حَفَّصَةَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَحَبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدُ أَجَنِي وَمَنُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبُغَضِنِي

فُضَيْلٍ، حَلَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْآشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، فَضَيْلٍ، حَلَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْآشْجَعِيُّ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَا: قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبُعِيٍّ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّ وَ وَهَلُ الْحَدِ، فَعَاءَ اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيدِ اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيدِ اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ اللهُ النَّاسَ فَي اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ اللهُ النَّاسَ فَي اللهُ النَّاسَ فَي صَعِيدٍ اللهُ النَّاسَ فَي صَدْنَ اللهُ النَّاسَ فَي صَعِيدٍ اللهُ النَّاسَ فَي صَعِيدٍ اللهُ النَّاسَ فَي صَعِيدٍ اللهُ النَّاسَ فَي صَعِيدٍ اللهُ النَّاسَ فَيتُولُ الْحَرَامِكُمُ اللهُ النَّاسَ اللهُ النَّاسَ اللهُ ال

نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ جب آپ مُٹائیاً کی جاہت ہوتی تھی آپ مُٹائیاً کھا لیتے تھے اگر نالپند کرتے تو نہ کھاتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ دلائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلائی فرماتے ہیں کہ حضور مُلائی اللہ نے فرمایا جس نے حسن برائی اس نے ان دونوں اس نے جس نے ان دونوں سے بغض رکھا۔

چفرت ابی وابہ و حذیفہ سے روایت ہے کہ حضور عَلَیْظِ نے فرمایا: جمعہ مبارک اللہ عزوجل نے ہم سے پہلے لوگوں پر مخفی رکھا۔ یہود کے لیے ہفتہ کا دن تھا۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ عزوجل ہمیں لایا وینی پیدا کیا ہیں اس نے ہم کو جمعہ کی راہنمائی دی۔ اس طرح وہ ہمارے نے یہی جمعہ و ہفتہ واتوار بنایا ہے۔ اس طرح وہ ہمارے تابع ہوں گے قیامت کے دن۔ ہم دنیا میں ان سے بعد میں آنے والے ہیں۔ قیامت کے دن کرے گا۔ تمام مخلوق کے میں آنے والے ہیں۔ قیامت کے دن کرے گا۔ تمام مخلوق کے سامنے۔ اللہ عزوجل ایک جگہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا، ممارے لیے جن وقت جنت کے قریب کیا جائے گا ہمارے لیے جنت کا درواز کون کھولے گا؟ وہ آدم علیا اس کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے: ہمارے لیے جنت کے درواز کون کھولے گا؟ وہ آدم علیا اس کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے: ہمارے لیے جنت

6187- أخرجه أحمد جلد 2 صفحه 288 قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن أبى الجحاف وفي جلد 2 صفحه 531 قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان عن سالم .

6188- أخرجه مسلم جلد 3صفحه 7 قال: حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى . وابن ماجة رقم الحديث: 1083 قال: حدثنا على بن المنذر .

کا دروازہ کھلوا دو، وہ فرمائیں گے: کیاتم کو جنت سے تہارے باپ کی لغزش سے نکالا گیا تھا؟ اس کا مالک نہیں ہوں۔ایے باب ابراہیم ملیلا کے یاس طلے جاؤ۔ وہ اپنے رب کے خلیل ہیں وہ آئیں گے ابراہیم ملیلا کے یاں۔ وہ عرض کریں گے اے ابراہیم ملیظ ہمارے لیے جنت کا دروازه کھول دو۔ حضرت ابراہیم ملیلا فر مائیں ك عين اس كا ما لك نهين مون، مين خليل تها يجهير يجهير سے۔ جاؤ حضرت موکی ملیلا کے یاس جن سے اللہ یاک نے کلام فرمایا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیا ہے یاس آئیں گے۔ آپ الیا بھی فرمائیں گے میں اس کا مالک نہیں ہوں جاؤ حضرت عیسیٰ ملیّلا کے پاس وہ اللّٰد کا کلمہ ہیں۔وہ آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے: میں اس کا مالک نہیں مول - حضرت محمد مَلَاقِيْمُ ك ياس جاؤ! وه آئيس كي تو وه اللہ سے اجازت مأتكيں كے ان كو اجازت ملے كى ان کے ساتھ امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا۔ وہ بل صراط کے بہلودائیں وبائیں جانب رک جائیں گے۔وہ پہلا گروہ بجلی کی طرح گزرے گا، وہ کھے گا: گزرتی ہے اور پھران کوجھیکنے سے پہلے واپس آجاتی ہے۔ پھر دوسرا گروہ ہوا کی طرح گزرے گا، پھر تیسرا گروہ برندے کی طرح گزرے گا، پھر مردوں کے جکڑے ہوئے ہونے کی طرح' لوگ ان کوان کے اپنے اعمال لے کے جائیں گے، جبکہ تمہارا نبی مُلَاثِمُ لِل صراط پر کھڑے ہوں گے۔وہ فر مارہے ہوں گے ہلم (سلامتی عطا کر) یہاں تک لوگ ان کے اعمال ان کو لے کر گزرنے سے عاجز آ جائیں

الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيتُهُ أَبِيكُمُ آدَمَ، لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اعْمِدُوا إِلَى أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيل رَبِّهِ، فَيَأْتُونَهُ فَيَـ قُـولُـونَ: يَـا إِبْرَاهِيمُ اسْتَفْتِحُ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: كَسْتُ بِـصَاحِبِ ذَلِكَ إنَّمَا كُنْتُ حَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِمُ دُوا إِلَى أَحِي مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَسْتَأْذِنُ فَيُؤُذَنُ لَـهُ، فَتُرْسَلُ مَعَـهُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقِفَانَ بِجَنَبَتَي الصِّرَاطِ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَمَرَّ الْبُرُقِ كَيْفَ يَمُرُّ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي طَرُفَةٍ، ثُمَّ يَمُرُّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ يَهُرُّ كَهَرِّ الطَّيْر، ثُمَّ كَشَدِّ الرِّجَال تَجُرِى بِهِمُ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ سَلِّمُ، حَتَّى تَعُجزَ أَعْمَالُ النَّاسِ، حَتَّى يَجِىءَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُرَّ إِلَّا زَحْفًا، وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَسَأْمُورَةٌ تَسَأُخُذُ مَنَ أُمِرَتُ بِيهِ فَنَسَاجٍ مَخُدُوشٌ وَمَكُدُوسٌ فِي النَّارِ ، وَالَّـذِي نَـفُـسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ تِسْعِينَ خَرِيفًا

وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسَتُوائِيُّ، عَنْ عَبَّادِ وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسَتُوائِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بَنِ أَبِي عَلَيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَنِ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُلُّ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُلُّ لِلْأُمَرَاءِ، وَيُلُّ لِللَّمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّينَّ لِللَّمَرَاءِ، وَيُلُّ لِللَّمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّينَّ لِللَّمَرَاءِ، وَيُلُّ لِللَّمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّينَّ لِللَّمَرَاءِ، وَيُلُّ لِللَّمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّينَ الشَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَانَّهُمْ لَمُ يَلُوا يَتَدَابُ لَنُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَانَّهُمْ لَمُ يَلُوا

و 6190 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسُرَائِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسُرَائِيلَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلَيِّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنُ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيّ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤُذِيُنَّ جَارَهُ، مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤُذِينَّ جَارَهُ، مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُخْسِنُ قِرَى ضَيْفِهِ ، قِيلَ: يَا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُخْسِنُ قِرَى ضَيْفِهِ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا قِرَى الصَّيْفِ؟ قَالَ: ثَلَاثُ فَمَا كَانَ رَسُولَ اللهِ مَا قِرَى الصَّيْفِ؟ قَالَ: ثَلَاثُ فَمَا كَانَ

گے۔ یہاں تک کہ کوئی ایک آ دی گزرنے کی طاقت نہیں رکھے گا مگر گھسٹ کر؟ بل صراط کے دونوں کناروں پر کلانے کا لیب لڑھکے ہوں گے وہ مامور ہوں گے اس کو پکڑنے پر جس کے متعلق تھم ہوگا وہ النے جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جہنم کی گہرائی ستر سال جتنی ہے۔

حضرت الو ہریرہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ حضور مُلائیڈ فرماتے ہیں کہ حضور مُلائیڈ اللہ نے لیے و عرفاء کے لیے و امناء کے لیے ۔ ضرور بضر ور لوگ تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ ان کی مینڈھیوں کوٹریا (کہکشاں) کے ساتھ لاکا دیا جائے۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان متذبذب رہیں۔ ان کومل پر عار نہ دلائی جائے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ حضور سکائی آئے میں کے حضور سکائی آئے میں کے خواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایپ پڑوی کو تکلیف نہ دے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! قری الضیف کیا ہے؟ آپ سکائی آئے نے فرمایا: تین دن تک مہمان نوازی ہے، اس کے بعد کی جائے وہ صدقہ ہے۔ جواللہ اور آخرت کے بعد کی جائے وہ صدقہ ہے۔ جواللہ اور آخرت کے

<sup>6189-</sup> الحديث في المقصد العلى برقم: 885,884 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد بَجلد 5صفحه 200 وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات ..... ورواه أبو يعلي والبزار .

<sup>6190-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 463 قبال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين . والبخاري جلد 8 صفحه 13 قال: حدثنا قبية بن سعيد . قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين .

بَعُدَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ، مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَشْهَدُ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتُ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعُوجَ شَيْرًا، فَإِنَّ الْمَسْرَتَهُ، وَإِنْ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعُلاهُ، فَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعُوجَ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعُوجَ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

مُعَاوِيّةُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنِ الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ جُميْعٍ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جُميْعٍ، عَنُ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: شَكُوتُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوتُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوءَ الْحِفْظِ قَالَ: افْتَحْ كِسَاء كَ ، قَالَ: فَفَتَحْتُهُ، قَالَ: فَفَتَحْتُهُ، قَالَ: فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ شَيْئًا

وَلا الطَّالِينَ) (الفاتحة: 7) قَالَ: آمِينَ عَلَيْ الْجَهُضَمِيُّ، عَلَيْ الْجَهُضَمِيُّ، عَنْ حَلَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى، عَنُ بِشُرِ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً عَنُ اللهِ صَلَّى قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ آمِينَ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأً : (غَيْرِ الْمَغُصُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ) (الفاتحة: 7) قَالَ: آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ الصَّفُّ الْأَوْلُ

6193 - حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا

دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی گواہی دے یا خاموش رہے۔عورتوں کے متعلق خیر طلب کرو۔ بے شک عورت میرھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر اس میڑھی ہڈی کو سیدھا کیا تو ٹوٹ جائے گی۔اگر چھوڑ دیا تو میڑھی رہے گی۔عورتوں کے متعلق خیر طلب کرو۔

حضرت ابو ہریرہ وہائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُلَّیْ ہے سورت حفظ کی شکایت کی (حافظ کمزور ہونے کی) آپ مُلَیْنِ نے فرمایا: اپنی چادر کھولو، آپ مُلَیْنِ نے اس میں پھونک ماری، فرمایا اس کو چمٹا کے اس کے بعد میں کوئی شے نہیں بھولا ہوں۔

حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا ہے۔ حالا تکہ حضور ٹٹائٹیڈ جب غیر المغضوب علیهم والضالین پڑھتے ہے تو آپ ٹٹائٹیڈ نے آمین کہا یہاں تک کہ پہلی صف والے سنتے تھے۔

حضرت ابوہریہ والنیز فرماتے ہیں کہ حضور مَالَیْلِمُ اور

6191- أخرجه أحمد جلد 2صفح 240 . والبخارى جلد 3صفحه 68 قالا: حدثنا أبو اليمان . ومسلم جلد 7 صفحه 167 قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمٰن الدارمي . قال: أخبرنا أبو اليمان .

6192- أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 934 من طريق نصر بن على الجهضمي به وأخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 853 من طريق محمد بن بشار 'حدثنا صفوان بن عيسلي به

6193- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 814 من طريق بكر بن خلف؛ وعقبة بن مكرم، ونصر بن على الجهضمي به . واخرجه مسلم رقم الحديث: 599 . والطحاوى جلد 1 صفحه 200 .

صَفُوانُ بُنُ عِيسَى، عَنُ بِشُو بُنِ رَافِع، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ، ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ : (الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الفاتحة: 2)

6194 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْكِنُدِيُّ، حَدَّثَنَا فِصَلِيدِ الْكِنُدِيُّ، حَدَّثَنَا قَرْعَةُ بُنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُوقِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ: مَنْ قَالَ: كَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُوقِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

قَرْعَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ قَرْعَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ جُنَادَـةَ، عَنُ حَنَشٍ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ سَيِّدٍ، وَجَذَعٍ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ سَيِّدٍ، وَجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٍ حَسِيسٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٌ حَسِيسٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا جَذَعٌ مِنَ الصَّأْنِ مَهْزُولٌ حَسِيسٌ، وَهَذَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٌ سَيِّدٌ وَهُو حَيْرُهُمَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٌ سَيِّدٌ وَهُو حَيْرُهُمَا وَقَالَ: فَحَرَيْ مَا اللهِ الْحَيْرَ

الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي

حضرت الوبكر وعمرو عثمان تفائقتم قرائت كو الحمد لله سے شروع كرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ دھائی فرماتے ہیں کہ ہم حضور مٹائیلی میں اوہ بیٹے ہوئے سے کہ ایک آدمی آیا۔ پس وہ بھریوں میں سے نو ماہ کا موٹا تازہ خوبصورت بکرالایا اور بھیڑوں میں سے کمزور اور گھٹیا قتم کا نوماہ کا بھیڑکا بچہ لایا۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ بھیڑکا کمزور اور گھٹیا نوماہ کا ہے اور یہ بکری کا موٹا تازہ نوماہ کا ہے۔ اب میں نوماہ کا ہے اور یہ بکری کا موٹا تازہ نوماہ کا ہے۔ اب میں قربانی اس کے ساتھ کروں ۔ تو آ پ مٹائیل نے نومائی ہے۔ کے ساتھ (موٹے تازے) قربان کر کیونکہ بے شک اللہ کیلئے بھلائی ہے۔

وہ احادیث جوحسن بھری محضرت ابو ہر ریرہ دیا گئے سے

6194- أورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 17 وقبال: رواه البيزار والطبراني في الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه البزار برقم: 3 . وأبو نعيم في الحلية جلد 5صفحه 46 .

6195- التحديث في المقصد العلى برقم: 625 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 20 وقال: رواه أبو يعلى من رواية حنش العبدي ولم أجد من ترجمه .

## هُرَيْرَةً

مُحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ زِيَادٍ، عَنِ السَرَائِيلَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ زِيَادٍ، عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَراً يَسُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَراً يس فِي لَيْلَةٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَراً يس فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغُفُورًا يَس فِي لَيْلَةٍ النُّحُمُعَةِ أَصْبَحَ مَغُفُورًا لَهُ الْحُمُعَةِ أَصْبَحَ مَغُفُورًا لَهُ

و 6197 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَقِى أَبُو هُرَيُرَةَ رَجُلا بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ: كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: كَأَنَّكَ لَسُتَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى الله أَنْ يَنْفَعُكَ بِهِ؟ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى الله أَنْ يَنْفَعُكَ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ ابُنُ آدَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ ابُنُ آدَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ ابُنُ آدَمَ مَا يَحَدِينَ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ وَجَدُوهَا كَامِلَةً كُتِبَتُ لَهُ كَامِلَةً ، وَإِنْ وَجَدُوهَا كَامِلَةً كُتِبَتُ لَهُ كَامِلَةً ، وَإِنْ وَجَدُوهَا انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انْظُرُوا هَلُ وَجَدُوهَا انْتَقَصَ مِنْ تَطَوَّعِ وَتُؤُخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَلَاكَ الْمُعُولُ اللهُ عَمَالُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ

## روایت کرتے ہیں

حضرت امام حسن بھری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹیا کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور سکھیا اس نے ارشاد فرمایا: جس نے رات کو سورہ لیلین بڑھی جس میں نے صبح بخشش کی حالت میں۔جس نے حم پڑھی جس میں دھو کیں کا ذکر ہے جمعہ کی رات کو اس نے صبح بخشش کی حالت میں کی۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیڈ کو مدینہ شریف میں ملا۔ آپ ڈٹائیڈ نے اس کو کہا: لگتا ہے کہ آپ اس شہر کے رہنے والے نہیں ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ ڈٹائیڈ نے فرمایا: کیا میں آپ کو وہ صدیث نہ ساؤل جو میں نے اپ آقا میں آپ کو وہ صدیث نہ ساؤل جو میں نے اپ آقا کریم میٹائیل ہے تی ہوسکتا ہے کہ اللہ عزوجل تجھے اس سے نفع دے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ ڈٹائیل سے نفع دے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ ڈٹائیل سے نفع دے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ ڈٹائیل سے نفع دے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ ڈٹائیل سے نفع دے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ ڈٹائیل سے نفو میں نے حضور مٹائیل کے سنا ہے کہ آپ مٹائیل سے کو مایا کہ میں نے حضور مٹائیل کو سب سے پہلے بندہ سے کے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ سے کا دیکھو میرے بندے کی نماز اگر مکمل پاؤ اس کوکممل لکھ دو، آگر اس میں کوئی کی پاؤ تو دیکھو اس کے نفلوں سے دو، آگر اس میں کوئی کی پاؤ تو دیکھو اس کے نفلوں سے اس کی نماز مکمل ہو جا ہے۔ اعمال پیڑے جا نمیں اس کی

<sup>6196-</sup> أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة برقم: 674 . والطيالسي جلد 2صفحه 23 . والدارمي جلد 2 صفحه 457 . والطبراني في الصغير جلد 1صفحه 149 .

<sup>6197-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 290 ـ وابن ماجة رقم الحديث: 1425 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ـ وأبو داؤد رقم الحديث:864 قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم .

مقدار پر۔

6198 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَدازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ لَا أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ لَا أَدْعُهُ نَ أَبَدًا: الْوِتُرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْغَسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

6199 - حَدَّثَنَا صَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ بُنُ حَارِمٍ مَنَ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعِبِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِمَا الْعُسْلُ شُعَبِهَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا الْعُسْلُ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْعُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ

مَدَّدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ رَجُلٍ، حَدَّدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّدَ الْحَسَنِ، عَنُ رَجُلٍ، حَدَّ الْحَسَنِ، عَنُ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْطٍ قَالَ: كُنْتُ فِي ضَيْعَةٍ لِي، فَرَأَيْتُ جَمْعًا فَقُلُتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِظُ أَصْحَابَهُ، فَأَدْ خَلْتُ رَأُسِى بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: النَّاسِ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّاسِ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّاسِ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسُلِمُ أَخُو الْمُسُلِمِ • ثَلاتَ مَرَّاتٍ • لَا يَظُلِمُهُ، وَلَا يَخُذُلُهُ، التَّقُوى هَا هُنَا ، وَأَوْمَا بِيدِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَلَا يَخُذُلُهُ، التَّقُوى هَا هُنَا ، وَأَوْمَا بِيدِهِ إِلَى صَدْرِهِ

حضرت ابوہریہ و النائی فرماتے ہیں کہ میرے خلیل مالی کے میرے خلیل مالی کے میں ان کو ہمیشہیں جھوڑوں گا۔ (۱) ور سونے سے پہلے، (۲) ہر ماہ تین روزے اور (۳) جمعہ کے دن عسل۔

حضرت الوہريہ رُقَافَةُ فرماتے ہيں كه حضور مَقَافَةُ مَر نے فرمایا: آدمی جب اپنی بیوی سے چار زنوں میں بیٹھ جائے پھر كوشش كرے اس پر خسل واجب ہو جاتا ہے اگر چدانزال نہ ہو۔

حفرت امام حسن بھری رشک فرماتے ہیں کہ حضور مُلگی اپنے صحابہ کونصیحت کر رہے تھے کہ میں نے اپنا سرلوگوں کے درمیان سے داخل کیا۔ تو حضور مُلگی کا فرمار ہے تھے: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس برظلم اور اس کو ذلیل نہیں کرتا، تقوی یہاں ہے۔ سینہ کی طرف اشارہ کیا۔

6198- أخرجة أحمد جلد 2صفحة 218,273,472,233,229 . والنسائي جلد 40فحة 218 . والطبراني في الصغير حلد 10فحة 179 .

6199- أخرجه أحمد جلد 2صفحه234 قبال: حدثنا عمرو بن الهيثم بن قطن وهو أبو قطن قال: حدثنا هشام . وفي جلد2صفحه347 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام وأبان .

6200- التحديث في المقصد العلى برقم: 1718 . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 184 وقال: رواه أحمد بأسانيد واستاده حسن ورواه أبو يعلى بنحوه .

خَالِلْا، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَأْخُذُ مِسَمَّا فَرْضَ اللهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَسَمَّا فَرْضَ اللهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا فَصَرَّهُنَّ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا فَصَرَّهُنَّ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَتَعَلَّمُهُنَّ ؟ ، قَالَ: فَنَشَرْتُ ثَوْبِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ ضَمَمْتُهُ، فَأَرْجُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ ضَمَمْتُهُ، فَأَرْجُو صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ ضَمَمْتُهُ، فَأَرْجُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ صَمَمْتُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدِيثًا مِسَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّا مَ سَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَيْهُ وَلَهُ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسُلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

6202 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بَنُ كَثِيرٍ، عَنُ أَبِى عَبُدُ اللهِ بَنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بَنُ كَثِيرٍ، عَنُ أَبِى أُمِيَّةَ عَبُدِ الْكريمِ قَالَ: خَدَّثَ الْحَسَنُ بَنُ أَبِي اللهُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ عُلُولِ

6203 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةً بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُ رَيُورَةً، وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعُرَضُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعُرَضُ

حضرت ابوہریہ وٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُٹھیا نے فرمایا کون ہے جو لے گااس میں سے جواللہ اوراس کے دسول نے فرض کیا ہے ایک کلمہ یا دویا تین یا چاریا پانچ ۔ ان کوایک کیڑے میں پھینک دیا، ان کوسکھائے۔ فرماتے ہیں: میں نے کیڑا بچھا دیا جبکہ رسول اللہ سُٹھیا کی میں کرنے گئے۔ پھر میں نے سینہ سے لگالیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں کوئی حدیث بھولوں گانہیں اس میں سے جوحضور سُٹھیا نے بیان فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ خلائی فرماتے ہیں کہ حضور ملائی م نے فرمایا: اللّٰه عزوجل نماز بغیر وضو کے اور صدقہ خیانت سے قبول نہیں کرتا ہے۔

حضرت حسین فرماتے ہیں: اس وقت ہم مدینہ میں تھے حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ کے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول کریم مُلٹی کے فرمایا: قیامت کے دن اعمال پیش کیے جائیں گئی ہی نماز آ کر کہے گی: ائے میرے رب!

<sup>6201-</sup> الحديث سبق برقم: 6191 فراجعه .

<sup>6202-</sup> أخرجه أبو عوانة جلد 1صفحه236 من عدة طرق . وأخرجه البزار جلد1صفحه133 من طريقين وقال لا نعلمه يروى عن أبي هريرة الابهذا الاسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان .

<sup>6203-</sup> المحديث في المقصد العلى برقم: 1903 . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه 345 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وزاد ..... وفيه عباد بن راشد وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

الْأَعْمَالُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِيءُ الصَّلاةُ فَتَقُولُ: أَى رَبِّ إِنِّى الصَّلاةُ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ ثُنَّمَ تَجِيءُ الصَّدَقَةُ، فَتَقُولُ: أَى رَبِّ إِنِّى الصَّدَقَةُ، فَتَقُولُ: أَى رَبِّ إِنِّى الصَّدَقَةُ، فَتَقُولُ: أَى رَبِّ إِنِّى الصَّدَاقَةُ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ وَيَجِيءُ الصِّيامُ وَتَجِيءُ الْأَعْمَالُ كَذَلِكَ فَتَقُولُ: أَى رَبِّ وَيَجِيءَ الصَّيامُ وَتَجَيءُ اللهُ قَالَ: - الْإِسُلامُ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ أَنْتَ السَّلامُ وَأَنَا الْإِسُلامُ، فَيقُولُ اللهُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، السَّلامُ وَأَنَا الْإِسُلامُ، فَيقُولُ اللهُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، إِنَّ اللهِ الْإِسُلامُ، فَيقُولُ اللهُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، إِنَّ اللهِ الْإِسُلامُ، فَيقُولُ اللهُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، إِنَّ اللهِ الْإِسْلامُ وَبِكَ أَعْطِى ، ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ: وَلَى الْحَسَنُ: (إِنَّ اللّهِ يَعْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِى (وَمَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِى (وَمَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِى الْآخِورَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: 85) الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: 85) الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: 85)

6204 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ الْمِقَدَّمِ، عَنِ مُصُعَبُ بُنُ الْمِقَدَّمِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَسَنِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىمَ قَالَ: مَنُ قَرَأً سُورَةَ الدُّخَانِ لَيَلَةَ الجُمُعَةِ أَصْبَحَ مَعْفُورًا لَهُ أَصْبَحَ مَعْفُورًا لَهُ

6205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، وَزَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ الْمِنْ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِي حَيْرَةَ، الْمِنْ قَرِيْ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِي حَيْرَةَ،

میں نماز ہوں۔اللہ فرمائے گا: بے شک تُو بھلائی پر ہے۔ پھر صدقہ آ کرعرض کرے گا: اے میرے رب! میں صدقہ ہوں! الله فرمائے گا: تُو بھلائی پر ہے۔ روزہ اور اس طرح دیگر اعمال آئیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا آپ بیش کر کے اے میرے رب کہیں گے اور میرا ممان ہے کہ آپ مالی اللہ سے فرمایا کہ اسلام بھی آ كرع ض كرے كاكدات ميرے دب! تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ بیں اللّٰہ فر مائے گا: تُو بھی بھلائی پر ہے تیرے بدلے ہی آج میں پکڑ کروں گا اور تیرے بدلے ہی عطا کروں گا۔ پھرحفرت امام حسن بھری نے فرمایا: بے شک اللہ کے زدیک پندیدہ دین اسلام ہے۔"اور جوآ دمی اسلام کوچھوڑ کر (اس سے مندموڑ کر) کوئی دین اللش كرے تو اس سے قبول نہيں كيا جائے گا اور وہ آ خرت میں گھاٹا یانے والوں میں سے ہوگا''۔

حضرت ابو ہر یہ وہ وہ فرماتے ہیں حضور سُلیا ہے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ دخان پڑھی جعد کی رات کو اس نے صبح بخشش کی حالت میں گی۔

حضرت الوہریہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ حضور مُنَائِیْمَ نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ سود کھا نمیں گے۔عرض کی گئی: یا رسول اللہ! سب؟ آپ مُنَائِیْمَ نے

<sup>6204-</sup> الحديث سبق برقم:6196 فراجعه .

<sup>6205-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 494 وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 3331 من طريق محمد بن عيسى - وأخرجه البيهقي جلد 5صفحه 275 من طريق أبي الربيع ـ ثلاثتهم حدثنا هشيم' بهذا السند ـ

يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، - أَخُبَرَنِى الْحَسَنُ، مُنُذُ نَحُو مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ

6206 - حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا رَوْحْ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

6207 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَمَا يَسَرَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتُ، يَهُوى بِهَا فِى النَّارِ سَبُعِينَ خَرِيفًا

6208 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، الْحَدِيثَ

6209 - حَـدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ،

فرمایا جونہیں کھائے گا اس کواس کا غبار ضرور پہنچے گا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مالیۃ ہا نے فرمایا: سوار چلنے والے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے اور تھوڑے والا زیادہ کوسلام کریں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ فرماتے ہیں کہ حضور طَائِیْرِ اِن مَان کے خور طَائِیْرِ اِن کے خور طَائِیْرِ اِن کے فرمایا: ایک آدمی ایک کلمری گفتگو کرتا ہے وہ خیال نہیں کرتا اس کی وجہ سے کہاں پہنچی ہے وہ ۔ وہ جہنم میں اس کی وجہ سے ڈالا گیاستر ہزارسال تک ۔

حضرت ابوہریہ ڈاٹنٹ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل مُلاٹیڈ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کو ہمیشہ نہیں جھوڑوں گا۔ آ گے مکمل حدیث بیان کی۔

حفرت ابوہریرہ واللہ سے مروی ہے کہ نی

6206- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 510 . والترمذي رقم الحديث: 2703 قال: حدثنا محمد بن المثنى وابراهيم بن يعقوب . والبخاري جلد 8صفحه 64 وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 1000 قال: حدثنا محمد بن سلام .

6207- أخرجه أحمد جلد2صفحه 355 قال: حدثنا أسود بن عامر . وفي جلد2صِفحه 533 قال: حدثنا عبد الرحمٰن يعنى ابن مهدى .

6208- الحديث سبق برقم: 6198 فراجعه .

6209- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 414 قال: حدثنا عفان . والنسائي جلد 6صفحه 168 قال: أخبرنا اسحاق

حَلَّاثَنَا وُهَيْبُ، حَلَّاثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَ-ةَ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُرَيْرَ-ةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

6210 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، مَنْ سُلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ النَّهِ مَنْ يُونُسَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشَّرَاء ، سَمْحَ الْقَضَاء القَضَاء إلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَا عَلَا

6211 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفَطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

مُسلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو طَارِقِ السَّعُدِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، مَسلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو طَارِقِ السَّعُدِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَ-ةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْخُذُ عَنِي هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْخُذُ عَنِي هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ؟ ، قَالَ: فَيَعْمَلُ بِهِنَّ؟ ، قَالَ: فَلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيدِى فَعَدَّ فِيهَا فَيْتُ النَّاسِ، قَلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيدِى فَعَدَّ فِيهَا خَمْمَسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنُ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَغْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَغْبَدَ النَّاسِ،

کریم ملکی نے فرمایا خلع کرنے والیاں اور خوبصورتی کیلئے بال اکھیڑنے والیاں ہی اصل میں منافق ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُاٹھیا نے فرمایا: بے شک اللہ پیند کرتا ہے فروخت خریداور فیصلہ کرنے میں نرمی کو۔

حفرت ابوہریہ بھٹن سے مروی ہے کہ نبی کر یم ملکتی نبی کر یم ملکتی نبی نبی کے خوالا اور لگوانے والا دونوں روزہ ندر کھیں '

حضرت ابوہریہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول کریم سکھٹے نے فرمایا: جو محص میں کھمات سکھ لے پس وہ ان پر عمل کمائے یا اس کو میکلمات سکھائے جو (ان کوسکھ کر) ان پر عمل کمائے ۔ رااوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی: میں! اے اللہ کے رسول! فرماتے ہیں: پس آپ تا ٹیٹو نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس میں پانچ کو گنا اور فرمایا: حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو سب لوگوں سے فرمایا: حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو سب لوگوں سے بوٹ سے بوٹ سب لوگوں سے بوٹ سے بوٹ سب لوگوں سے بوٹ سب لوگوں سے بوٹ سے بوٹ

بن ابراهيم . قال: أنبأنا المحزومي، وهو المغيرة بن سلمة .

<sup>6210-</sup> أخرجه الترمذي رقم الحديث: 1319 قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن فذكره .

<sup>6211-</sup> الجديث سبق برقم:5823 فراجعه .

<sup>6212-</sup> الحديث سبق برقم: 5839 فراجعه .

وَأَخْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

مُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمَعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمَعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِى خَيْسِرَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِى خَيْسِرَةَ، يُسَحَلِّتُ دَاوُدَ بُن أَبِى هِنُدَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ النَّاسِ أَوِ النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: مَنُ المَرْبَا، قَالُوا: كُلُّ النَّاسِ أَوِ النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: مَنُ المُ يَأْكُلُهُ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ

أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُريْرَةً

6214 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنُ أَبِى عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَوْفٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمُ حَدْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ حُرْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ

اللہ نے تمہارے لیے فرمائی ہے تمام لوگوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گئ اپنے پڑوی سے احسان کرو لوگوں کے لیے وہی پند کرتے ہوئسچے مسلمان بن جاؤ گے اور زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا' دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔

## وہ احادیث ابوعبید' حضرت ابو ہر مریہ و دلائے کرتے ہیں

حضرت ابوہریہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم مُلٹٹے کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی ایک کا لکڑیوں کا گھا باندھ کراپنی پیٹھ پر اُٹھا لینا' اس کے بعداسے بچ ڈالنا بہتر ہے' اس سے کہ وہ کسی آ دمی سے مانگے' پس وہ اسے دے یا نہ دے۔

<sup>6213-</sup> الحديث سبق برقم:6205 فراجعه

<sup>6214-</sup> الحديث سبق برقم: 6001 فراجعه .

لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

مَصُرِى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ الزُّهُرِي، عَنُ الْسُمَاعِيلَ الْسَعُدِ، عَنِ الزُّهُرِي، عَنُ الْسَعُدِ، عَنِ الزُّهُرِي، عَنُ أَبِى عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُدُخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَمَّدَنِى الله مِنهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِى الله مِنهُ رَسُولَ الله مِنهُ اللهُ مِنهُ بَرَحْمَةٍ

طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

6216 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَ-ةَ، يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْحَهُ بَالنَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَلَمُ وَذَكَرَ مَرَّةً وَلَمْ يَرُفَعُهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّكَلَمُ وَذَكَرَ مَرَّةً وَلَمْ يَرُفَعُهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّكَلَمُ وَحَدَقَ بِيسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ حَلَفَ بِيَمِينٍ اللَّهِ، فَقَالَ الْمَلَكُ أَوْ تَلِيلُهُ فَنَسِى فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمُ صَاحِبُهُ: قُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِى فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمُ صَاحِبُهُ: قُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِى فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمُ صَاحِبُهُ: قُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِى فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمُ تَجِىءِ امْرَأَةٌ بِشَىءً إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ جَاءَتُ بِشِقِ

حفرت ابوہریہ وہ فائن فرماتے ہیں کہ حضور مٹائنی ا نے فرمایا: کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔عرض کی گئ: یا رسول اللہ! آپ بھی؟ فرمایا: میں بھی مگر مجھے اللہ نے اپنی رحت سے ڈھانپ لیا ہے۔

وہ احادیث جوحضرت طاوس ٔ حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹیڈ سے روایت کرتے ہیں

حضرت الوہریہ دُولُولُو فرماتے ہیں کہ حضور مُلُولُولُو وہ نے فرمایے کہ حضرت سلیمان علیہ نے قسم اٹھائی کہ آج وہ نوے (۹۰) ہیویوں کے پاس جا کیں گے۔ سب کے ہاں اولا دہوگی۔ وہ اللّٰہ کی راہ میں لڑیں گے۔ وہ ان شاء اللّٰہ کہنا بھول گئے۔ وہ سب ہیویوں کے پاس گئے، کسی عورت کے ہاں بچے نہیں ہوا مگر ایک کہ وہ ایک بچے کا کچھ حصہ تھا۔ حضور مُلُولُولُمُ نے فرمایا: اگر حضرت سلیمان علیہ نے استثنا کیا ہوتا تو جانث نہ ہوتے وہ اپنی سلیمان علیہ نے استثنا کیا ہوتا تو جانث نہ ہوتے وہ اپنی سلیمان علیہ ا

6215- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 264 قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا ابراهيم بن سعد والبخارى جلد 7 صفحه 157 قال: حدثنا أبو اليمان .

6216- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 1175 قال: حدثنا سفيان . قال: حدثنا هشام بن حجير التيمى . وأحمد جلد2مفحه 275 قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس .

غُلامٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ أَنَّ سُلَيْمَانَ اسْتَشْنَى لَمْ يَخْنَتُ فَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي خَاجَتِهِ

حَدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ طَاوُسًا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ طَاوُسًا، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا هُرَيُرَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا وَأَخُرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا وَأَخُرَجْتَنَا مِنَ اللَّهُ، وَحَطَّ بِذَنْبِكَ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ، وَحَطَّ بِذَنْبِكَ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ، وَحَطَّ لَكَ التَّوْرَاءَ بِيَدِهِ لِمَ تَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمَوْسَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُوسَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُوسَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْعَلَى الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى عَلَى الْعَلَامُ اللهُ الْمُوسَى عَلَى الْمُوسَى اللهُ الْعَلَى الْمُوسَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُوسَى عَلَى اللهُ ال

وَأَبُو بَكُرِ بُنِ زَنْجَوَيْهِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو بَكُرِ بُنِ زَنْجَوَيْهِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو بَكُرِ بُنِ زَنْجَويْهِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَبَى أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثُ

6219 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ لَيُتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ،

ضرورت میں لگ گئے تھے۔

حفرت ابو ہر یہ وہ فائی فرماتے ہیں کہ حفرت موی و آدم میں اور موری وہ اللہ اور حضرت موی مایت ہیں کہ حفرت موی وہ اسے آدم ایک اسے آدم! آپ ہمارے باپ ہیں، ہم کو آپ مایت اور منایت جنت سے نکلوایا اپنے گناہ کی وجہ سے حضرت آدم مایت کے حفرت موی مایت کہا: اللہ نے آپ مایش کو چنا اور تورات کی تختیاں اپنی جانب سے دیں۔ آپ مایش مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اس کام پر جو اللہ نے لکھا تھا، علی سیال میرے پیدا ہونے سے پہلے حضرت جالیس سیال میرے پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم مایشا موی مایشا ہم میں مالیہ آگئے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سالی فیم نے فرمایا: جس نے قسم اٹھائی اور کہا: ان شاء اللہ وہ حانث نہیں ہوا۔

حضرت ابوہریہ رہ گاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مُالیّا مُ

6217- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1115 ـ وأحمد جلد 2صفحه 248 ـ والبخاري جلد 8صفحه 157 قال: حدثنا على ابن عبد الله \_

6218- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 309 . وابن ماجة رقم الحديث: 2104 قبال: حيد ثنيا العباس بن عبد العظيم العنبري . والترمذي رقم الحديث: 1532 قال: حدثنا يحيي بن موسلي .

6219- أخرجه ابن ماجة رقم الحديث: 4229 من طريق أحمد بن سنان ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا يزيد ابن هارون كلاهما عن شريك بهذا السند .

اٹھائے گا۔

وہ احادیث جوحضرت اعرج' حضرت ابو ہر بر ہ شائٹۂ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوہریہ بہت زیادہ حضور سُلَیْمُ کے حوالہ سے موکہ ابوہریہ بہت زیادہ حضور سُلُیْمُ کے حوالہ سے حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اللّٰہ کی سم اس کے وعدہ کا ایک وقت ہے۔ میں مسکین آ دمی ہوں۔ میں رسول اللّٰہ سُلُیْمُ کی خدمت کرتا ہوں، اپنے پیٹ پر باندھ کر مہاجرین لوگ بازار میں کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں۔ انصار کھائی اپنے اموال پر گے رہتے ہیں۔ حضور سُلُیُمُ نے فرمایا: جو کپڑا بچھائے گا۔ وہ کوئی شے نہیں ہولے گا جو اس نے میرے حوالہ سے بی ہے۔ میں نے کپڑا بچھائے گا۔ وہ کوئی شے نہیں ہولے گا جو میاں تک کہ آپ سُلُومُ نے اپنی بات مکمل فرمائی۔ پھر میں سے نہیں ہولا جوآپ سُلُومُ سے سُلُوں کے بعد میں کوئی شے نہیں ہولا جوآپ سُلُومُ سے سُلُمُ اس کے بعد میں کوئی شے نہیں ہولا جوآپ سُلُمُ اسے سُلُمُ ہُمَا ہُمَا کُومُ سُلُمُ ہُمَا ہُمَا کُومُ سُلُمُ ہُمَا ہُمَا کُومُ ہُمَا ہُم

حضرت ابو ہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مالیا ہے فرمایا: جبتم میں سے کوئی مسلمان بھائی دیوار میں

يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

لاغرَجُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ هُرَيْرَةَ

6221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ

6220- أخرجه الحميدى رقم الحديث: 1142 . وأحمد جلد 2صفحه 240 قالا: حدثنا سفيان . وفي جلد 2 صفحه 240 قالا: حدثنا اسحاق بن عيسلى . قال: أخبرنا مالك .

6221- أخرجه مالك (الموطأ) صفحه 464 . والحميدى رقم الحديث: 1076 قال: حدثنا سفيان . وأحمد جلد 2 صفحه 240 قال: حدثنا سفيان .

أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَالُذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغُرِزَ خَشَبَةً فِي جُدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ

6222 - حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّهُرِيّ، عَنِ الْأَعُرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغُنِيَاءُ وَيُتُرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنُ مَسَبَةَ، مُصَدَّمَدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنُ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِي مُسَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مِنُ اللهِ مِنَ المُؤُمِنِ اللهِ مِنُ اللهِ مِنَ المُؤُمِنِ السَّعْيِفِ، وَكُلَّ عَلَى حَيْرٍ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، الشَّعِيفِ، وَكُلَّ عَلَى حَيْرٍ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، الشَّعِيفِ، وَكُلَّ عَلَى حَيْرٍ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِينُ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزُ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قَلَا اللهُ وَلَا تَعْجِزُ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً قَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا تَعْجِزُ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً وَلَا تَعْجَزُ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً وَلَا اللهُ وَلَا تَعْجِزُ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً وَلَا اللهُ وَلَا تَعْجَزُ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً وَلَا اللهُ وَلَا تَعْجِزُ، وَإِنْ أَلَاهُ وَلَا تَعْجَزُهُ وَلَالَهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ يَعْلَى اللهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

6224 - حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِي فَعَرِ مَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِي فِي مَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَـنُ أَبِى هُـرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

گاڈرر کھنے کی اجازت مانگتے ،اس کومنع نہ کرو۔

حضرت ابوہریہ رہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکائی نے نرمایا: بدترین ولیمہ کا کھانا وہ ہے جس کی طرف مال داروں کو دعوت دی جائے اور حق داروں کو جھوڑا جائے اور جو دعوت قبول نہ کرے اس نے ابو القاسم سکائی کی نافرمانی کی۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی فرماتے ہیں کہ حضور علی اللہ انے فرمایا: طاقت والا مومن کم ورمومن سے بہتر ہاور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے ہر ایک بھلائی ہے تو اس پر حریص ہو جو تجھے نفع دے۔اللہ سے مدد طلب کر عاجز نہ ہوا اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچ تو بینہ کہا کر کہا گر میں بیاور بیر لیتا۔لیکن بیہ کہواللہ نے مقدر میں لکھا اور جواس نے بیکر لیتا۔لیکن بیہ کہواللہ نے مقدر میں لکھا اور جواس نے جا ہا تھا وہ ہوا ہے، کیونکہ لفظ 'لو ''لیعنی اگر شیطان کے علیا تھا وہ ہوا ہے، کیونکہ لفظ 'نلو ''لیعنی اگر شیطان کے علیا تھا کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔

حضرت ابوہریہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُلٹیا کے سامنے چاندکا ذکر ہوا تو آپ سُلٹیا نے فرمایا: جب چاند دیکھوتو افطار کرو، اگر

<sup>6222-</sup> الحديث سبق برقم 5865 فراجعه .

<sup>6223-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه 266 قال: حدثنا خلف بن الوليد٬ قال: حدثنا ابن مبارك٬ عن محمد بن عجلان٬ عن ربيعة . وفي جلد2صفحه 370 قال: حدثنا عارم٬ قال: حدثنا عبد الله بن مبارك .

<sup>6224-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 286 . ومسلم جلد 3صفحه 124 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . والنسائي جلد 4صفحه 134 قال: أخبرنا أبو بكر بن على صاحب حمص .

عَلَيْدِ وَسَلَّمَ الْهِلَالُ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعُدُّوا وَإِذَا رَأَيْتُمُ وَكُنُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا

الرَّحُ مَنِ الْمُقُرِءُ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ أَبِى أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُ مَنِ الْمُقُرِءُ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ أَبِى أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عُبُدِ الرَّحُمَنِ عُبَدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى جَعْفَرِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ عُبَدُ اللَّهِ عُنَدُ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيُ رَدَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلا مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِيح

6226 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ السَّرَحُمَنِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّحْفَرُ بُنُ رَبِيعَةً، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ صَوْتَ الدِّيكَةِ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا فَسَلُوا وَارْغَبُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمُ نُهَاقَ الدِحمَارِ فَإِنَّهَا رَأْتُ شَيْطَانًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الدِحمَارِ فَإِنَّهَا رَأْتُ شَيْطَانًا فَاسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتُ

6227 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمُ فَلْيَجْعَلُ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْفِرُ

6228 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

آسان غبارآ لود ہوتو تنیں مکمل کرو۔

حضرت الوہری و دائن فرماتے ہیں کہ حضور سالی فیا نے فرمایا: جس کو خوشبو دی جائے وہ واپس نہ کرے کیونکہ اس کو اُٹھانا آسان ہے اور اچھی خوشبو ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹٹے کے فرمایا جب مرغ کی آواز سنو کیونکہ وہ اذان فرشت کو دیکھ کر دیتا ہے تو اللہ سے مانگواور رغبت کرو۔ جب تم گدھے کے بینگنے کی آواز سنو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو جواس نے دیکھا اس کے شرسے۔

حضرت ابوہریہ ڈھٹٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹیٹر نے فرمایا: جبتم میں کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے اس کو صاف کرے۔

حضرت ابو ہر رہ والنفؤ فر ماتے ہیں کہ حضور مالیفیا

- 6225 أخرجه أحمد جلد 2صفحه 320 . ومسلم جلد 7صفحه 48 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب و أبو داؤد رقم الحديث: 4172 قال: حدثنا الحسن بن على وهارون بن عبد الله و الحديث الحديث المحسن بن على وهارون بن عبد الله و الحديث الحديث المحسن بن على وهارون بن عبد الله و المحديث المحسن بن على وهارون بن عبد الله و المحديث المحديث المحسن بن على وهارون بن عبد الله و المحديث المحديث المحسن بن على وهارون بن عبد الله و المحديث المحديث المحسن بن على وهارون بن عبد الله و المحديث المحد

6226- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 306 قال: حدثنا هاشم.

6227- أخرجه والحميدي: 957 قال: حدثنا سفيان .

عَنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَّا

6229 - حَدَّثَنَا اللهِ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْبُنَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْبُنَةَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِى هُرَيُرَدةَ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّيْخُ شَابَ عَلَى حُبِّ النُّنَدُنِ: حُبِّ الْعَيْشِ، الشَّيْخُ شَابَ عَلَى حُبِّ النُّنَدُنِ: حُبِّ الْعَيْشِ، وَحُبِّ الْمَال

مَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ

6231 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، يَبُلُغُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، يَبُلُغُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ: يَمِينُ اللَّهِ مَلَاكَ وَقَالَ: يَمِينُ اللَّهِ مَلَاكَ سَجَّاء ُلا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللَّهِ مَلَاكَ مَا اللَّهُ وَالنَّهَارَ

6232 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، يَبُلُغُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، يَبُلُغُ بِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَظَرَ

نے فرمایا کوئی بچے ہوئے پانی سے منع نہ کرے تا کہ اس کے ساتھ گھاس اگ جائے۔ (جو اس کے کھیت کولگانے کے بعد بچاہے)

حضرت ابوہریرہ رہ النظائے سے روایت ہے کہ حضور سکا النظام نے فرمایا: بوڑھا آ دمی دو چیزوں کی محبت پر جوان ہوتا ہے زندگی کی محبت پر۔

حضرت ابو ہریرہ وہائن فرماتے ہیں کہ حضور سُلَیْکَمَ نے فرمایا: مال دار وہ نہیں ہے جو زیادہ سامان والا ہو، مال داروہ ہے جو دل کاغنی ہو۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی فرماتے ہیں کہ حضور سَائیا ہم کے فرمای اللہ عزوجل فرماتا ہے: اے ابن آدم! خرچ کر تاکہ تجھ پر خرچ کیا جائے۔ اللہ عزوجل کا دائیں ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ سخاوت سے بھرا ہوا ہے۔ دن اور رات خرچ کرنے سے اس کے خزانہ میں کوئی شے کم نہیں ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور مُلھ فی ا نے فرمایا: جبتم ایسے آدی کو دیکھو جوتم سے مال جسم میں زیادہ ہے تو اپنے سے نیچ والے کو دیکھ لیا کرو جوتم

6229- الحديث سبق برقم:5963 فراجعه .

6230- أخرجه الحميدي رقم الحديث:1063 قال: حدثنا سفيان .

6231- أخرجه أحمد جلد2صفحه242 قال: حدثنا سفيان .

6232- أخرجه البخاري جلد 8صفحه 128 قال: حدثنا اسماعيل وال: حدثني مالك .

الْجِسْمِ، ہےجم ومال میں کم ہے۔

حفرت ابوہریہ ڈائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹیا م نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس طرح کہ اس کے کندھے پرکوئی شے نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُقیٰ ہُم اِنے ہیں کہ حضور سُلُقیٰ ہُم اِن فرمایے ہیں کہ حضور سُلُقیٰ ہُم اللہ عزوجل زیادہ جانتا ہے جو اس کو اس کی راہ میں زخم لگا ہے جب قیامت کے دن آئے گا اس کے جسم سے خون بہدرہا ہوگا اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا۔ اس کی خوشبو مشک خوشبوکی طرح ہوگی۔

حضرت ابوہریہ ڈٹاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مٹاٹی ان نے فرمایا لوگ اس معاملہ میں قریش کے تابع ہیں ان کے مسلمان ان کے مسلمانوں کے تابع ہیں ان کے کافر' ان کے کافروں کے تابع ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھائھ فرماتے ہیں کہ حضور ملائھ کے نے فرمایا: لوگوں میں سے سب سے بدترین اس کو پاؤ کے جو دو چروں والا ہو ادھر کی باتیں اُدھر اور اُدھر کی أَحَدُكُمُ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْجِسْمِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْجِسْمِ

6233 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ مَعْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يُصَلِّى أَحَـدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

6234 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الْآعُوجِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُكُلِّمُ أَحَدٌ فِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُكُلِمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِهِ - إلَّا سَبِيلِ اللهِ، - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِى سَبِيلِهِ - إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًّا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

6235 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِعُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، لِعُشْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ،

6236 - حَـلَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ

<sup>6233-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث:964 قال: حدثنا سفيان .

<sup>6234-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1092 قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد .

<sup>6235-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 319 . ومسلم جلد 6صفحه 2 قال: حدثنا محمد بن رافع .

<sup>6236-</sup> الحديث سبق برقم:6044 فراجعه .

النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاء بِوَجْهِ وَهَؤُلاء بِاتِي إدهر كرنے والا

6237 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرُفُتُ وَلَا يَـجُهَلُ، فَإِن امُرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ

6238 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، جَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً قَالَ: لَا تَسَلَقَسُوا الرُّكْجَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعُدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاء أَنْ يُمُسِكَّهَا، وَإِنْ شَاء أَنْ يَرُدَّهَا بِصَاعِ مِنْ تَمُوِ لَا سَمْرَاءَ قَـالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: يَغْنِى

6239 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرِج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ: أَلَّا رَجُـلٌ يَـمُـنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ النَّاقَةَ يَغُدُو بِعَشَاءٍ وَيَرُوحُ بِعَشَاءٍ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ ، قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: لَوْ قَالَ بِعِسَاسِ كَانَ أَجُوَدَ

حضرت ابوہریرہ ٹالٹؤ فرماتے ہیں کہ حضور عالیا کم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی صبح کرے، روزہ کی حالت میں وہ جماع اور جہالت کی گفتگو نہ کرے اگر اس کوکوئی آ دمی گالی دے یا مارے وہ کہددے کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں میں روز سے ہوں۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ باہر سے آنے والے قافلے کوآ کے جاکرمت ملوتا کہ ان کا مال خریدسکواوراونٹوں اور بھیٹر بکریوں کا دودھ روک کرمت رکھو ( بیچنے کیلئے ) پس اس کے بعد جس نے خریدا تو اسے اختیار ہے اگر چاہے تو اسے اپنے لیے رکھ لے اور اگر چاہے تو واپس کر دے اور ایک صاع (ساڑھے چارکلو) معجوری بھی ساتھ دے گندم نہیں دے سکتا۔حضرت ابوضيم ني سمواء كامعن 'حسطه العني كندم بنايا

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے روایت ہے: (ان کوخبر پینی ہے) خبردار! وہ آ دی جو کسی گھر والوں کو (دودھ والى) اونمنى ديتا ہے وه صبح شام دودھ كا برا پياله ليتا ہے بے شک اس اونٹنی کا اجر بہت بڑا ہے۔حضرت ابوخیثمہ نے فرمایا: راوی اگر 'عشا'' کی بجائے ''عِسَانس'' کا لفظ استعال كرتے تو عمرہ تھا۔

<sup>6237-</sup> أخرجه مسلم رقم الحديث: 1151 من طريق زهير بن حرب بهذا السند .

<sup>6238-</sup> الحديث سبق برقم:6039,6023 فراجعه .

<sup>6239-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1061 قال: حدثنا سفيان.

6240 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّعْرَجِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّعْرَجِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّبابِقُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ السَّبابِقُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمَ الله لَكُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ الله كَتَبَهُ الله عَلَيْنَا، هَدَانَا الله لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ الله عَلَيْنَا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

6241 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْآعُرِج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِي طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِي طَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى النَّيواكِ أَمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عَنْدَ كُلِّ صَلاةٍ

6242 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبُلُغُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبُلُغُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبُلُغُ بِهِ قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحُلُبُ اللِّقُحَةَ فَمَا يَصِلُ الْإِنَاءُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلانِ يَتَبَايَعَانِ لَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلانِ يَتَبَايَعَانِ النَّوْبَ فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلانِ يَتَبايَعَانِ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلانِ يَتَبايَعَانِ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصُدُرُ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصُدُرُ حَتَّى تَقُومَ

6243 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

حضرت ابو ہریرہ وہ النے سے روایت ہے کہ نبی

کریم سُلُ النے نے فرمایا: ہم آنے میں سب سے بیچھے آنے

والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہول
گے سوائے اس کے کہ ہراُمت کواس کا نامہ اعمال ہم
سے پہلے دیا گیا اور ہمیں وہ ان کے بعد دیا گیا 'پھریدن
جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لکھ دیا 'اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے
ہماری راہنمائی فرمائی 'پس لوگ اس میں ہمارے تابع
ہیں 'یہودی آنے والے کل اور عیسائی پرسوں۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹائٹیڈ نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو ضرور نماز عشاء تا خیر سے پڑھنے کا تھم دیتا اور ہر نماز کے لیے مسواک کا تھم دیتا۔

حضرت الوہررہ ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ حضور مُٹائٹیڈ ا نے فرمایا: قیامت جب آئے گی اس کا منظراس طرح ہو گاکہ ایک آ دمی نے دودھ پیالہ میں ڈال کراپ منہ تک سے لگایا ہو گا تو قیامت آجائے گی، دو آ دمی کپڑا خرید رہے ہوں گے وہ ابھی معاملہ طے کررہے ہیں گے کہ قیامت آجائے گی، آ دمی حض پر پانی لینے گیا ہو گا وہ ابھی کھنچے گانہیں تو قیامت آجائے گی۔

حضوت ابو ہریرہ دلائن سے روایت ہے کہ حضور مُنافیا

<sup>6240-</sup> الحديث سبق برقم: 6188 فراجعه .

<sup>6241-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 965 قال: حدثنا سفيان .

<sup>6242-</sup> أخرجه البخاري جلد 9صفحه 74 قال: حدثنا أبو اليمان ـ

<sup>6243-</sup> الحديث سبق برقم: 6240 فراجعه .

عَنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَنِي

6244 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةٌ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى رَمَصَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

6245 - حَـدَّشَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَـنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، يَبُلُغُ بِهِ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

6246 - حَـدَّشَنَا أَبُو خَيْضَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَـنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ، يَبُلُغُ بِيهِ قَـالَ: طَعَامُ الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ تَكَافِى الثَّلَاثَةِ مَا لَا لَيْسَالُونَ عَلَيْهُ الثَّلَاثَةِ مَا لَعَلَاثُهُ الثَّلَاثَةِ مَا لَا لَيْسَالُونَ عَلَيْهُ الثَّلَاثَةِ مَا لَا لَيْسُونَ عَلَيْهِ النَّلَاثُ اللَّهُ وَالْعَلَاثُونَ الثَّلَاثَةِ مَا لَعْلَاثُونَ عَلَيْهُ النَّلَاثَةِ مَا لَا لَيْسَالُونَ الْقَلْمُ النَّلُونَ النَّلُونَ النَّلُونَ النَّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاثُ اللَّهُ اللْعَلَاثُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِيْلُونَ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْلُونُ اللْعُلِيْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ ا

6247 - صَدَّشَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: أَعُدَدُتُ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: أَعُدَدُتُ لِعِبَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: أَعُدَدُتُ لِعِبَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: أَعُدُدُتُ لِعِبَادِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ، مِصْدَاقُ سَمِعَتُ، وَلَا خَطرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ، مِصْدَاقُ ضَمِعَتُ، وَلَا خَطرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: (فَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمُ فَلْ فَيْ وَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمُ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة:

نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے وقت کے باوشاہ کی (بشرطیکہ وہ دینِ اسلام کے مطابق چلنے والا ہو) اطاعت کی۔ اساعت کی۔

اطاعت ی بے تباب اس سے میری اطاعت ی ۔
حضرت ابو ہریرہ دالنے فرماتے ہیں کہ حضور مگالیا کے
نے فرمایا: کوئی عورت رمضان کے علاوہ روزہ نہ رکھے۔
جب اس کا شو ہرموجود ہو مگر اس کی اجازت کے ساتھ ۔
حضرت ابو ہریرہ ڈلائی فرماتے ہیں کہ حضور شالیا کے
نے فرمایا: جب تم کسی کو مارو تو چہرے پر مارنے سے بچو۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُالیّا ہُم نے فرمایا: دوآ دمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے، تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہوتا ہے۔ (جبکہ اکٹھے بیٹھ کرکھائیں)

حضرت ابوہریہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ حضور سالی اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جوکسی آ کھے نے بندوں کے لیے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جوکسی آ کھے نے نہ ویکسی کے دل میں بات نہ ویکسی کے دل میں بات آئی اس کے متعلق ۔ اس کی تصدیق قرآن پاک میں ہے ۔''فکلا تَعْلَمُ نَفْسٌ اللٰی آخرہ''۔

<sup>6244-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث:1016 قال: حدثنا سفيان .

<sup>6245-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1121 قال: حدثنا سفيان .

<sup>6246-</sup> أخرجه أحمد جلد2صفحه244 قال: حدثنا سفيان .

<sup>6247-</sup> أخرجه البخارى جلد 4صفحه 143 قال: حدثنا الحميدى . قال: حدثنا سفيان .

(17

6248 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، رِوَايَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ، رِوَايَةً قَـالَ: لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِاثَةٌ غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وِتُرٌ يُحِبُّ الْوِتُرَ

6249 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّيْسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسِ أَحِدِكُمْ ثَلاتَ عُقَدٍ، فَإِذَا استَيْقَظَ فَلَى قَافِيةٍ رَأْسِ أَحِدِكُمْ ثَلاتَ عُقَدٍ، فَإِذَا استَيْقَظَ فَلَى قَافِيةٍ رَأْسِ أَحِدِكُمْ ثَلاتَ عُقَدَةٌ، فَإِذَا تَوضَّا انْحَلَّتُ فَلَدَةٌ، فَإِذَا تَوضَّا انْحَلَّتُ عُقدةٌ، فَإِذَا تَوضَّا انْحَلَّتُ عُقدةً مُ اللَّهُ الْمُحَلَّتُ النَّعُقد، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفُسِ كَسُلانَ

مَنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعُرِجِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّهُ مِنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُوذُوا بِاللهِ مِنُ عَذَابِ اللهِ مِنُ عَدَابِ اللهِ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الشَّجَالِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الشَّجَالِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

6251 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹئؤ فرماتے ہیں کہ آپ مٹاٹیٹا نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کے ننانوے نام ہیں۔جس نے ان کو یاد کرلیاوہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔اللہ عزوجل اکیلاطاق ہے اور طاق کو پہند کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور ٹائٹیٹا نے فرمایا: شیطان تم میں سے ہراکی کی گدی پرگرہ لگا دیتا ہے تین۔ جب وہ آدمی اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے۔ اگر بینہ کر ہے تو صبح کرتا ہے خبیث نفس کے ساتھ ستی کی حالت میں۔

حضرت ابوہریہ ٹھانٹ فرماتے ہیں کہ حضور تھانٹیا نے فرمایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، سے دجال کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ فتنہ سے پناہ مانگو۔

حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹؤ سے روایت ہے کہ حضور مُلگیڈا نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اس حالت میں کہ وہ روزے کی حالت میں ہو' پس اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے: میں روزے سے ہول۔

<sup>6248-</sup> أخرجه مسلم جلد8صفحه 63 قال: حدثنا عمرو الناقد وزُهير بن حرب وابن أبي عُمر ـ

<sup>6249-</sup> أخرجه أبو داؤد رقم الحديث:1306 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك

<sup>6250-</sup> أخرجه مسلم جلد2صفحه94 قال: حدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزُهير بن حرب ـ

<sup>6251-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس.

6252 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: سَبَقَتُ رَحُمَتِي غَضَبِي

253 - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الْآعُرِجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ: إِنْ هَمَّ عَبْدِى بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةٍ فَلا تَكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِنْ تَرَكَهَا

6254 - حَدَّثَنَا اللهِ حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِى هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَطُلُ ظُلُمُ الْغَنِيّ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىء فَلَيْتَبِعُ

6255 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ

حضرت ابو ہر یہ دھائن فرماتے ہیں کہ حضور طالیا ہے۔ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرما تا ہے میری رحمت میرے غصہ پر سبقت لے گئی ہے۔

حضرت ابوہریہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور سائی فی کے فرمای اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ اگر میرا بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرے اس کو لکھوا۔ اگر وہ نیکی کرے تو دس گنا زیادہ لکھ دو۔ اگر برائی کا ارادہ کرے اس کو نہ لکھوا گر کرے تو صرف ایک برائی لکھو اگر چھوڑ دے اس کی ایک نیکی کھھ

حضرت ابوہریہ بھائٹ سے روایت ہے کہ آپ سائٹیا نے فرمایا جو مال دار ہونے کے باوجود قرض ادا کرنے میں دیر کرے تو وہ ظالم ہے جب وہ تم میں سے کسی سے وہ احالہ ( یعنی مال منتقل ) کرئے کسی گروہ کے سامنے تو تمہارے بھائی کو اتباع کرنی چاہیے (اسے قبول کر لینا چاہیے)۔

حضرت ابو ہریرہ طاننہ سے روایت ہے کہ میں نے

6252- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 242 قال: حدثنا سفيان . وفي جلد 2صفحه 257 قال: حدثنا يزيد . قال: أخبرنا محمد .

6253- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 242 قال: حدثنا سفيان . والبخارى جلد 9صفحه 177 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد . قال: حدثنا ابن عبد الرحمن .

6254- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 260 قال: حدثنا عبد الأعلى . وفي جلد 2صفحه 315 قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام . والبخاري جلد 3صفحه 155 قال: حدثنا مسدد . قال: حدثنا عبد الأعلى .

6255- سبق تخريجه راجع الفهرس

الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الْآحُمَنِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الْآعُرَجِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ أَدُرَكَ سَجْدَةً مِنُ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبُلَ أَنْ تَطُلُعَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبُلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمُسُ أَوْ قَبُلَ أَنْ تَغُرُبَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ الشَّمْسُ أَوْ قَبُلَ أَنْ تَغُرُبَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة

6256 - حَدَّثَنَا بِشُرٌ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلُّ

6257 - حَدَّثَنَا بِشُرَّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ جُمُعَةٍ، فِيهِ خُلِقَ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ جُمُعَةٍ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُعِيدَ فِيها

6258 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَلِي لِيدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ، وَأُوتِيتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي

حضور سُلَیْم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے عصر کی نماز کے وقت ایک سجدہ کرنے کی مقدار وقت پالیا بے شک اُس نے عصر کی نماز کا اُس نے عصر کی نماز کا وقت پالیا 'جس نے صبح کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے پالیا اُس نے نماز کو مالیا۔

حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور ملائیا ہے نے فرمایا: کوئی بچے ہوئے پانی سے نہ روکے تا کہ اس کے ساتھ گھاس اگ جائے۔

حضرت الوجريره رُلَّا فَيْ فرمات بين كه حضور مُنَافِيناً نے فرمایا: بہتر دن وہ ہے جس رات میں سورج طلوع ہو، وہ جمعہ كا دن ہے۔ اس دن آ دم علیا كو پيدا كيا گيا اس دن جنت سے نكالا گيا اسى دن اس ميں داخل كيا جائے گا۔

حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُلٹیٹا نے فرمایا: میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں' سویا ہوا تھا مجھے عرش کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، میرے ہاتھ میں رکھی گئی۔

<sup>6256-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس.

<sup>6257-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: 854 قال: وحدثني حرملة بن يحيى 'أخبرنا ابن وهب' أخبرني يونس' عن ابن شهاب

<sup>6258-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 268 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر ومسلم جلد 2صفحه 64 قال: حدثنا حاجب بن الوليد

الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعُرَجِ، عَنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِى هُرَيْرَ-ةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الصَّسَدَقَةِ اللِّقُحَةُ الصَّفِقُ مِنْحَةً، أَوِ وَسَلَّمَ: الصَّفِقُ تَعُدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِأُخُرَى

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: بَيْنَا امْرَأَةٌ وَسُوعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: بَيْنَا امْرَأَةٌ تَرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِى تُرْضِعُهُ فَقَالَتِ: تَرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِى تُرْضِعُهُ فَقَالَتِ: اللّهُمَّ لَا تُجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدِي، اللّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدِي، فَقَالَتِ: اللّهُمَّ الْحَبْنِيانُ فَقَالَتِ: اللّهُمَّ فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ تُحَرُّ وَيَلْعَبُ بِهَا الصِّبْيَانُ فَقَالَتِ: اللّهُمَّ الْحَعَلْنِي مِثْلَهَا وَمَلَى اللّهُ مَلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُمَّ الْحَعَلَنِي مِثْلَهَا ، فَمَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَقُولُونَ لَهَا: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَمَّا الْرَاكِبُ فَإِنْ لَهَا: تَسُرِقُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَقُولُونَ لَهَا: تَسُرِقُ، وَتَقُولُ : حَسْبِي اللّهُ، فَيَقُولُونَ لَهَا: تَسُرِقُ، وَتَقُولُ: حَسْبِي اللّهُ، فَيَقُولُونَ لَهَا: تَسُرِقُ، وَتَقُولُ: حَسْبِي اللّهُ وَتَقُولُ : حَسْبِي اللّهُ اللّهُ الْمَولُ اللّهُ اللّهُ الْمَارُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الل

6261 - حَـدَّثَنَا بِشُرْ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

حضرت ابو ہریرہ ڈھائی فرماتے ہیں کہ حضور سالی آئے نے فرمایا بہترین صدقہ دودھ دینے والی گائے یا دودھ دینے والی بکری دے دینا، مسج ایک کا دودھ سے اور شام کودوسری کا۔

حضرت ابو ہر برہ والنین فرماتے ہیں کہ حضور منافیا نے فرمایا: ہم ایک الیی عورت کے باس سے گزرے وہ اینے بیجے کو دودھ بلا رہی تھی اچانک ایک گزرنے والا گزرااس حال میں کہ وہ اس بچیکو دودھ پلا رہی تھی ،اس عورت نے کہا: اے اللہ! تو اس میرے بیٹے کوموت نہ دینا جب تک بیاس سوار کی مثل نه ہو جائے۔اس بچہ نے کہا: اے اللہ! تو مجھے اس کی مثل نہ بنا نا پھر وہ دورھ ینے لگا۔ ایک آدی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا' اس عورت کو کھینچ رہا تھا اس کے ساتھ بیچے کھیل رہے تھے۔ اس عورت نے کہا: اے اللہ! تو اس بحیہ کو اس کی مثل نہ بنانا اس بچہ نے عرض کی: یا اللہ! تو مجھے اس مثل بنانا۔ حضور مَنَا فَيْرًا نِهِ فِر مايا: بهرحال وه سوار تو كافر تقاليكن وه عورت کوگ اس کو کہتے تھے ۔ تُو نے زنا کیا ہے وہ کہتی تھی: میرے لیے اللہ کافی ہے، لوگ اس کو کہہ رہے تھے توچور ہے وہ کہدر ہی تھی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت آبوہریرہ والنفؤ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سَلَيْنَا إلى سنا، آپ سَلَيْنَا نِ فَر ماياً : جنت اور دوزخ

<sup>6259-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس ـ

<sup>6261-</sup> أخرجه الحميدي رقم الحديث: 1137 قال: حدثنا سفيان . قال: حدثنا أبو الزناد . والبخاري جلد 9 صفحه 164 قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم .

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَحَاجَّتِ
الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرُتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ
وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَالِى لَا يَدُخُلُنِي إلَّا
ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسُقَّاطُهُمْ وَعُجَزُهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ
لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنُ أَشَاءُ،
وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنُ أَشَاءُ،
وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنُ أَشَاءُ،
وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُؤُهَا

6262 - حَدَّثَنَا بِشُرْ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ الْأَرْضُ، إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ، مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ

مُعُشَوِ الْمَدَنِيُّ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ أَبِي مَعُشَوِ الْمَدَنِيُّ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ أَبِي هُورَيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُرَيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَأْخُدُنَ كَمَا أَخَذَتِ الْأُمَمُ قَبُلَكُمْ فِرَاعًا بِفِرَاعٍ، وَبَاعًا بِبَاعٍ، حَتَّى لَوُ أَنَّ أَحَدَ أُولَئِكَ وَشِبُرًا بِشِبُو، وَبَاعًا بِبَاعٍ، حَتَّى لَوُ أَنَّ أَحَدَ أُولَئِكَ وَشِبُرًا بِشِبُو، وَبَاعًا بِبَاعٍ، حَتَّى لَوُ أَنَّ أَحَدَ أُولَئِكَ وَشِبُ لَذَخَلَتُمُوهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقُرَء وَاإِنْ شِئْتُمُ الْقُرْآنَ: (كَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْ قَبُلِكُمْ أَوْقَ أَنَ (التوبة: 69) إلَى آخِرِ الْآيَةِ،

کا آپس میں مکالمہ ہوا، دوزخ نے کہا: مجھے ترجیح دی گئ ہے متکبرین جباروں کے ساتھ۔ جنت نے کہا میرے اندر صرف کمزور لوگ ہوں گے، گرے ہوئے اور عاجز لوگ اللہ عزوجل نے جنت سے کہا: تو میری رحمت ہے کہ میں تیرے اندر داخل کروں گا جس پر چاہوں گا رحم کرنا، دوز خ سے کہا: تو میرے عذاب کی جگہ ہے میں تیرے ذریعے عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا بھروں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا بھروں گا

حضرت ابو ہریرہ رُٹائیُّ فرماتے ہیں کہ حضور اُٹائیِّ م نے فرمایا: سارے کا سارا آ دمی (عام نہ کہ خاص یا کافرو مشرک یا منافق) زمین کھا جائے گی کیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی (کونہیں کھائے گی) اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسی سے دوبارہ جوڑا جائے گا۔

حضرت ابو ہریہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ اللہ ابو ہریہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ فی است نے فرمایا کہ تم ضرور بصل ور پہلے گزری ہوئی اُمتوں کے پیچھے چلو گے ہاتھ کے بدلے باتھ بالشت کے بدلے بالشت اور گز کے بدلے گز،اگران میں سے کوئی گوہ کے میں داخل ہو گے۔حضرت میں داخل ہو گے۔حضرت ابو ہریہ ڈاٹھ فرماتے ہیں: اس کی تائید کے لیے اگر تم چاہواس آیت کو پڑھ لو: ''تھا لگذیہ نے مِنْ قَبْلِکُمُ اللی آخے۔ ورمن کی گئی: یارسول اللہ! جیسے فارس وروم

<sup>6262-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: 2955 قال: حدثنا قيبة بن سعيد عدثنا المغيرة يعنى الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

<sup>6263-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 450 قال: حدثنا يزيد . وفي جلد 2صفحه 527 قال: حدثنا عبد الصمد . قال:

حدثنی حماد ۔

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ وَالرُّومُ؟ قَالَ: فَمَا النَّاسُ إِلَّا هُمُ

مُعْشَدِ الْمَدَنِيُّ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقُبُرِيِّ، وَمُوسَى بُنِ مَعْشَدِ الْمَدَنِیُّ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقُبُرِیِّ، وَمُوسَى بُنِ سَعْدِ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُر الْهَرُجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُر الْهَرُجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْهَرُجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْقَتُلُ ، قَالُوا: كُلَّ عَامٍ نَقُتُلُ أَلُقًا أَوْ أَلْفَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: كُلَّ عَامٍ نَقْتُلُ أَلُقًا أَوْ أَلْفَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَالُ: لَا أَعْنِى ذَاكَ، وَلَكِنُ يَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: وَنَحْنُ أَخِياءٌ وَنَفُعَلُ؟ قَالَ: بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، قَالُوا: وَنَحْنُ أَخْيَاءٌ وَنَفُعَلُ؟ قَالَ: يُعْضُكُمْ بَعْضًا ، قَالُوا: وَنَحْنُ أَخْيَاءٌ وَنَفُعَلُ؟ قَالَ: يُعْضَكُمْ بَعْضًا ، قَالُوا: وَنَحْنُ أَخْيَاءٌ وَنَفُعَلُ؟ قَالَ: يُعْضَكُمْ بَعْضًا ، قَالُوا: وَنَحْنُ أَخْيَاءٌ وَنَفُعَلُ؟ قَالَ: يُعْمَلُكُمْ بَعْضًا ، قَالُوا: وَنَحْنُ أَخْيَاءٌ وَنَفُعَلُ؟ قَالَ: يُعْمُ الْمُؤْمُونِ اللّهِ الْوَلَاكُ الزَّمَانِ كَمَا يُمِيتُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمَانِ كَمَا يُمِيتُ اللّهُ الْمَانِ كَمَا يُمِيتُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمَانِ كَمَا يُمِيتُ الْمَانُ الْمَقْمُ الْمَانِهُمُ الْمَانِ كَمَا يُمِيتُ الْمَانُ الْمَانِ كَمَا يُمِيتُ الْمَانُونَ كَمَا يُمِيتُ الْمُذَانِهُمُ

6265 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ السَّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ الْجَبَّانَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ وَجَبَّانَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ الرَّدُ عَتَصْرَعَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

6266 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ سَيْحَانُ، حَدَّثَنَا مِشُرُ بُنُ سَيْحَانُ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ التَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِى حَدُّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِى اللَّحْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ

والول نے کیا؟ آپ ٹاٹیا نے فرمایا: لوگ صرف وہی ہیں۔ ہیں۔

حضرت ابو ہریہ و والنظ فرماتے ہیں کہ حضور مالی اللہ کہ تا ہوت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ قبل بہت زیادہ ہوجائے گا۔ آپ مالی آئے گی، یہاں تک کہ قبل بہت زیادہ ہوجائے گا۔ آپ مالی آئے نہیں مرتبہ فرمایا صحابہ مشرکوں کو قبل کرتے ہیں۔ آپ مالی آئی نے فرمایا: میری مراد بیا ہیں بلکہ قبل سے مراد بیا ہے کہ تم آپس میں قبل و عارت کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم زندہ ہیں، ہم ایسے کریں گے؟ آپ مالی آئے فرمایا: اس زمانے والوں کے دل مردہ ہوجا کیں گے جس طرح اس کے بدن مردہ ہوجا کیں گے۔

حضرت ابو ہریہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور سُلَیْا ہُمَا فَر ماتے ہیں کہ حضور سُلَیْا ہُمَا فَر مایا مؤمن کی مثال خاکھیتی کی ہے جو ہواؤں کے تھیٹر سے کھاتی ہے حتی کہ ایک تیز ہوا چلے گی جواسے گرا دے گی۔

حضرت ابو ہر یہ و اللہ فی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور منافظ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے اپنی بھی کی شادی کرنی ہے کہ میں پیند کرتا ہوں

6264- أخرجه أحمد جلد 2صفحه 261 قال: حدثنا ابن نمير . وفي جلد 2صفحه 288 قال: حدثنا اسحاق بن سليمان . وفي جلد 2صفحه 524 قال: حدثنا محمد بن بكر

6265- أخرجه البخارى جلد 1صفحه358 ، جلد 2صفحه839 من حديث مالك وشعيب كلاهما عن أبي الزناد به . 6266- أخرجه البخاري جلد 1صفحه493 من حديث شعيب عن أبي الزناد به .

رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى زَوَّجْتُ ابْنَتِى وَإِنِّى أُحِبُ أَنُ تُعِينَنِى بِشَىءً ، قَالَ: مَا عِنْدِى شَىءٌ ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ غَدًا فَانْتِنِى بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ وَعُودِ شَجَرَةٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى الْفَوَائِدِ

6267 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ يَعْجَيى بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيقَ الْحَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيقَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيقَ الْحِمَارِ، وَنُبَاحَ الْكَلْبِ، وَصَوْتَ دِيكِ بِاللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُمْ يَرَوُنَ مَا لَا تَرَوُنَ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُمْ يَرَوُنَ مَا لَا تَرَوُنَ

حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ

الْحَسَادِثِ، أَنَّ جَعُفُرَ بُنَ رَبِيعَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدَ

الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا هَامَ لَا هَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا هَامَ لَا هَامَ اللهِ عَنْ أَبِي 6269 - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي اللهِ الرِّنَادِ، عَنِ اللَّاعَرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِنِ أَتُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِى الْمَاتَبَعُ

6270 - حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

کہ آپ مُلَّیْمُ میری مدد کریں کسی شے کے ساتھ۔
آپ مُلَّیْمُ نے فرمایا: اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، لیکن جب کل صبح ہوتو ایک کھلے منہ والی شیشی اور درخت کی لکڑی لے کر آنا۔ حدیث فوائد میں ذکر کی

حضرت ابوہریہ رہ النظیا سے ر وایت ہے کہ نبی کریم مٹالیا نے فرمایا جب تم گدھے کی آ واز سنو نو عنے کا بھونکنا اور رات کے وقت مرغ کی آ واز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھو کیونکہ وہ الی شی دیکھتے ہیں جوتم نہیں دیکھتے ہیں جوتم نہیں دیکھتے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُٹائٹا نے فرمایا: ایسانہیں ہے کہ مقتول کے سرسے پرندہ نکلے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے چنے و پکار کرے۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی
کریم مُٹائٹ نے فرمایا: مالدار کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور
اگرتم میں سے کسی ایک کومجمع عام میں کہے کہ میری جگہ بیہ
فلاں آ دمی دے گا تو تمہارے بھائی کو اس کی بات مان
لینی جاہیے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ فرماتے ہیں کہ حضور ملاقیا

<sup>6267-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس .

<sup>6268-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس ـ

<sup>6269-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس.

عُفَّبَةً، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْآعُرَجِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا يَزُنِى الزَّانِى حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

حَدِّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَسُرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشُرَبُ حَمْرًا حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَزْنِى وَهُوَ مُؤُمِنٌ

6271 - قَسَالَ أَبُو الزِّنَسَادِ: وَحَسَدَنَنِي أَبُو النِّ نَسَادِ، وَحَسَدَنَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرُفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ فِيهِ رُءُ وُسَهُمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

6272 - حَدَّثَنَا وَهُبُ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنُ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَدُرَكَ مِنَ الْفَحْرِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدُ أَدُرَكَ الْفَحْرَ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ الشَّمْسِ فَقَدُ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

6273 - حَدَّثَنَا وَهُبُ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ

نے فرمایا: زانی حالتِ ایمان میں زنانہیں کرسکتا ہے۔

حضرت ابو ہر رہ ڈھائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مالٹیائی نے فرمایا: چور چوری کرتے وقت، شرابی شراب پیتے وقت اور زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتے ہیں۔

حضرت ابوزناد فرماتے ہیں کہ مجھے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی اُنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رُدائیڈ سے حدیث بیان کی اُنہوں کے حضرت ابو ہریرہ رُدائیڈ سے روایت کی کہرسول کریم مُلائیڈم نے فرمایا: جولوگوں کا مال اُن کے لیتا ہے لوگ اس کی طرف اپنے سراُٹھا کر دیکھتے رہ جاتے ہیں وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈلائڈ فرماتے ہیں کہ حضور مالیا ہے نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پڑھ لی، اس نے فجر کی نماز پالی۔ جس نے عصر کی دور کعتیں سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لیں اس نے عصر کی نمازیالی۔

حضرت ابو ہررہ والله فرماتے ہیں کہ حضور علاقاتم

<sup>6271-</sup> أخرجه أحمد جلد 2صفحه 317 . ومسلم جلد 1صفحه 55 قال: حدثنا محمد بن رافع . كلاهما (أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه فذكره .

<sup>6272-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس

<sup>6273-</sup> أحرجه مالك (الموطأ): 117 . وأحمد جلد 2صفحه 486 قال: قرأت على عبد الرحمٰن . والبخاري جلد 1 صفحه 1678 قال: حدثنا عبد الله بن سلمة .

عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِى هُرَيْرَ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِى هُرَيْرَدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا انْتِظَارُهُ الصَّلاةَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ

خَالِلْا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّنَادِ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَكَمَ مَعْ لَكُوحِ مَنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ فَلَدَعْتُهُ نَمْلَةً وَاحِدَةً أَمْرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَحُرِقَتْ، فَأُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً

6275 - حَدَّثَنَا وَهُبُ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ الْإَعْرَجِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ بِسُؤَ الهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ، فَمَا قَبْلُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنَّهُ مَا نَهَدُ مُ بِهِ فَأَتُوا مِنَّهُ مَا السَّتَطَعْتُمُ اللهِ فَأَتُوا مِنَّهُ مَا السَّتَطَعْتُمُ

6276 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أُخْبَرَنَا

نے فرمایا: کوئی آدمی تم میں سے مسلسل نماز ہی میں ہوتا ہے، جب تک نماز اس کو رو کے رکھتی ہے، اس کو اپنے گھر جانے کی صرف رکاوٹ نماز ہے۔

حضرت ابوہریہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور تالیم کے فرماتے ہیں کہ حضور تالیم کے نے فرمایا: انبیاء کرام بیل میں سے ایک نبی ایک درخت کے بینچا اترے، ان کو ایک چیوٹی نے کاٹا، انہوں نے اپنا سامان اٹھانے کا حکم دیا، اس کے نیچے سے بل کو نکالا اپنا سامان اٹھانے کا حکم دیا، اللہ عزوجل نے اپنا کھرائن سب کوجلا دینے کا حکم دیا، اللہ عزوجل نے نبی کی طرف وحی کی کہ کا شنے والی چیوٹی تو ایک ہی حضور تالیم کے خوات ہیں کہ حضور تالیم کے فرماتے ہیں کہ حضور تالیم کے فرمایا: مجھے (سوال کرنے کے لحاظ سے) چھوڑ کے کھا کرو، جب تک میں تم کوچھوڑ ہے رکھوں، تم سے پہلے امتیں اس لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام بیک سے سوال کیے اور اختلاف کیا۔ جس سے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس سے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس سے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس سے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس سے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس سے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس سے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس کے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس کے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس کے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس کے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس کے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس کے میں کرام بیک کے اور اختلاف کیا۔ جس کو کیا اس سے رک جاؤ۔ جس کا حکم دوں اس کو

حضرت ابو ہریرہ والله فرماتے ہیں کہ حضور مالی فیا

<sup>6274-</sup> أخررجه البخاري في صحيحه رقم الحديث: 3319 قال: حدثنا اسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>6275-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: 1337 قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة .

<sup>6276-</sup> أخرجه مالك في (الموطأ) صفحه 165 . والحميدي رقم الحديث: 1113,1111 قال: حدثنا سفيان . وفي جلد2صفحه 464 قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا زائدة .

خَالِكُ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَدَمَا تَنَاتَجُ الْإِبلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاء ، هَلُ تُحسُونَ كَدَمَا تَنَاتَجُ الْإِبلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاء ، هَلُ تُحسُونَ مِنْ جَدْعَاء ؟ ، قَالُوا: أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ يَا رَسُولَ مِنْ جَدْعَاء ؟ ، قَالُوا: أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ: اللّه أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

6277 - وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: ارْكَبُهَا ، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبُهَا ، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: وَيُحَكَ ارْكَبُهَا

6278 - حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أَخْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أَخْبَرَنَا وَ هُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أَخْبَرَنَا وَ عَنِ اللهِ عَنِ عَبُ اللهِ عَنْ عَبُ اللهِ عَنْ أَبِسَى هُرَيُسِ الْقَصْرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ جُرُحُهَا جُبَرٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ جُرُحُهَا جُبَرٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَلِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَلِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَلَيْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَلَيْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْمِثْرُ بُولِيَةً وَاللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهَ حُمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ عَبْدِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهَ حُمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ

نے فرمایا: ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے، اس کے مال باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جیسے کہ اونٹ سے بچے بیدا ہوتے ہیں۔ کیا تم جدعاء سے گمان کرتے ہو؟ عرض کی صحابہ کرام نے: یا رسول اللہ! آپ بتا کیں جومر گئے ہیں، آپ مُلِیَّا نے فرمایا: اللہ زیادہ جانتا ہے جوانہوں نے کرنا تھا۔

حضرت الوہريه دُلائيُّ فرماتے ہيں كه حضور سُلَيْنِهُ الله آدى كو ديكھا وہ اونٹ كو پيدل چلا رہا تھا۔ آپ سُلَيْنِهُ نے اس كوفر مايا: اس پرسوار ہو جا۔ اس نے عرض كى: يه اونٹ قربانى كا ہے۔ آپ سُلَيْنَهُ نے فرمايا: اس پرسوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض كى: يه قربانى كا اونٹ ہے، آپ سُلَيْنَهُ نے فرمايا: تيرے ليے ہلاكت تو اس پرسوار ہو جا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھائی سے روایت ہے کہ آپ سالیا کے فرمایا جانور کے زخمی کرنے پر تاوان نہیں ہے کویں میں گر کر مر جانے والے کا خون ضائع ہے کان میں مرنے والے کا خون ضائع ہے زمین میں وفن شدہ خزانے میں ٹمس ہے۔

حضرت ابوہریرہ رہائی فرماتے ہیں کہ رسول کریم تکاٹیا نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی ایک اپنے

<sup>6277 -</sup> أخرجه البخارى في صحيحه رقم الحديث: 2754 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد' حدثنا أبو عوانة' عن قتادة' عن أنس رضى الله عنه .

<sup>6278-</sup> أخرجه البخارى في صحيحه رقم الحديث: 6912 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

<sup>6279-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس

ِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمُ أَحَاهُ أَنُ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلْيَفْعَلُ

6280 - حَدَّثَنَا وَهُبُّ، بِإِسْنَادِهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْسِمُ بَيُنَا وَبَيْنَ اللهِ اقْسِمُ بَيُنَا وَبَيْنَ اللهِ اقْسِمُ بَيُنَا وَبَيْنَ اللهِ اقْسِمُ بَيُنَا وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَمْوَالَ؟ قَالَ: لا تُكُفُونَ الْمَؤُونَةَ، وَتَقَاسَمُوا الشَّمَرَ ، قَالُوا: سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا

6281 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: إِذَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

6282 - وَبِإِسُنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، إِنَّ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنةٌ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِيهِ، فَأَيَّدُ مُ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا فَلْيَدَ عُ إِلَى فَأَنَا وَلِيَّهُ، وَأَيَّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلِعَصَيَتِهِ مَا كَانَ

6283 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهُدًا لَنُ تُخْلِفَهُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ ضَرَبُتُ، أَوُ

بھائی ہے اس کی دیوار میں شہتر (لوہے کا گارڈروغیرہ) رکھنے کا پوچھے تواسے جاہے کہ اجازت دے دے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ انصار نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے اور مہاجرین کے درمیان مال تقسیم کریں گے۔ آپ مُٹائٹی اِنے فرمایا: نہیں، تم چٹی کے ضامن نہ بنائے جاؤ' کھل باہم تقسیم کروانہوں نے عرض کی: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُلٹینے نے فرمایا: جبتم میں کوئی کسی کو مارے تو چہرے پہ مارنے سے پر ہیز کرے۔

حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سکاٹھائم فرماتے ہیں کہ حضور سکاٹھائم میں نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! روئے زمین پرکوئی مومن مردوعورت ہو میں اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ جوتم میں سے کوئی قرض چھوڑ جائے، میں اس کوادا کروں گا میں اس کا ولی ہوں، جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثہ کے لیے ولی ہوں، جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے (تھوڑ نے یا زیادہ) جب تک وہ ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیئ فرماتے ہیں کہ حضور سُلینیا نے فرمایا: اے اللہ! میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ میں انسان ہوں (بظاہر)

<sup>6282-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: 1619 قال: حدثني محمد بن رافع عدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هويرة .

<sup>6283-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: 2601 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعنى عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

شَسَمْتُ، أَوْ آذَيْتُ، أَوْ لَعَنْتُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ رَحْمَةً، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6284 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيُح جَهَنَّمَ

6285 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ: الْكُرُمَ فَإِنَّمَا الْكُرُمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ

6286 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِيدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

6287 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا

مومن کومیں نے مارایا گالی دی یا تکلیف دی یا لعنت کی۔ تو اس کے لیے زکوۃ اور قواس کے لیے زکوۃ اور قربت بنا دے۔ اس کے ساتھ قیامت کے دن وہ تیرا قرب حاصل کر سکے۔

حضرت ابوہریہ دفائظ فرماتے ہیں کہ حضور تالیظ نے فرمایا: (ظہر) کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، بے شک سخت گرمی جہنم کی ٹیش سے ہے۔

حضرت الوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُلُٹیا ہے نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی کرم کا لفظ (انگور کی بیل کیلئے) نہ کہے، بے شک کرم مسلمان آ دمی ہے۔

حضرت ابوہریہ وہ فائن فرماتے ہیں کہ حضور سُلَقِیْمَ نے فرمایا: جنت میں تم میں سے کسی کے لیے ایک کوڑے کے برابر جگہ زمین آسان کے درمیان جتنی جگہ سے بہتر

حضرت ابوہریرہ ٹھائی فرماتے ہیں کہ حضور مائی کے نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کی بیچ پر بیج نہ

<sup>6284-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه رقم الحديث: 3259 قال: حُدُثنا محمد بن يوسف عدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضى الله عنه .

<sup>6285-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: 2247 قال: حدثنا زهير بن حرب عدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة .

<sup>6286-</sup> أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم الحديث: 27384 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض .

<sup>6287-</sup> أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم الحديث: 4708 قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عدثني نافع عن ابن عسمر عن المنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا أن يأذن

يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتُرُكَ

6288 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شُعْبَةً، وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شُعْبَةً لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شُعْبَةَ الْأَنْصَارِ أَوْ شُعْبَةَ الْأَنْصَارِ

6289 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْهِ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْهِ عَلَيْهُ صَاحِبُهُ، وَيَطُلُبُهُ وَيَطُلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ حَتَّى يُلْقِمَهُ إِصْبَعَهُ

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ فَلْيَقُلِ: الجلِسُ فَكُلُ، أَو لِيَا خُذُ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَى: هَكَذَا وَهَكَذَا فَلْيَقُلُ كُلُ هَوُلاءِ وَهَكَذَا فَلْيَقُلُ كُلُ هَوُلاءِ

6291 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلَقَّوُ الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا

کرے نہاہے بھائی کی نکاح کے پیغام پر پیغام بھیج۔ یہاں تک کہوہ نکاح کرے خودیا اس کوچھوڑ دے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُائٹیا کے فرمایا: اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ضرور انصار کا آدی ہوتا اور اگرلوگ ایک وادی یا گھائی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھائی میں تو میں انصار کی وادی یا گھائی میں چلوں۔

حضرت ابو ہر یہ و رہاتے ہیں کہ حضور ساتی ہیں کہ حضور ساتی کی نے فرمایا: تمہارا خزانہ قیامت کے دن سنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، وہ مالک اس سے بھا کے گا اس کو وہ تلاش کرے گا اور وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، یہاں تک اس کی انگل چیا لے گا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھا سے روایت ہے کہ حضور مُاٹھا ہم نے فرمایا: جب تمہارے پاس تمہارا خادم کھانا لے کر آئے اس نے گرمی اور مشکلات کے ساتھ کھانا تیار کیا اس کو مالک کہے: تو بیٹھ اور کھا! یا اس کیلئے کھانا لے لے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے کہ یہ اور یہ لے لو اُٹھا کراس کی تبھیلی پرر کھے اور کہے: سارا کھالو۔

ای سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ رسول کریم عُلَقِیْمَ نے فرمایا: آگے جاکر قافلے سے مت ملوتا کہتم بیچ کرؤ

6288- أخرجه البخارى في صحيحه رقم الحديث: 7244 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن المحديث الأعرج عن أبي هريرة .

6289- أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم الحديث: 10474 قال: حدثنا على بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

6291- سبق تخريجه راجع الفهرس.

تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعُ بَعُضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعُضٍ، وَلَا تُسَطَّرُوا الْبِالِ وَالْعَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ بُسَحَيْرِ الْبَاعَهَا بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَدْرِ النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَيَرُدُ مُعَهَا صَاعَ تَمُرٍ

6292 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّلَمَ قَالَ: لَا تَنقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكَثِّرَ أَحَدُكُمُ الْمَالَ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يُعْطِيهِ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ: يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ: لَا أَرْبَ لِي فِيهِ

6293 - وَبِإِسُنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْمِعلَ مُ وَيَكُثُرُ الْجَهُلُ، وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ، وَيَتَقَارَبُ الْجِهُلُ، وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ، وَيَتَقَارَبُ النَّهِدُ مُ يَا رَسُولَ النَّهِرُ مُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

6294 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى الَّذِى يَجُرُّ

کسی کی بولی پر بولی مت دو کسی کی بیج پر بیج نه کرو او منی اور بکری کا دودھ مت روکو پس جس نے دودھ رو کئے کے بعد اسے خریدا' اسے اختیار ہے دوبارہ دیکھنے کا بعد اس کے کہ وہ اس کا دودھ نکال چکا ہو' پس اگر اس سے خوش ہوتو اسے روک لے اور اگر راضی نہ ہوتو واپس لوٹا دے لیکن ساتھ ایک صاع کھور بھی دے۔

حضرت ابو ہر یرہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور کا الیا کے فرمایا : قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یہاں تک کہ تمہارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوگا، وہ سخاوت کرے گا یہاں تک کہ مال کا مالک سوچ گا کہ کس کو دے۔ یہاں تک آگر کسی کو دے وہ کہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُاٹٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور مُاٹٹۂ کے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علاء اُٹھ جائیں گے۔ جہالت زیادہ ہوگی، فتنے ظاہر ہوں گے، زمانہ قریب ہوجائیں گے۔

حضرت ابوہریہ ڈاٹنٹ فرماتے ہیں کہ حضور سُاٹیٹِا نے فرمایا: اللہ عزوجل اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے

<sup>6292-</sup> أخرجه البخارى في صحيحه رقم الحديث: 1412 مع اختلاف اللفظ فيه قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب و المحدث عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>6293-</sup> أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم الحديث: 10482 قبال: حيدتنا على أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الغرب عن الأعرج عن ابي هريرة .

<sup>6294-</sup> أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم الحديث: 8778 قال: حدثنا بهز عدد ثنا حماد عن محمد عن أبي هريرة: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله الى الذي يجر ازاره بطراً.

إِزَارَهُ أَوْ رِدَاءَهُ بَطَرًا

6295 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنُ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقُوى اللهِ وَعَدَلَ، فَإِنْ لَهُ بِذَلِكَ أَجُرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرٍ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

6296 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّـمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّـمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَا فَعْ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهُ مَنَافِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَافِ الشُتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَا الشَّرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، اشْتَرُوا مُحَمَّدٍ، يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا فَاطِمَةً مِنَ اللهِ شَيْئًا، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مَا شِئْتُمَا

گاجوانی حادر یا تہبند کو تکبرے لئکا تاہے۔

حضرت ابوہریہ ڈگائن فرماتے ہیں کہ حضور تالیم فیما نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے قبال کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ سے جاتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے اور عدل کرنے کا حکم دے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اگر اس کے علاوہ کا حکم دے۔ اس پراس کا گناہ کا حصہ ہوگا۔

حضرت الوہریہ رہ النظیہ فرماتے ہیں کہ حضور سکا لیکے ا نے فرمایا: امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تا کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ مع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم بھی ربنا لک الحمد کہو۔ اگر وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

حضرت الوہريہ دلائل فرماتے ہيں كه حضور سُلُولِيَّا فرماتے ہيں كه حضور سُلُولِيَّا فرماتے ہيں كه حضور سُلُولِيَّا فرمایہ اللہ سے خريدو۔اے ام زبير! حضور سُلُولِیَّا کی چھوپھی صاحبہ!اے فاطمہ بنت محمد سُلُولِیَّا! میں تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا مالک نہیں ہوں تم بھی اللہ سے پانی جانوں کوخرید لؤ اینے اللہ سے سوال کرو۔ مجھ سے میرے مال میں اللہ سے سوال کرو۔ مجھ سے میرے مال میں

<sup>6295-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: 1841 قال: حدثنا ابراهيم عن مسلم عدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة عدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

<sup>6296-</sup> أخرجه البخارى في صحيحه رقم الحديث:734 قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هويرة .

<sup>6297-</sup> أخرجه البخارى في صحيحه رقم الحديث: 3527 قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه .

سے مانگو جوتم دونوں جا ہو۔

حضرت ابو ہررہ رہ النظ فر ماتے ہیں کہ حضور ملاکھ فر نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی پھر سے استجا کرے تو وہ طاق سے کرے۔

حضرت الوہریہ دھائی فرماتے ہیں کہ حضور سَالیّیَا فرماتے ہیں کہ حضور سَالیّیا فی الله نے فرمایا: قبیلہ اسلم کو الله سے سلامت رکھ۔

حضرت ابوہریہ وٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُلَاثِیَّا فرماتے ہیں۔ رات اور دن نے فرمایا تم میں فرشتے لگا تار آتے ہیں۔ رات اور دن کے فرشتے۔ پھر نماز عصر میں سارے جمع ہوتے ہیں اور نماز فجر میں پھر وہ چلے جاتے ہیں جوتم میں رات گزار چکے ہوتے ہیں۔ اللّٰه عزوجل ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اللّٰه عزوجل زیادہ جانتا ہے ان سے۔ وہ فرما تا کہتم نے اللّٰه عزوجل زیادہ جانتا ہے ان سے۔ وہ فرما تا کہتم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ وہ عرض مرتے ہیں: ہم ان کے پاس آئے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم ان کوچھوڑ کر آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے؟

حفرت ابو ہریرہ ڈاٹیئ فرماتے ہیں کہ حضور مالیا

6298 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلّى اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيُوتِرُ

6299 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْهَمَلائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمُ، مَلائِكَةُ النَّهَارِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فِي مَلائِكَةُ النَّهَارِ، ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسُأَلُهُمْ وَهُو أَعُلَمُ فَيقُولُ: كَيْفَ تَرَكُتُمُ فِيكُمْ فَيَسُأَلُهُمْ وَهُو أَعُلَمُ فَيقُولُ: كَيْفَ تَرَكُتُمُ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ

6301 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

6298- أخرِجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: 239 قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج \_

6299- سبق تخريجه راجع الفهرس

6300- أخرجه البخارى في صحيحه رقم الحديث: 3223 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه .

6301- وأخرجه النسائي في الصغرى مع اختلاف اللفظ: 823 قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُحَقِّفُ، فَإِنَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُطِلُ مَا شَاءَ

6302 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِ و الطَّبِقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنُ أَبِيهِ هُرَيُرَدَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة مَنْ أَدُرَكَ سَجُدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ تَعُرُبَ الشَّمُسُ فَقَدُ أَدُرَكَ الصَّلاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلاة

وَمِالِسُنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلاثَ عُقَدٍ، فِي كُلِّ عُقْدَةٍ يَضُرِبُ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ ثَلاثَ عُقَدٍ، فِي كُلِّ عُقْدَةٍ يَضُرِبُ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيُلٌ طَوِيلٌ فَارُقُدُ؛ فَإِن استَيْقَظَ فَذَكَرَ رَبَّهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِنْ مَرَكَانَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطُ النَّفُسِ، طَيِّبَ النَّفُسِ، طَيِّبَ النَّفُسِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ أَصْبَحَ خَبِيتِ النَّفُسِ كَسُلانَ وَالنَّهُ مِن كَسُلانَ

6304 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ

6302- سبق تخريجه راجع الفهرس.

6303- سبق تخريجه راجع الفهرس.

6304- مر طرف الحديث الأول في الحديث رقم: 6294 أما طرف الثاني أخرج مسلم في صحيحه رقم الحديث: 2088 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وثنا المغيرة يعنى الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هددة

نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی لوگوں کونماز پڑھائے وہ مخصر پڑھائے کیونکہ جماعت میں بیار کمزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ جبتم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جتنی جائے کہی کرے۔

حضرت ابوہریرہ والنی فرماتے ہیں کہ رسول کر میم مالی کے فرمایا: جس نے عصر کی نماز کا ایک سجدہ (ایک رکعت) سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالیا یا مصبح کی نماز کی ایک رکعت طلوع آ قاب سے پہلے پالی تو اُس نے پوری نماز پالی۔

ای سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ رسول کریم تاکیا نے فرمایا: تم میں سے ایک کے سرکی گدی والی طرف شیطان تین گرہیں گا تا ہے ہرگرہ اپنی جگہ لگا کر کہتا ہے تھے پررات کمی ہے کہی سوجا ( کمبی تان کر ) پس اگر وہ جاگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز پس اگر وضو کر ہے تو دوسری کھل جاتی ہے اور اگر نماز پر ھے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے کہیں وہ چتی اور پاکی کی سرحے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے کہیں وہ چتی اور پاکی کی حالت میں صبح کرتا ہے اور اگر میان نہ کر ہے تو صبح کرتا ہے اور اگر میان اور ست ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ فرماتے ہیں کہ حضور شائیا کے

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْهِ عِنْ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْهِ عِنْ الله عَزَّ وَبَيْنَمَا الْهِ عِنْ الله عَزَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَهُ فَدُ أَعْجَبَتُهُ نَفُسُهُ وَجُلٌ يَتَبَخْلَجَلُ فِيهَا إِلَى فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

6305 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَرَوُنَ قِبْلَتِى هَا هُنَا؟ وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىؓ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىؓ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، وَإِلَّى لَا رَكُوعُكُمْ، وَإِلَّى لَا رَكُوعُكُمْ، وَإِلَّى لَا رَكُوعُكُمْ،

6306 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا الْكُرُمَ، إِنَّمَا الْكُرُمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ

6307 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَافِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقُمَةُ الطَّوَافِ اللَّهِ مَرَدَةُ وَالتَّمُرَتَانِ ، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا وَالتَّمُرَتَانِ ، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِي يُغْنِيهِ وَلَا يُفُطنُ لَهُ فَيْتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسُأَلُ النَّاسَ

نے فر مایا: اللہ عز وجل اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنی چادر یا تہبند کو تکبر سے لٹکا تا ہے۔ فر مایا: ایک آ دمی تھا وہ اپنی دو چادریں پہن کر چل رہا تھا اور اپنے آپ کو بڑاسمجھ رہا تھا۔ اللہ عز وجل نے اس کو زمین میں دھنسادیا' وہ قیامت تک زمین میں دھنستار ہےگا۔

حضرت ابوہریہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹو آنے فرمایا: کیا تم میرا قبلہ یہاں دیکھتے ہو۔ آپ ٹاٹٹو آنے فرمایا: اللہ کی قتم! تمہارا خشوع اور تمہارے رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہیں میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھا

حضرت ابوہریہ اٹائی فرماتے ہیں کہ حضور سُلی اُنے نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی کرم نہ کے، انگور کو، بے شک کرم تو مسلمان آ دمی ہے۔

حضرت ابوہریہ وٹاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مگائی میں کے حضور مگائی میں کے خورمایا مسکین وہ نہیں ہے جولوگوں پر چکرلگائے اس کو ایک لقمہ ایک تھجور اور دو تھجوریں دی جائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! مسکین کون ہے؟ فرمایا جونہ پائے ایسی عنی کو جو اس کو غنی کرے نہ وہ اظہار کرے کہ اس پرصدقہ کیا جائے، اور نہ کھڑا ہو کرلوگوں سے سوال

<sup>6305-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه رقم الحديث: 418 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

<sup>6306-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس.

<sup>6307-</sup> وأخرجه النسائي في الصغرى رقم الحديث: 2572 قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَقَدُ هَمَّمُمُتُ أَنْ آمُر بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرُ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرُ اللهِ النَّاسِ، بِالصَّلَاةِ فَيُوذَنُ بِهَا، ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ، بُالصَّلَاةِ فَيُودَيِّقُ عَلَيْهِمَ بُيُوتَهُمُ، ثُمَّ أَحَالِفُ إِلَى وَجَالٍ فَأُحَرِقُ عَلَيْهِمَ بُيُوتَهُمُ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمُ أَنَّهُ يَجِدُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمُ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ

6309 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ الْعَبُدُ لِقَائِى أَحْبَبُتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِى كَرِهُ لِقَائِى كَرِهُ لِقَائِى كَرِهُ لِقَاءَهُ

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأْسُ الْكُفُرِ نَحُوَ الْمَشُرِقِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأْسُ الْكُفُرِ نَحُوَ الْمَشُرِقِ، وَالْفَخُرُ وَالْحَيْلِ، وَالْوَبَسِ وَالْفَذَادِينَ أَهُلُ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِى أَهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَذَادِينَ أَهُلُ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِى أَهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَذَادِينَ أَهُلُ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِى أَهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَذَادِينَ أَهْلُ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَدَادِينَ أَهْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْبَى صَلَّى الله عَلَيْهِ

حضرت ابوہریہ دائی فرماتے ہیں کہ رسول کریم مالی نے فرمایے ہیں کہ رسول کریم مالی نے فرمایا جھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں حکم دول لکڑی اکٹھی کرنے کا 'پس وہ کی جائے 'پھر میں حکم دول اس کے لیے اذان دی جائے ، پھر میں حکم دول کسی آدمی کو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر جولوگ بیچھے رہ جا ئیں میں ان کے گھر جلا دول۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ جان کیم موٹی ہڈی یا جانور کے دوا چھے گھر ملیں گے جان کیم موٹی ہڈی یا جانور کے دوا چھے گھر ملیں گے تو ضرور نماز عشاء میں شریک ہوں۔

حضرت ابوہریہ و النظیہ فرماتے ہیں کہ حضور سکا النظیم نے فرمای اللہ عزوجل فرمات ہیں کہ حضور سکا النظیم سے فرمای اللہ عیں کہ جب بندہ میرے ساتھ ملاقات کو پہند کرتا ہوں۔ جب مجھ سے ملاقات کو ناپند کرتا ہوں۔ میں بھی اس سے ملاقات کو ناپند کرتا ہوں۔ میں بھی اس سے ملاقات کو ناپند کرتا ہوں۔

حضرت ابوہریہ دائی فرماتے ہیں کہ حضور تالیکی فرماتے ہیں کہ حضور تالیکی فرمانے میں کہ حضور تالیکی فرمانے فرمانی کفر و تکبر گھوڑوں والوں اور کرخت آواز والوں میں ہے، سکون بکری والوں میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ والنی فرماتے ہیں کہ حضور مُلَاثِیم

<sup>6308-</sup> وأحرجه النسائي في الصغراي رقم الحديث: 848 قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

<sup>6309-</sup> أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم الحديث: 27230

<sup>6310-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه رقم الحديث: 3301

<sup>6311-</sup> سبق تخريجه راجع الفهرس.

وَسَــَلَـمَ قَــالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، فَإِنْ . هُـوَ اتَّقَى وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَلائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَلائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، مَلائِكَةٌ بِالنّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي مَلائِكَةٌ بِالنّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسُأَلُهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

6313 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى أُمَّتِى أَمَّتِى أَمَّتِى أَمَرَتُهُمُ بِالسِّوَاكِ

وَقَالَ: يَمِينُ اللهِ مَلَّى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّ السَّيلِ وَسَحَّ السَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَسا أَنْفَقَ مُنْذُ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضُ مَا فِي يَمِينِه، وَعَرْشُدهُ عَلَى الْمَعَزَانُ وَعَرْشُدهُ عَلَى الْمَعَزَانُ

نے فرمایا: امام ڈھال کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے قال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بچا جاتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ کے تقویٰ اور عدل کا حکم دے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اگر اس کے علاوہ کا حکم دے۔ اس پراس کا گناہ کا حصہ ہوگا۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور سُلھ کے میں فرشتے لگا تار آتے ہیں۔ رات اور دن کے فرشتے۔ پھر نماز عصر میں سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اور نماز فجر میں پھر وہ چلے جاتے ہیں جو تمہارے اندر رات گزار چکے ہوتے ہیں۔ اللہ عز وجل ان سے اندر رات گزار چکے ہوتے ہیں۔ اللہ عز وجل ان سے پوچھتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز وجل زیادہ جانتا ہے ان سے۔ وہ فرما تا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ ا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم ان کے پاس آئے تو اُس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تو

حضرت ابوہریہ وٹائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مُلٹیاً نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پہمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور مسواک کا حکم دیتا (ہرنماز کے لیے)۔

فرمایا: اللہ کے دست قدرت بھرا ہوا ہے وہ خرچہ کرنے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ دن رات خرچ کیا۔ تم کیا دیکھتے نہیں ہو وہ خرچ کررہا ہے جب سے اس نے زمین و آسان بنائے ہیں؟ وہ کم نہیں ہوا جو اس کے زمین و آسان بنائے ہیں؟ وہ کم نہیں ہوا جو اس کے

6312- سبق تخريجه راجع الفهرس \_

<sup>6313-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه رقم الحديث: 887 قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه .

يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ

دست قدرت میں ہے۔ اس کا عرش پانی پر ہے۔ اس کے دوسرے دست قدرت میں میزان ہے۔ وہ اس کو جھکا تا ہے اور بلند کرتا ہے۔

\*\*\*